

مجمعوعة افارات الام العظلام كريم ومحرا الورمنيان ممري الطريق وديكرا كالرمحاثين هم الله تعالى

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضْرِهُ مُوكِ نَاسِیّالُهُ کَلِاضِیا اَحْدَابِ بِجُنِوْرِیْ اِ

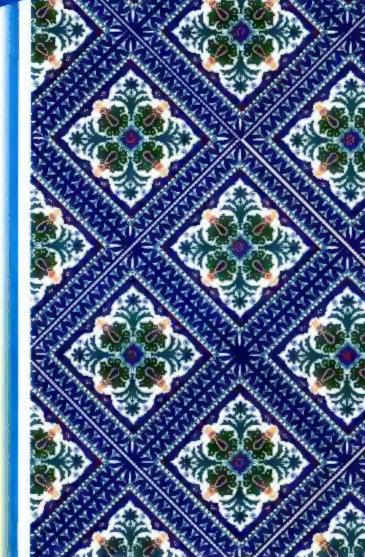

ادارة تاليفات اشرفت كروك فواره ملتان كالمئتان

## 

#### يستست كالله الرفين الزجع

# الحمد لله و كفي سلام على عباده الذيين اصطفى المحمد لله و كفي سلام بخاري

(ولادت ١٩١٣ء وفات ١٤٥٦هـ عمرياستدسال)

اسم مبارك:

. اميرالموشين في الحديث الشيخ الوعبدالله محمد بن اساعيل بن ابراجيم بن المغير قابن بروزية الجعني رحمة الله عليد

#### خاندانی حالات:

بردز بہ فاری کلمہ ہے، کاشت کارکو کہتے ہیں ، بردز بہ جموی تھے،ان کے بیٹے مغیرہ ، کمان بھٹی والی بخارا کے ہاتھ پراسلام لائے ،اس نبیت ہے وہ بھٹی مشہور ہوئے۔

مغیرہ کفرزندابراہیم کے حالات معلوم نہ ہوسکے ، حافظ ائن تجرنے مقدمہ فتح الباری میں بھی بھی کی کھاہے کہ جھے ان کے حالات نہیں طے ، ابراہیم کے صاحبزادہ اساعیل کے بارے میں حافظ ذہبی نے لکھاہے کہ وہ علاء اتقیاء میں سے تھے ، حافظ نے کتاب الثقات ابن حبان سے قتل کیا کہ طبقۂ رابعہ میں تھے ، حماد بن زیداور مالک وغیرہ سے روایت کی اور ان سے عراقیوں نے روایت کی اور ابن مبارک و تلمیذامام اعظم کی صحبت میں بیٹھے ہیں ، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ای طرح لکھا ہے کہ اساعیل بن ایراہیم نے جماد بن زیدکود یکھا ، ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور مالک سے صدیرے نی۔

## س پيدائش وابتدائي حالات:

ا مام بخاریؒ ۱۳ شوال ۱۹۳ ہے کو بعد نماز جمعہ بیدا ہوئے ، آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کی صغریٰ بی میں ہو گیا تھالہذا اپنی والدہ محتر مہ کی تربیت ونگرانی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی ، پھراپئی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ حج کوتشریف لے گئے اور مکہ معظمہ میں قیام کر کے تحصیل علم میں مشغول ہوئے۔

مشہور ہے کہ امام بخاری کی بینائی چھوٹی عمر میں زائل ہوگئ تھی ، آپ کی والدہ نے حضرت ابرا جیم علیہ السلام کوخواب میں دیکھا ، فر مایا '' خدانے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے بیٹے کی بینائی واپس کردی ہے'' امام بخاری تسیح کواشھے تو بینا تتھے۔

#### علمى شغف ومطالعه:

ا مام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بی ۱۷ سال کی عمر بی واقع بھواتو بیس نے این مبارک اور وکیج کی کتا بیس یا دکر لی تھیں اور ان لوگوں کے (بیعنی علاء عراق کے )علم سے واقعت ہوگیا تھا، پھر بیس اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ جج کے لئے گیا، حافظ این تجرنے لکھا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری نے سب سے پہلاسٹروا او بیس کیا، اوراگر وہ ابتدا تعلیم کے وقت بی سنز کر لیلتے تو اپنے دوسر سے معاصرین کی طرح وہ بھی طبقہ عالیہ کے لوگوں کو پالیتے اور حافظ حدیث عبد الرزاق کا زماندان کول بھی گیا تھا اور امام بخاری نے ارادہ بھی کیا تھا کہ ان کے پاس بمن جاکر استفادہ کریں، مگران سے کہا گیا گئے تہ گور کا انتقال ہوگیا ہے، اس لئے وہ بمن نہ گئے، اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اس وقت زندہ تھے۔ حدیث میں مدال کے دام میزاری اللہ میں مدالہ مار مدالہ میں مار سے کہا گیا گئے انہ مار مدالہ کے ترین میں میں مدالہ کے دو میں مدالہ کے دو اس وقت زندہ تھے۔

چانچامام بخاری ان سے بالواسطدوایت کرتے ہیں۔

#### تصنيف كاآغاز:

امام بخاریؒ بی نے کہاہے کہا تھارہویں سال میں ، میں نے '' قضایا الصحابۃ والتا بعین'' تصنیف کی پھر'' تاریخ کبیر''اسی ماہ میں مدینہ منورہ میں روضۂ مطہرہ کے قریب بیشے کرتصنیف کی۔

امام بخاریؒ نے فرمایا کہ میں شام ،معراور جزیرہ دو بار گیا ہوں اور بھر ، چار مرتبہ ، تجاز میں چیوسال اقامت کی اوراس کوشار نہیں کرسکتا کہ کتنی بارکو فداور بغداد گیا ہوں۔

## امام احدّ ہے تعلق:

یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ امام بخاری جب بھی بغداد جاتے ، امام احمہ سے ملاقا تیں کرتے اور مستفید ہوتے ہے ، اور وہ ان کو ہر مرتبہ خراسان چھوڑ کر بغداد کی سکونت افقیار کرنے کی ترغیب دیتے تھے ، لین باوجوداتی ملاقاتوں کے امام احمہ سے روایت حدیث بہت کم ہے ، حتی کہ حافظ ابن حجر نے کیا ب النکاح ، باب ما تحل من النساء میں تشریح کی ہے کہ امام بخاری نے امام احمد سے صرف یہاں ایک روایت لی ہے اور ایک روایت مفازی میں لی ہے ان دو کے سوانہیں ہے ، شایداس لئے کہ امام بخاری کو امام احمد کے شیوخ سے لقا حاصل ہو گیا تھاوہ امام احمد کے واسط سے مستغنی ہوگئے تھے ، چنانچے امام احمد سے دوایت کرنے کے بچائے تھی بن مدین سے دیا دوروایات کی ہیں۔

#### قيام بصره اورتصنيف:

امام بخاریؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں بھرہ میں پانچ سال دہا، میرے ساتھ کتابیں ہوتی تھیں، تھنیف کرتا تھا اور ج کے موسم میں ج کرتا تھا اور پھر بھرہ کولوٹ آتا تھا اور ایک سال مدید منورہ میں قیام کے دوران تعنیف میں معروف دہا، امام بخاریؒ نے یدواقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ اسال کی عمر میں ج کے لئے گیا تو ، جیدی ہے ملاء اس وقت ان کے اور ایک دوسر شخص کے درمیان کی صدیت پر بھٹر امور ہاتھا، جیدی نے جھے و کی کر کہا:
"اب یہ آگئے ہیں ہمارے زراع کا فیصلہ کردیں گے اور مجھ سے زراعی صورت بیان کی میں نے جیدی کی تصویب کی اور فن بھی ان ہی کے ساتھ تھا۔
علم حدیث وفقہ کے لئے اسفار:

امام بخاری تخصیل علم وحدیث وفقہ کے لئے مختلف دور دراز شہروں میں پنچے ہیں اور بڑے بڑے محدثین وفقہا ہے علم حاصل کیا ہے، بلخ مجے اور کی بن ابراہیم کے شاگر دہوئے جوام اعظم کے تلمیذ خاص تھے، ان ہے گیار وااا حادیث ثلاثی امام بخاریؒ نے اپنی تھے میں روایت کی ہیں، بخداد میں مصلی بن منصور کے شاگر دہوئے جو بقول امام احمدٌ، امام صاحبٌ، امام ابو یوسف ّ وامام محمدٌ کے امحاب و تلامیذ ہے تھے، امام یجیٰ بن سعیدالقطان (تلمیذامام اعظم ؓ) کے تلمیذ خاص امام احمداورعلی بن المدین کے شاگر دہوئے اور جیسا کہ او پر ذکر ہوا کہ بخاری ہیں علی بن المدین ہے بہ کنڑت روایات ہیں۔

بصرہ پہنچ کر ابو عاصم النبیل الضحاک کے شاگر دہوئے، جن ہے امام بخاریؒ نے چید روایات اعلیٰ درجہ کی روایت کی ہیں، جو '' ثلا ثیات'' کہلاتی ہیں، بیابوعاصم بھی امام صاحبؓ کے قلیفہ خاص بلکہ شرکاء تدوین فقہ خفی ہیں۔

ان کےعلاوہ تین ثلاثیات امام بخاریؓ نے محمد بن عبداللہ انصاری ہے روایت کی ہیں جو بتقریح خطیب بغدادی امام ابو پوسف وامام محمد کے تلمیذاور حنفی تھے۔

#### ثلاثیات بخاری:

'' ثلاثیات' وہ احادیث کہلاتی ہیں جن میں راوی اور نبی کریم علیقہ کے درمیان صرف تین واسطے ہوں اور بیاعلیٰ درجہ کی احادیث میں بخاری شریف میں صرف ۲۲ ہیں، جوامام بخاری کا مابدالافتخار ہیں اور ان میں ۲۰ حدیثیں بتفصیل مذکورہ بالا انہوں نے اپنے حنفی شیوخ سے روایت کی ہیں۔

'' ثلاثیات' سے اعلیٰ درجہ پر ثنائیات ہوتی ہیں اور وہ بھی امام صاحب کی روایات میں بہ کٹرت ہیں، ملاحظہ ہوں، مسانیدالا مام اعظمٰ '' اور کتاب الآثار بلکہ بعض وحدانیات بھی ہیں، کیونکہ امام صاحب کا لقاء اور ساع بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے، ملاحظہ ہو، مناقب کر دری و موفق ومقدمہ اوجز المسالک حضرت شیخ الحدیث مولانا العلام محدز کریاصاحب سہارن پوری عم فیضہم۔

## متاخرین کی تضعیف حدیث:

ای لئے علاء نے فیصلہ کیا ہے کہ متاخرین کی تصنیف حدیث حقد مین (آئمہ ججہتدین وغیرہم) کی مروبات پراٹر انداز نہیں ہو سکتی،
علامہ ابن امیر الحاج نے شرح التحریر میں لکھا کہ ''بیامر خاص طورے قابل تنبیہ ہے کہ اگر بطور تنزل سیحے بخاری وسلم کی اصحیت کو دوسری تمام
کتب حدیث پر مان بھی لیس تو بیہ نبست بعد کی کتابوں کے ہوگ ، نہ بنبست ان آئمہ ججہتدین متبوعین کی مروبات کے بھی جوان دونوں ہے
پہلے ہو بچکے جی ، بیات اگر چہ ظاہر ہے گر گھر بھی بعض لوگوں سے تفی ہے باس کو دانستہ تفی رکھ کر عوام کو مخالط دیا جاتا ہے ، واللہ سحانہ اعلم''۔
اسم منہ وعین اور اصحاب صحاح سنتہ:

مقصدیہ کشیخین اور اصحاب سنن سب تھا ظاہدیٹ باہم معاصر بین ''جوتدوین فقد اسلامی کے بعد کے زبانہ میں ہوئے ہیں،
انہوں نے ہم معانی حدیث کے لئے صرف ہمت کی اور گراں قد رحد بٹی تالیفات بھی کیس، کین ان سے پہلے جہتدین کے پاس (بنست ان
کے ) اصولی موادزیا وہ وافر تھا اور احادیث کا ذخیرہ بھی بہت زیادہ تھا، ان کے ساسنے مرفوع ، موقوف، فناوی صحابہ وتا بعین سب ہی ہے، جہتد
کی نظر تمام اقسام حدیث پر ہوتی ہے کہی ایک قسم پر مقصود تیں ہوتی ، جوامع اور مصنفات اس زبانہ کے دیکھوتو ان بیس ان سب اقسام کا مواد
موجود یا و کے جن سے ایک جہتدا پی گر انفقد رؤمہ داریوں کے تخت مستفتی تیس ہوسکتا۔

۔ پھر دیکھو کہ ان جوامع اور مصنفات کے مولفین سب ان مجتمدین کے اصحاب خاص یا اصحاب تھے،علوطبقداور کی رواۃ کی وجہ ہے ان کی اسمانید میں ہرتتم کی نظران کے لئے آسمان تھی ، نیز کسی مجتمد کا کسی حدیث سے استدلال کرنا خوداس کی تھیج وتوثیق کے مترادف تھا ، لہذا جو کچھ ضرورت محاح ستہ کی طرف ہوئی اور ان سے استدلال کیا گیا وہ متاخرین کے لئے ہے، متعقد مین کے لئے ان کی ضرورت کیا پیش آتى (مقدمهٔ لامع الدراري نقلامن بامش الشروط للحازي بلكوثري)

#### امام بخاری کے اسا تذہ:

نفرض امام بخاریؒ نے بڑے بڑے بڑے بیامی مرکزول کے اکا برشیوخ صدیث اور جلیل القدر فقہاء سے استفادہ کیا اور امام بخاریؒ کے شیوخ اور شیوخ مشائخ میں بڑی کثرت علاء احتاف کی ہے اور آپ نے خوداہے اساتذہ کی تعداد دس سواسی بیان کی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ وہ سب اسحاب صدیث میں (اس سے بہت سے خلی شیوخ کو بھی مندصدیث لگئی، والجمدللہ) آپ کے بڑے بڑے اساتذہ ، آئی بن راہویہ (تلمیذا بن مبارک تلمیذ المام الاعظم) علی بن المد بی (تلمیذ بچی القطان تلمیذالا مام) امام احمد (تلمیذا مام ابی یوسف) یجی بن معین شق (تلمیذا مام بخی اور حمیدی شافعی تھے۔ علم حدیث وفقد امام بخاری کی افظر میں :

امام بخاریؒ نے اپنے تلاقدہ کو وسعت علوم حدیث اور شرا لط تخصیل علم حدیث وغیرہ کے بارے بیس جیمی معلومات دی ہیں اورا کشو علم حدیث کی مشکلات اوراس کے حاصل کرنے بیس لائق ہونے والی پر بیٹا نیاں بیان کیا کرتے تھے، اس سلسلہ بیس اربعا مع اربع کا رابع مع اربع مع اربع مع اربع میں اربع میں اربعا مع اربع کا رابع مع اربع مشکلات اورانی تقریب خاری بہت و کچسپ اورانال علم کے لئے قائل مطالعہ ہے، حضرت شخ الحدیث وام ظلیم نے مقدمہ او جز میں پوری ذکر فرمادی ہے اور تلا فدہ سے فرماویا کرتے تھے کہ اگرتم ان سب مشقتوں اور پر بیٹانیوں کو برواشت نہیں کر سکتے تو علم حدیث کی تحصیل کا خوال و مان میں تہر تہریں بوے طول طویل سفروں کی خوال و مان میں تہریس بوے طول طویل سفروں کی ضرورت ہوگی، نہر سمندروں کو پارکرنے کی اور با وجوواس کے فقیہ کا تو اب بھی آخرت میں محدث سے تم نہیں ہے اور نداس کا اعزاز محدث سے تم نہیں ہے اور نداس کا اعزاز محدث سے تم نہیں ہے اور نداس کا اعزاز محدث سے تم نہیں ہے اور نداس کا اعزاز محدث سے تم نہیں جو در بیٹ کے دیکھ کو کے بیکھ کی تعدید کی تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کا تو بھی تعدید کے تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کا تھیں کو تعدید کے تعدید کے تعدید کی تعدید کیا تھیں تھیں تو تعدید کی تعدید کھر تھی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کر تعدید کی تعدی

## رجال حنفيهاورها فظابن حجرتن

امام بخاری کے والد ماجد کی ملاقات ہمجبت یا صرف مصافی این مبارک ہے، اس کا ذکر بھی سب بطور منقبت کرتے ہیں ، اس لئے کہ بیعبد اللہ بن مبارک بہت بڑے مسلم امام حدیث تھے، لیکن وہ امام اعظم کے تلمیذ ہاص تھے اور پرسوں تک وور ور از شہروں میں رہ کر سب جگہ کے حد ثین اور جلیل القدر تا بعین سے حدیث وفقہ حاصل کرنے کے بعد امام صاحب کی خدمت میں پہنچ تو امام صاحب بی کے ہور ہے تھے اور امام صاحب کے بہت بڑے بداح تر بیان ہوں ہوگئے ہوں کے بہت بڑے بداح تر بیان ہوں افظ مزی نے بھی ان کو امام صاحب کے بہت بڑے بداح تر بیان کے ہور ہے تھے حافظ نے تہذیب الکمال میں بڑے تو کر نیس کیا، رجال کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے جانے ہیں کہ ایسا ایک ووجگہ نیس مافظ نے تہذیب میں ان کو امام صاحب کے تر بیان کے تام کے جائے ہیں کہ ایسا کے دوجگہ نیس کے تام کی تام کی تھے کہ الکام یہ بالکمال میں بڑے بی کہ تو پر شان نہ ہو، ای وجہ سے ہمارے شاہ صاحب قدس مرہ فرمایا کرتے تھے کہ الکام دینے اس فرد کو جن قدر نقصان حافظ نے بہنجا یا اور کی نے بیلی بہنجا یا۔
\*\*Complex کے جس قدر نقصان حافظ نے بہنجا یا اور کسی نے بیس بھیجا یا۔
\*\*Complex کے جس قدر نقصان حافظ نے بہنجا یا اور کسی نے بیس بھیجا یا۔

حافظ برابرای فکر میں گلے رہتے ہیں کہ کوئی حنفی ہوتو اس کو گرادیں اور شافعی ہوتو اس کو ابھار دیں ، ہم اس کی مثالیں اپنے اپنے موقع ہے آ کے بھی چیش کرتے رہیں گے۔ان شاءاللہ۔

## سبب تاليف جامع سيحج

جامع سحج كي تصنيف كاسبب امير الموسين في الحديث الحق بن را جوبيهو يجوامام بخاري كا كابراسا تذه ميس سي بين ، انهول في

ایک بارتمنا ظاہر فرمائی کہ کوئی سیحے احادیث کا مختفر مجموعہ مرتب ہوجائے ،امام بخاری بھی اس مجلس بیں موجود تھے،خدانے ان کے دل میں اس کا داعیہ پیدا کیا اور اس اہم وقتم مالتان کام کی توفیق بھی مرحمت فرمادی جس سے ریشا نداراور بے نظیر مجموعہ احادیث سیحے کا ظہور پذیر ہوا، یہ اسحق بن راہویہ بواسطۂ ابن مبارک امام اعظم کے تحمیذ ہیں۔

## امام بخاريٌ ي يملح تاليف حديث:

امام بخاریؓ سے پہلے زیادہ رواج مسانید کا تھا، چنانچہ امام احمد بن طنبل اور آبخق بن راہویہ اور عثمان بن ابی شیبہ جیسے عظیم القدر حفاظ صدیث نے مسانید مرتب کئے تھے اور ان سے پہلے عبداللہ بن موی العبسی کوئی ، مسدد بن مسر مدبھری اور اسد بن موی الاموی وغیرہ نے مسانید جمع کئے تھے، جس طرح ان سے پہلے اکا برآئمہ صدیث مثلا امام ابو یوسف وامام مجد کے ذریعہ امام اعظم کی کمآب الآثار مرتب ہوئیں ، امام مالک نے موطاء تھنیف فرمائی ،اور ان سب میں احادیث کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ اور فرآوی تا بعین بھی لکھے جاتے تھے۔

حافظ ابن جریج نے مکہ معظمہ شن امام اوزائی نے شام میں ،امیر الموشین فی الحدیث توری نے کوفہ میں ،حافظ جماد بن سلم نے بھر ہ میں مصنفات تیارکیں اوران کے علاوہ مصنفات اصحاب امام اعظم مثلاً کتاب الآثار امام ابو بوسف، کتاب الآثار امام محمد ، مصنف عبد الرزاق (تلمیذ الامام) کتاب وکیج (تلمیذ الامام) کتاب السیام و کتاب الزکو قربوسف بن امام ابی بوسف اور سید محمد کی (استاد البخاری) وغیرہ مصفہ شہود پر آنچکی تھیں ،غرض ہرامام اور حافظ حدیث نے کوئی نہ کوئی مجموعہ کو میث و آٹار بھورت مندیا مصنف بہتر تیب ابواب ضرور جھوڑا تھا۔

یہ بھی واضح رہے کہ جامع میچے کی تالیف امام بخاریؒ کے ابتدائی وور کی نہیں بلکہ آخری دور کی تصنیف ہے اور جیسا کہ ہم نے ابتداء مقدمہ میں عرض کیا تھا، زمانۂ صحابہ میں بھی جمع حدیث کا کام ہوا ہے اور حافظوں میں تو تمام ہی صحابہ کے بہترین و خیرہ موجود تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے با قاعدہ تدوین حدیث کی مہم شروع کی ، چنانچہ امام معنی متوفی والدے نے اس طرح زہری متوفی والدہ اور ابو بکر خری متوفی میں العرب نے باتا ہے نے برئے بیانہ براحادیث جمع کیں ، پھر مواجے ہام اعظم نے اپنے چالیس شرکاء تدوین فقد اور دوسرے اصحاب و تلا غمرہ محدثین و فقہاء کے ساتھ بھی تنہ براحادیث بی العول مسائل احکام کا احتماع کے ساتھ بھی تنہ ہیں سال تک احادیث والدہ اللہ میں العمول مسائل احکام کا احتماع کی ہو جسیت میں لاکھوں مسائل احکام کا احتماع کی ہو جسیت میں نہ کور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب احادیث مرفوعہ بی سے تھے۔

ای طرح امام مالک اورامام شافعی اورامام احمد کے مستخرجہ مسائل احکام بھی ای مرتبہ میں تھے، غرض امام بخاری کے زمانہ تالیف بخاری شریف تک دوسوا دوسوسال کے پینکٹرون اکا برآئمہ حدیث وحقاظ کی مساعی جیلہ کے شرات سائے آئیے تھے، جن کوامام بخاری نے اپنی بے نظیر قوت حفظ ، لا ٹانی ، ملکۂ اخذ وضبط اور جمع و تصنیف کی اعلی صلاحیتوں کے ذریعہ اعلیٰ سے اعلیٰ قالب میں چیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غیر معمولی برخلوص محنت وسعی کوظیم الشان حسن قبول اور برتری سے نوازا۔

ایک اہم غلطی کا از الہ:

جمارے زمانہ کے ایک محترم مؤلف اٹل صدیث مولا ناعبدالرؤف صاحب رحمانی نے ایک کتاب نصرہ الباری کے نام سے امام بخاری کے مناقب میں انہوں نے امام بخاری کی وسعت نظر کے عنوان میں تقریباً ڈیڑھ سوکتب صدیث کا ذکر کیا ہے اور لکھا کہ امام بخاری کے مناقب میں مقانت جو بخاری میں موصول السندنہیں ہیں وہ استے عظیم ذخیرہ سے ماخوذ ہیں کہ تفصیل میں ملال ناظرین وطوالت کا خوف ہے، اس لئے ہم صرف ایک سرمری فہرست ان کتابوں کی نقل کردہے ہیں، جہاں سے امام بخاری نے معلقات و تابعات کو صحیح بخاری ہیں ورج

فرمايا ٢٥٥ چند كمايس سيون

اس لئے بظاہر مولانا موصوف کا مقصد ہیہ کہ امام بخاریؒ نے متعلقات و متابعات کا جوگرانقدر موادا بی مسیح میں جمع کر دیا ہے وہ باسانیدان سب کتابوں میں منتشر موجود ہے ،خواہ وہ امام بخاریؒ نے بل کی تصنیف ہوں یا بعد کی اور ظاہر ہے کہ ما خذ ان سب ہی کتابوں کے وہ مانیدان سب کتابوں کے وہ کا موسلام ہوت ہیں جو محابدہ تابعین اور تی تابعین کے پاس تھے، ان ہی علوم کو خلف نے سلف سے اخذ کیا اور اپنی اپنی خدا داد صلاحیتوں کے ذریعے ہرایک نے ان کو بہتر سے بہتر پیرا کیے بیان اور تعمیل و تبیان سے اوا کیا۔

غرض ان احوال دخروف میں ام بخاری کے اپنی جائع سی تھے تیار کی جس میں تولیہ ال کی مت صرف ہوئی جولقر یا چھالا کھا حادیث کا انتخاب ہے۔ جامع سیجے کے لئے اساتذہ بخاری کی توثیق:

ابوجعفر عقبیٰ کا قول ہے کہ جب بخاری نے جامع تصنیف کی تو اس کواپے شیوخ علی بن المدینی احمہ بن عنبل (تلمیذا مام ابویوسف) اور یجیٰ بن معین کے سمامنے پیش کیا ، ان مصرات نے اس کو پسند کیا اور سند صحت عطا کی بجز چارا حادیث کے۔

"بستان الحدثين بن حفرت شاه عبد العزيز قدس مرة في امام سلم كية كره من تحريكياك.

" ومحیح وسقیم احادیث کی پیچان بیس این تمام الل عصر بیس متازیق، بلکه بعض امور بیس ان کوایام بخاری پر بھی ترجی و فضیلت حاصل به اس اجمال کی تنصیل بدہ کہ بخاری کی اکثر روایات الل شام بیل بیش مناولہ بیس ( بینی ان کی کا بوں سے لی کئی بیس خودان کے موافقین سے نہیں کی گئیں ) اس لئے ان کے راویوں بیس بھی بھی امام بخاری سے خلطی واقع ہوجاتی ہے، ایک بی راوی کہیں اپنی کنیت اور کہیں اپنی تام سے ذکور ہوتا ہے، امام بخاری اس کو وقعی سجھ لیتے ہیں یہ مغالط امام سلم کو پیش نہیں آیا، نیز حدیث بیس امام بخاری کے تصرفات مشل تقدیم و تاخیر، حذف و اختصار کی وجہ سے بعض مرتبہ تعقید بدیا ہوجاتی ہے، ہر چند کہ خود بخاری بی کے دوسر سے طریق و کیوکروہ صاف بھی ہوجاتی ہے کہ ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ توقید کی طرح مرتب روایت کیا ہے کہ تعقید کی بجائے ان کے معانی اور حیکتے ہے جاتے ہیں کی گئری کی طرح مرتب روایت کیا ہے کہ تعقید کی بجائے ان کے معانی اور حیکتے ہے جاتے ہیں۔

امام بخاري كالبنظيرها فظه:

آ پ کو بچپن سے بی احادیث یاد کرنے کا شوق تھا، چنانچدوں سال کی عمر میں بی حالت تھی کہ کھتب میں جس جگہ کوئی حدیث سنتے فورا اس کو یاد کر لیتے تھے۔

بخارا میں اس وقت وافلی مشہور محدث تھے، امام بخاری نے ان کے پاس آ مدورفت شروع کی، ایک روز وافلی لوگوں کوا حادیث سنا رہے تھے، ان کی زبان سے ایک حدیث کی سنداس طرح نکلی کے سفیان نے ابوالز بیر سے انہوں نے ایرا ہیم سے روایت کی ، بخاری فور ابول پڑے کہ حضرت ابوالز بیرتو ابراہیم سے دوایت نہیں کرتے ، داخلی نے مکان پراصل یا دداشتوں سے مراجعت کی تو غلطی واقع نکلی ، واپس آکر امام بخاری کو بلایا اور پوچھا کہ بچے کس طرح ہے؟ تو انہوں نے فر مایا سفیان زبیر بن کوئی سے وہ ابراہیم سے دوایت کرتے ہیں ، داخلی نے کہاتم صحیح کہتے ہو، سندای طرح ہے۔

مشہور ہے کہ بیدواقعدامام بخاری کی گیارہ سال کی عمر کا ہے، ایسان ایک واقعہ حاشد بن اساعیل نے بیان کیا کہ امام بخاری میرے ہمراہ شیوخ کی خدمت میں آمدورونت رکھتے تھے، ہم لوگ شیخ کی بیان کی ہوئی احادے تکھا کرتے تھے، گرامام بخاری کی خد تھے، ہم لوگ شیخ کی بیان کی ہوئی احادے تکھا کرتے تھے، گرامام بخاری کی خدر تھے، ہم لوگ ان پراعتراض کرتے تھے کہ جب آپ تکھے نہیں تو درس میں شرکت ہے کیا فائدہ؟ پندرہ یا سولہ روز کے بعد امام بخاری نے کہا کہ تم لوگ ان پراعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک پندرہ ہزار لوگوں نے مجھے بہت تک کردیا، اچھا آج میری یادداشت سے اپنے نوشتوں کا مقابلہ کرو، حاشد کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک پندرہ ہزار حدیثیں لکھ لی تھے، بخاری نے وہ سب ہی ہمیں اپنی یادے سنادیں، جس ہے ہم کو حمرت ہوئی۔

## تاليفات امام بخاري

#### (١) قضايا الصحابة والتابعين:

سب بہل تعنیف جوالا چین " تاریخ کیر" سے پہلے تھی ہے (غیر مطبوعہ) کتاب کا موضوع و موادنام سے ظاہر ہے۔ (۲) التاریخ الکبیر:

مبحد نبوی (علی صاحبها الصلوٰة والتحیات) میں جائدگی روشی میں کمی ، ترتیب حروف جھی ہے ہے ، امام بخاری کے شیخ امام اسختی بن را ہویہ (تلمیذابن مبارک تلمیذالامام الاعظم) نے اس کتاب کی طرف اشار ، فرماتے ہوئے امیر عبداللہ بن طاہر فراسانی سے فرمایا تھا کہ لیجے! آپ کو جاد در کھاؤں۔

کتاب ندکورموٹے ٹائپ جروف ہے آٹھ جزوش تقتیم ہوکر دائرۃ المعارف حیدر آباددکن ہے شائع ہوگئ ہے، راتم الحروف نے اس کا مطالعہ کیا ہے لیکن اس کے'' جاوو'' ہونے کا معمہ تاایں دم لانچل ہے، ہوسکتا ہے کہ امام بخاری کی موجودگی میں یہ جملہ ان کوخوش کرنے کوکہا ہویا غیرموجودگی میں تنقید کے طور پر کیونکہ تاریخی اعتبارے اورخصوصاً امام بخاری کے علمی تبحرووسعت معلومات ہے جوتو تع تائم ہوسکتی ہے، وہ اس سے پوری نہیں ہوتی۔

جو کچھ انہوں نے رجال میں تکھاہے، اس سے کہیں زیادہ بعد کے علاء، حافظ ذہبی اور حافظ ابن تجروغیرہ نے تکھاہے، مثلاً حفص بن غیاث بن طلق نخعی کے ذکر میں امام بخاریؓ نے صرف اتنا تکھا کہ کوفہ کے قاہنی تھے، اعمش سے روایت حدیث کی جمہر بن المثنی نے کہا کہ المجامع میں وفات ہوئی، ان سے ان کے بیٹے نے روایت کی (ص ۲۷س جا)

اوران بی حفظ کے تذکرہ تہذیب العبذیب میں دیکھیے تو کانی طویل ہے، بڑے پایہ کے عالم ومحدث تھے، کی جگہ قاضی رہے، امام اعمش کے سواد وسرے بہت سے جلیل القدر شیوخ ہے روایت کی اوران ہے آپ کے صاحبز ادے عمر کے سوا، ۱۲ امام احمد (استاذ امام بخاری) سبحی بن معین ، ۱۷ علی بن المدین (شیخ امام اعظم بخاری ، ۵ کی القطان (شیخ علی بن المدین) جیسے شیعرخ حدیث اور ایک بڑی جماعت محدثین کیارنے روایت حدیث کی ہے۔

مجرتبذیب بی میں ان کے نام کے ساتھ صحاح ستہ کا نشان بھی لگا ہوا ہے، یعنی بخاری مسلم، تر فدی وغیرہ سب بی نے ان سے

روایت کی ہے، اس کےعلاوہ دوسرے حالات ومناقب بھی ذکر کئے ہیں، حالانکہ تہذیب خود خلاصۂ تہذیب الکمال مزی ہے اور مزی نے اس کوالکمال مقدی سے خلاصہ کیا ہے۔

اس سے انداز ہ سیجئے کہ ان اکا ہر کے حالات خود مقدی وحری نے کس قدر تفصیل سے لکھے ہوئے اور یہ بھی خیال سیجئے کہ جس قدر حالات طرب زمانہ کی وجہ سے امام بخاری کوان حضرات سے ل سکتے تھے وہ کئ سوہرس بعد کے مولفین کونہیں ٹل سکتے تھے۔

حقیقت بیہ کرراتم المحروف نے بڑے ہی اشتیاق کے ساتھ امام موصوف کی تاریخ ندکورکا مطالعہ شروع کیا ، ندمعلوم کتی زا کداورئی معلومات حاصل ہوں گی گر پہلے قدم پر تو اس سے بڑی مایوی ہوئی کہ امام موصوف نے اپنی خاص نارائنگی اور تعصب کی وجہ سے بینکڑوں اکا بر حنفیہ کا ذکر ہی اپنی سے کہ اس سے ذیادہ اختصار خالیا ممکن ہی نہ تھا ، او برکی مثال بی تاریخ بیل بیس کیا بھرجن معرات کا ذکر کیا تو اس شان سے کہ اس سے ذیادہ اختصار خالیا ممکن ہی نہ تھا ، او برکی مثال بیش ہواور کی دور ہوئے ، اس تاریخ کمیر میں امام بیش ہواری نے استاذالا ساتڈ وادرا مام الا تمدا یو صفیقہ کے بارے شی جو کھات تحریر فرمائے ہیں وہ بھی پڑھ لیجئے ، ارشادہ واکہ:

"امام صاحب مرجی تنے، لوگول نے ان ہے، ان کی رائے سے اور ان کی صدیث سے سکوت اختیار کیا"۔

یعن ان کے ذاتی حالات، ان کی دائے اور ان کی حدیث میں ہے کوئی چیز آ کے بڑھانے کے لائی نہیں بجی گئی، اب ایہا کرنے والے یا سیحے والے کون لوگ تھے؟ ایسے اکا برکی پہلیوں کو پوجھتا میرے جیسے طفل کتب کے لئے بہت دشواد ہے، اس لئے اپنے زمانہ کے تحق کہیر، ناقد بھیر، انور شاہ ٹانی علامہ کوثری کی" تاثیب الخطیب" ہے مد لے کرع فن کرتا ہوئی تا کہ ناظر بن منتفید ہوں، علامہ موصوف کے بارے میں اتنا عضر، انور شاہ ٹانی علامہ کوثری کی " تاثیب الخطیب" ہے مد لے کرع فن کرتا ہوئی تا کہ ناظر بن منتفید ہوں، علامہ موصوف کے بارے میں اتنا عضر کی کردوں کہ خطیب کا رویے شاور نہا ہے۔ بی جبی کھا ہے، دوسرے معائد بن و منتصبین کے خلاف بھی مختقاندا نداز میں اتنا لکو سے کہ کہ منان میں ایک کھر نہیں منتقب کی طرف سے مدافعت کا بڑی حد تک بی اداکر دیا گرزمانہ تیام معرض بھی جبیوں ملا تا توں کے باوجود امام بخاری کی شان میں ایک کھر نہیں سے، شاید سنا اور ان کے تاط فلم ہے بھی شاید ای ایک جگہ کے سوا، جس کی نقل آ گے آ دیں ہے، امام صاحب موصوف کے بارے میں پکھنیس ہے، شاید ممارے دی مورہ و نے ہوں۔ محارے حضرت شاہ صاحب بی کی طرح وہ بھی آخری عمر میں میں وضیط کی کروری کے باعث اس تصرح کی بادل ناخواستہ مجبورہ و نے ہوں۔

والله العظیم، اس وقت شب کو بارہ بجے بیسطور لکھتے ہوئے ول بیٹھا جارہا ہے، آٹھوں بی آنسو ہیں، امام عالی مقام امیر المومنین فی الحدیث کی تالیف جلیل صحیح بخاری کے احسان عظیم سے گرون جھی ہوئی ہے، قلم آئے لکھنے سے دک رہا ہے، گر پھرامام اعظیم کے مرتبت عالیہ کو بھی سوچتا ہوں جن کے حالات تفصیل سے پہلے ذکر ہو تھے ہیں کون اور کسے یقین کرے گا کہ ایسا جلیل القدر محدث ایسے امام اعظیم کے بارے میں کسی غلط ہی یا کاوش وحد کی وجہ سے ایسی تشرو تیز تقید کرسکتا ہے، جواویر ذکر ہوئی ہے یاس سے بھی زیادہ سخت تاریخ صغیر وغیرہ سے آئندہ قال ہوگی، اب علامہ کوش کی کا تیمرہ ملاحظہ ہو:

"(۱) امام بخاری کایتول ندکور ہوسکتاہے کہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہوجوا مام صاحب کے مسلک جن کے خلاف باطل عقیدہ رکھنے والے اور آپ سے اعراض کرنے والے تھے، کیونکہ امام صاحب کا ارجاء تو مطابق عقیدہ اہل سنت تھا اور اس کے خلاف عقیدہ خوارجہ یا معتز لہ کا تھا۔

(۲) امام صاحب کے مناقب و مدائے ذکر کرنے ہے سکوت کرنے والے امام صاحب کے زمانہ کے وہ لوگ ہوں گے جو بے تحقیق سادہ لوج ہے ہرگری پڑی روایت چلتی کرنے کے عادی تھے اورا یہے لوگوں کی باتوں ہے امام صاحب کی تخصیت پرکوئی اثر بھی نہیں پڑتا، اس لئے کہ امام صاحب کے فقتی علوم ، مشرق ہے مغرب تک پھیل چکے تھے ، جتی کہ اگر بالفرض ان کی ساریں کتا ہیں بھی صغیرہ جو دسے معدوم کروی لئے کہ امام صاحب کے فقتی علوم ، مشرق ہے مغرب تک پھیل چکے تھے ، جتی کہ اگر بالفرض ان کی ساریں کتا ہیں بھی صغیرہ وجود سے معدوم کروی لئے مالانکہ ان کی آراء اور ان کی اصادیث کو تھر ثین نے روایت کیا اور ٹمل کیا ہے جو تریزی ، وارتطنی ، متدرک ، حاکم بھم مغیر طبر انی ، تذکر ۃ الحقاظ ، ابو واؤ د ، طیالی ، طماوی وغیرہ ہیں۔

جاتيں توان كے مسائل خالفين كى كمايوں من مجى درج بوكر بقائے دوام حاصل كر يكے تھے۔

(۳) اگر بیسب پیخونیں بلکہ امام بخاری اپنے ہی خیالات کی ترجمانی کر رہے ہیں تو پھر بیکہنا پڑے گا کہ وہ علم ویقین کی شاہراہ چھوڑ کرظن وتخین کی پگڑٹڈی پر چلے گئے اور انہوں نے یہ بات بھی بھلادی کہ ان کی ابتدائی تعلیم نشونما امام ابوحفص کبیر سخاری (تلمیذا مام اعظم) کے حلقہ درس کی رہین منت ہے ، اور شاید اہل خیشا پور و بخاری سے جو ان کوروحانی وجسمانی تکالیف پہنچیں اور ابتا! عات پیش آئیس ، ان کا معنوی سبب بھی تھا کہ انہوں نے اپنے علمی محسنین اور شیوخ الشیوخ کی شان میں احتیاط سے کام نہ لیا، جوخودان کی شان کے بھی مناسب نہ تھا جی تعالی ہم سے اور ان سے مساحت کا معالمہ فرمائے۔ آئین '۔

" تاریخ اوسط من بھی آئ طریقہ پرداہ منتقم و معتدل سے الگ داہ افقیار کی ہے ادر سب سے زیادہ بجیب امریہ ہے کہ امام بخاری کے یہاں کسی جز دکو قبول کرنے کے داسطے انقطاع سند، عدم صبط ، تہمت کذب، جہالت بین، جہالت وصف اور بدعت وغیرہ سے داویوں کا بداغ ہونا بہت ضرور کی ولازمی ہے (یکی وجہ ہے کہ جن رواۃ بخاری پران باتوں میں سے و کی الزام آیا ہے تو حافظ ابن مجر نے قاص طور ہے اس کی مدافعت کی ہے) منرور کی دلازمی ہے دہور تمام نقائص و علل کے امام صاحب لیکن ان سب شرائط واحکام کی یا بندی امام اعظم کے بارے میں بالکلیڈ تم ہوجاتی ہے، اور باوجو دتمام نقائص و علل کے امام صاحب

کیلن ان سب شرائط واحکام کی پابندگ امام انظم کے بارے ٹس بالکلیہ حتم ہوجاتی ہے، اور باوجود تمام نقائض وعلل کے امام صاحب کے بارے ٹس کذابین او دخام کی روایات کے تیول ونفول ونشر کا سلسلہ جائز رکھا جاتا ہے، اتنے بڑے امام الآئمہ کے تن میں جن کو ہر دور کے بارے میں کذابین اور مناہین کی روایات کے تیول ونفول ونشر کا سلسلہ جائز رکھا جاتا ہے، اتنے بڑے امام الآئمہ کے تن میں اثبین وامام یقین کیا (خواہ جو لے بھالے، ناواقف، جائل کچھ بنی افتر او بہتان کھڑتے رہے ہوں) اللہ تعالی ہم سب کو تمبا ہوت ہوائے نفسانی سے محفوظ رکھے) امام بخاری جیسے جلیل القدر امام کو تناظر بہتانہ یا دہ موزوں تھا۔

ای کے ساتھ محدث کوڑی نے تاریخ صغیر کا بھی ذکر کیا ہے اور فر مایا کہ:

(۱) امام بخاری نے تاریخ صغیر میں تحریر فرمایا کہ میں نے اساعیل بن عرعرہ سے سنادہ کہتے تھے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ جم کی ایک عورت ہمارے یہاں آئی اور ہماری عورتوں کی ا تالیق رہی''۔

البتدان کا ذکر عبداللہ بن احمد کی کتاب المنة میں ضرور ہے، جس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھری تھے، عباس بن عبدالعظیم عبری کے معاصر تھے اوراتی بات سے ان کی معرفت ناقص ہے جب کہ اصحاب صاحت میں سے کی نے بھی ان سے کوئی روایت نہیں کی اور اگر تسلیم بھی کرلیا جائے کہ جم کی ایک عورت نے کوف می آکر کوف کی عورت الیق کی بھی تو اس سے امام صاحب کی علمی شخصیت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے ، اعتراض تو جب می ہوتا کہ وہ عورت جم بن صفوان کے عقائد پھیلاتی ہواور امام صاحب نے بیاعتراف کیا ہوکہ کوف کی یا امام صاحب کے اور تیس اس کے غلامقائد و خیالات کوتول کرتی تھیں ، صالا تک ان میں سے کوئی بات بھی نہیں۔

(۲) دوسری روایت امام بخاری نے اپنے شخ حمیدی نقل کی ہوہ اس طرح کدامام بخاریؒ نے فرمایا کد میں نے حمیدی سے سنا کدامام صاحبؒ نے فرمایا: میں مکد معتقمہ حاضر ہوا تو تجام ہے تین سنتیں اپنے بیارے رسول مقبول علیقے کی حاصل کیں، جب میں اس کے سامنے بیٹے نگا تو کہا قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھئے ، پھراس نے میرے سرکے داہنے حصہ سے طلق شروع کیا ، اور سرکی دونوں ہڈیوں تک پہنچایا۔

اس کو بیان کر کے حمیدی نے کہا کہ دیکھو! ایک ایسافخص جس کورسول علیہ اور آپ کے اصحاب کی سنتیں مناسک وغیر مناسک کی بھی معلوم نہیں کس طرح خدا کے احکام وراثت ، فرائض ، زکو ق ، نماز اور دوسر سے اسلامی امور میں لوگول کا مقلموں پیشوا بن گیا ہے۔ (جاری صفیر طبح الرآبادی ۱۵۸)

نہایت افسوس ہے کہ ایسی خلاف ررایت و تحقیق بات اما صاحب کے بارے میں جمیدی نے کہی اور امام بخاری نے نقل بھی کردی کیا کوئی بچوسکتا ہے کہ جس امام ہمام نے اپنی سرکردگی میں ساڑھے بارہ لاکھ مسائل واحکام شریعت مدون کرائے اور شورائی طرز ہے کرائے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ چیش کرنے سے عاجز ہے وہ علم سے ایسا ہے بہرہ تھا جبیدی نے سمجھایا، پھرامام بخاری کے علم وضل بہجر ووسعت معلومات میں قربہیں فررہ بھر بھی شک وشبہیں، بڑی بی جمرت ہے کہ انہوں نے ایسی غلط بات کیے نقل کردی۔

محدث کوٹری نے فرمایا کہ اس روایت ہیں بھی انقطاع کی علت موجود ہے کیونکہ ان کا زمانہ امام صاحب کے زمانہ سے متاخر ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے خودنبیس سنااور درمیانی واسطہ کو بتلایا نہیں، (شیخ حمیدی کی وفات ۱۹<u>۳۹ھ</u> کی ہے)

مجرامام صاحب کامیر ا کمال تھا کے استے بڑے امام ومقتدا ہوکراس کا اعتراف بھی کرلیا کہ میں نے تجام ہے بیتینوں سنتیں لیں اور اس سے امام صاحب کا سنت رسول علیہ کا بدرجہ عایت تریص ہونا بھی بدرجہ اتم ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے ،کسی نے سیح کہا ہے:

ع بنر بچشم عدادت بزرگ ر عب ست

(۳) تیسری روایت سفیان (شاید سفیان تُوری) سے بطریق تغیم بن تماد تاریخ سفیر میں نقل کی ہے جن کے بارے میں کم سے کم سے کم بے بات کئی جاتی ہے کہ وہ روایات منظرہ بیان کرتے تھے اور خاص طور سے امام صاحب کے بارے میں جموٹی حکایات گھڑ کر روایت کیا کرتے تھے، ملاحظہ ومیزان الاعتدال للذہ بی ص ۲۳۹ج ۳) نیز نسائی ،ابوداؤ واور ابوذ رعہ نے بھی ان کی روایات کو بےاصل قر اردیا ہے۔

پھرسفیان بن عین کی طرف اس روایت کی نسبت کول بھی خلاف درایت ہے، روایت سے کہ قیم فرکور نے فزاری ہے سنا کہ بیل سفیان کے پاس تھا، استے بی نعمان کی خبر وفات آئی سفیان نے فرمایا کہ خداکا شکر ہے (مرگئے) اس نے اسلام کے جوڑ جوڑ پر ضرب کاری کوگئی ہے، اسلام بی اس ہے اسلام کے جوڑ جوڑ پر ضرب کاری کوگئی ہے، اسلام بی اس سے زیادہ کوئی بد بخت پیدانہ میں ہوا' امام صاحب کے خدکرہ بی آپ پڑھ بچے ہیں کہ سفیان بن عیمیندام اعظم کے تلمیذر شید ہیں، ان سے حدیث کی روایت بھی کرتے ہیں، اگر چہ خطیب نے تو ایک روایت ای بھی معتبر و شہور تاریخ میں نقل کردی ہے کہ سفیان بن عیمینہ ہے کسی نے بوچھا کہ آپ کوام ما ابو صنیفہ ہے بھی کوئی روایت یا د ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں ایک بھی نہیں، جس کی سند ہیں کر بی و موال جی کہ نقل کردی ہے کہ موسل جی کہ دایا کہ نہیں ایک بھی نہیں، جس کی سند ہیں کر بھی کہ دایا ہے کہ اور آپ کے پینکر وں جزاروں تا نامہ وہ کہ بی یہ حوجود ہیں، و زیا ایک نقول تاریخ ہیں پڑھ کرکیا کے گیا سوچا ہوگا کہ جس طرح امام اعظم اور آپ کے پینکر وں جزاروں تا فامہ وہ کہ بین کے حکے حالات

ومناقب ہے دنیا کو بے خبرر کھنے کی مسلسل اور بڑی حد تک کامیاب کوشش کی گئی، ایسے ہی امام صاحب کے مسانید بھی دنیا کی نظروں ہے اوجھل رہیں گے مگرامت کے بیچ اغ خطیب ایسوں کی پھونگوں ہے بجھنے والے نہیں تھے۔ والحمد نلندوالممنہ ۔

تاریخ کبیر میں بعض جگہ دوسروں کے تذکروں میں بھی امام بخاریؒ نے امام صاحب پرتغریض کی ہے، مثلاً سفیان توری کے تذکرہ میں علی بن الحن کے واسطہ سے ابن مبارک کا تو ل نقل ہوا کہ ' میں نے سفیان سے زیادہ اعلم کی کوئیس دیکھا''۔

پھرعیدان کے واسط سے ابن مبارک بی کا قول مید ذکر کیا کہ ہیں جب جا ہتا تھا سفیان کونماز ہیں مشغول دیکھا'' اور جب جا ہتا محدث کی شان سے دوایت حدیث کرتے ہوئے و یکھا اور جب جا ہتا ان کو فقہ کی باریکیوں ہی غور وظر کرتے و یکھا، اورایک مجلس ان کی اور بھی تھی، میں ان کی دوایت مدین نے کرتے میں ان کی دونات ہوئی، شعبہ اور یکی قطان جس میں وہ شریک ہوئے ، اس میں نمی کرتے میں گئے ہر درود نمیں پڑھا گیا، بین مجلس نعمان، بھر ویس ان کی دونات ہوئی، شعبہ اور یکی قطان نے ان سے حدیث نی ۔ ( تاریخ کبیر میں ۹۳ ج ۳ آب)

سدروایت اگر می ہوتوں کے اور بھا ہراس زمانہ کی ہے جب ابن مبارک کولوگ امام صاحب سے بدھن کر کے ان کے پاس جانے سے روکا کرتے تھے، ممکن ہے ان بد کمانیوں کے اثر ات امام صاحب کی ابتدائی مجالس ہی بھی رہے ہوں، ہرمجلس ہی ایک بار درود شریف پڑھنا ضرور کی ہے، سدر میان مجنس میں بہتی ہوں اور ان کے سامنے جتنی دیگر کی مسئلہ پر بحث جاری رہی ہواس ہی درود وشریف کا اعادہ نہ ہوا ہو، جس سے ان کو خلط فہی ہوئی ہوور نہ فاہر ہے کہ امام صاحب جساعات رسول تھا تھے جس نے علویوں کو برسرا قتد ار لانے کے لئے آ تر تک کوششیں کیس اور جس کا سازاد ن قال انڈ قال الرسول تھا تھی گر رتا ہوا در پوری رات تلاوت و نماز ہی گر رتی ہوا ورا حادیث رسول علی تھا تھی کہ کرنے کا ایسان نف کی مدیث ان کے پاس ہوتو کی کا ایسان نف کہ جب کوئی نئی حدیث ان کے پاس ہوتو کی کا ایسان نف کہ جب کوئی نئی حدیث ان کے پاس ہوتو کی کا ایسان نف کہ جب کوئی نئی حدیث ان کے پاس ہوتو کہ ایسان کے میں کر آ و بھی کے دور شریف نہ پڑھا گیا ہو۔

بھراگر بات صحیح ہوتی تومعاندین وحاسدین کثرت سے نقل کرتے ،غرض عالب خیال یمی ہے کہ پیروایت خلاف درایت بےاصل اورالحاتی ہے۔و العلم عند الله

(٣) المتاريخ الاوسط: يركز باب تكنيس فيهي ، شايداس قلم كانتخر تني مس موجد بـــــ

(۳) المتساريسنع المصغيو: ال كتاب كى ترتيب سنين سے ہاور يہت مختفر ہے، ان دونوں كتابوں بيں بھى روايت ودرايت كے اعتبار سے قابل اعتراض چيزيں ہيں، جن ميں ہے بچھ چيزيں'' تاریخ كبير'' كے ذیل ميں بیان ہو كميں۔

(٥) الجامع الكبير: ال كاب كابح المح المخترين الما تعار

(٢) خلق افعال العباد: ال يس عقائد كي بحثيل بين بطل قرآن دنيره مسائل بين امام ذيلي كوجوا بات ديم بين (مطبوعه)

(2) المسند الكبير: الكابح تلى أخير منى يس تلاياجا تا يد

(٨)اسامى الصحابة: الكابح قلى تخريم يس برلاياما الم

(٩) كتاب العلل: "معلل حديث"كموضوع يرعده كتاب -

(١٠) كتاب الفوائد: الى كاذكرامام رندى في كتاب المناقب بين حضرت طلحه كمناقب بين كياب.

(۱۱) کتساب الموحدان: اس میں اُن صحلبہ کرام کاؤکرہے جن سے صرف ایک ایک حدیث مروی ہے، بعض حضرات کی رائے ہے کہ کتاب الوحدان مسلم کی ہے، بخاری کی ہیں۔

(۱۲) الادب المفود: اخلاق نبوى برامام بخارى كى شهورو مقبول تاليف ہے" جائے سيج" كى بعدسب سے زيادہ مفيد كتاب ہے، مصروبهنديس كئى بارطبع ہوئى، ہندوستان كے بعض مدارس بيس واخل درس بھى ہے۔

(۱۳) کتاب الضعفاء الصغیو: ضعیف داولول کند کروی امام بخاری کابهت مختفر مشهور رساله به کیکن اس پس بھی عصبیت کی جھلک جابجاموجود ہے، امام ابو پوسف ایسے تقدیمدٹ وفقید کومتر وک کہ دیا ، حالا نکدامام نسائی ایسے منشد دومتعصب نے بھی امام موصوف کواپئی کتاب ' الضعفاء والممتر وکین ' بیس تقدکھا ہے، متر وکین پس ثار میں گیا (جب کدروا قاکی جانج پڑتال میں امام بخاری جیسے منشد دیتھے)

امام بخاری نے محض رجمش وعصبیت کی وجہ ہے امام ابو یوسف کومتر وک کہا لیمنی جس کی حدیث لوگ دوایت نہ کریں ، حالا نکدامام احمد اور یجیٰ بن معین جیسے آئمہ وحدیث وٹاقدین نے ان کی شاگر دی کی اوران کے واسطہ ہے امام بخاری بھی امام ابو یوسف کے شاگر دیلی ہو یا یہ ریمارک ایک تلایا ہے استاذ الؤمما تقروعے لئے ہے ، ان حضرات نے امام ابو یوسف کو صاحب حدیث ، صاحب سنت ، مصنف فی الحدیث ، شبت واکثر حدیث ، ان تجالحدیث فرمایا ہے۔
حبت واکثر حدیثا ، انتج الحدیث اور حافظ حدیث فرمایا ہے۔

ہندوستان کے مشہوراال حدیث عالم نواب صدیق حان نے ''الی المکلل'' میں لکھا کہ قاضی ابو یوسف کوفہ کے امام ابوصنیفہ کے شاگر د، فقیہ، عالم اور حافظ حدیث تھے''، مجرلکھا کہ امام احمہ بچی بین معین اور علی بین المدینی تینوں امام ابو یوسف کے ثقہ ہونے پر شفق ہیں، جس کوا پسے اکا برمحدثین ثقہ کہیں اس کومتر وک الحدیث کہنا کہیے درست ہوا؟

پھر جب اہام بخاری کے خی اعظم علی بن المدینی ان کو تقد کہتے ہیں تو ان کے مقابلہ ہیں اہام بخاری کے متر وک کہنے کی کیا قیمت ہے؟

بہت ہے منا قب ذکر کرک آخر ہیں نواب صاحب نے یہ بھی لکھا کہ ہام بیسف کے اوصاف بہت ہیں اورا کثر علاء ان کی فضیلت و تعظیم کے قائل ہیں اور یہ بات محقق ہے کہ جس کے حال زیادہ ہوں ، اس کے بارے ہیں جارہیں کی جرح مقبول نہیں ہوتی ، خصوصا جب کہ وہ جرح ہمعمروں کی طرف ہے ہوا درایسے بی محصوران کی طرف ہے ہوا ورایسے بی مقبول نہیں ہے ، اہام بخاری اوروا قطنی و فیر و کا تقاریمی کہا متعصین ہیں ہے کہا گیا ہے۔

ہمعمروں کی طرف ہے ہوادرایسے بی محصیین کی جرح بھی مقبول نہیں ہے ، اہام بخاری اوروا قطنی و فیر و کا تقاریمی کہا متعصین ہیں ہے کہا گیا ہے۔

یوسف بن خالد سمتی بھری جمید خاص امام اعظم مشہور محمد و تقید ہے ، امام صاحب کی خدمت ہیں برسوں رہے ، امام صاحب ہے ایس ہزار مسائل مشکلہ عل کے اور امام صاحب کی جلس شور کی تقد کے خاص رکن سے ، این ماجہ نے اپنی سنن میں ان سے تخریج کی کو سے ، امام طحاوی نے کہا کہ جس نے امام حرفی شافعی ہے سنا کہ بوسف بن خالدا خیار وابرار میں ہے ہیں۔

کین ام بخاری نے شایدائ نُسبت سے ان پہی ''مسکوت عنہ'' کی چھاپ لگا دی ہے، اسدین عمر وہمی ای پلس شوری کے دکن اور فقہاء جہتدین میں سے بھے، خنی بھے اورام ماعظم کے قمید خاص ، امام احمدین ضبل ( شخ بخاری ) اورا حمدین منبع جیسے محدثین کبار کے استاذین اور امام احمد نے ان کوصد وق کہا اور ان سے روایت حدیث بھی کی ، جب امام ابو یوسف کا انتقال ہوا تو ہارون رشید نے بغدا دا ور واسط کی تفا آپ کوسپر دکی اور اپنی صاحب آپ کوسپر دکی اور اپنی صاحبز ادی کا نکاح آپ سے کرویا ، پھرید کے امام نسائی تک نے ان کولا ہاس بہ کہا ، گرامام بخاری نے ان کو بھی صاحب رائے اور ضعیف کہ کر تھے ختم کردیا اس کتاب کوائل حدیث حضرات نے ہار ہا طبع کر کے شائع کیا۔

- (۱۴) كتاب المبسوط: اس كالجي قلى نيز برمني من عالبًا موجود يـ
  - (١٥) المجامع الصغير: اس كالجمي المن فريمتي بس عاليام وجودب\_
    - (١٦) كتاب المرقاق: الكاذكركشف الظنون بي ي-
- (١٤)بر الو الدين: حافظ اين جمرن اسكاذ كركيا باورموجودات ين شاركيا بـ
- (١٨) كتاب الاشريه: المام دارقطني كي "الموتف والخلف" بن اسكاذ كريمي ما اب-

(19) كتاب الهبه: پانچ سواحادى كامجموعه بتاياجا تاب، بظاهردنيا كمشهوركتب خانون ش كهين وجوزنبين ب\_

(۲۰) کتباب الکنی: علم تی شن عمره کتاب ہے،امام بخاری کی تالیف میں ترتیب ہجائی نتھی،امام ذہبی نے اس کومرتب و مختفر کیا اور''امقتنی فی سرداکتی''نام رکھا۔

(۲۱) التفسير الكبير: اس كاذكر قريرى اوروراق بخارى في كيا ي-

(۲۲) جنز المقواء ة خلف الاهام: بدرسال قراًت طف الاهام كاثبات ش الكما كياب، چونكه اس مئله بر بورى بحث الب موقع برانوارالبارى بيس آئي ، أورجم بتلائس كه دلاكل قوت كرماته بان شاء الله .

اس لئے اس وقت کتاب نے کور کا صرف مختفر تعارف کرانا مقعمود ہے، یؤے افسوس کے ساتھ لکھتا پڑتا ہے کہ اثناء بحث میں جابجا عصبیت کا رنگ موجود ہے اور جیسے اعتدالی وافعاف کے ساتھ دونوں طرف کے پورے دلائل ذکر کر کے امام بخاری جیسے جلیل القدر کو کا کمہ کے طور سے بچو لکھنا چاہئے تھا وہ صورت افتیار نہیں کی ، شلا خود بی ایک جگہ احتاف کی ایک دلیل افدا قری القو ان فاستمعوا له و انصنوا کا ذکر کرتے ہیں ادراس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ پہال آیت میں قرات سے مرادوہ نماز ہے جو خطبہ کے وقت پڑھنی جا ہے ، لینی جو دیر سے نماز جمعہ کے لئے مجد میں پہنچ کہ خطبہ ہور ہا ہوتو ضرور دور کھت تحیة المسجدادا کرے اور نماز بغیر قرات کے ہوتی نہیں ، بس ہی نم زوت خطبہ کے دوران وقت خطبہ کے دوران ورکعت پڑھے کے جواز پرچیش کی ہیں ، گویا بحث پور کی ہوگئی مالانکہ یہاں دومر کی بہت کی ہاتوں کی وضاحت بہت ضرور کی تھی ، مثلاً

(۱) امام احمد (استاذامام بخاری) نے ایماع ذکر کیا ہے کہ بیآ یت نماز کی قراُت میں اتری ہے اور اس پر بھی اجماع نقل کیا کہ جہروالی نماز میں مقتدی پرقراُت واجب نہیں ہے، ووسری جگدامام احمہ نے فرمایا کہ بیآ یت نماز کے بارے میں اتری ہے۔

ا مام ابن تیمیہ نے فنا ویٰ بیں کہا کہ سلف سے بطور استفاضہ منفول ہے کہ بیآ بیت قر اُت صلوٰۃ بیں اتری ، اگر چہ بنض نے خطبہ میں بھی کہا ہے۔ (فصل الخلاب معرب شاہ معاحب میں ۲۲)

پھراگرخطبہ میں ہوتو چونکہ تکم عام ہاس لئے بھی خاص مورد کا لحاظ ہیں ہوگا در ندانام احمد جبری تماز میں وجوب قر اُت کوس طرح ختم کر دیتے ، یہ تھوڑا سااشار و کا ہے در ندخودا حناف کے پاس جود لاائل ہیں ان کود کھیر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ پر و پیکنڈے کی غلامشینری کے ذورے حنق مسلک کوس طرح بدنام کیا گیا ہے۔

امام بخاریؓ کے متعلق حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا تھا کہ بھے بخاری میں تو خاموش رہتے ہیں تکر باہر دوسرے رسائل وتصانیف جزء القرُ ق،جزء رفع الیدین وغیرہ میں تیزلسانی کرتے ہیں۔

میں نے بڑے غور ہے ای متن ندکور کی روشی میں امام بخاری کی تاریخ ،ضعفاء صغیراور جزءالقرءۃ وجزء رفع یدین دغیرہ کا مطالعہ کیا ہے حاصل مطالعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ان شاءاللہ۔

ب استاع کا استام خدائے گونی کے توجیہ فرمادی لیکن استماع کی کیاصورت ہے؟ اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی خطبہ کے دفت آئے گا اور دور کعت اوا کرے دو قر اُت سرا کرے گا، تو اس کا استماع دوسرے لوگ کیے کریں گے، اور اگر سری قر اُت کے خطبہ کے دفت آئے گا اور دور کعت اوا گر سری قر اُت کے خطبہ کے دفت کے دور استماع کا اس قدرا ہتمام خدانے کرایا توجری قر اُت کونظرا نداز کیوں اور کیے کرویا گیا۔

(٣) امام بخاری نے سلیک عطفانی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ دوران خطبہ بی آئے، حالانکہ بید بات بھی قطعی نہیں، کیونکہ مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت وہ مجر میں مہنچ تو حضور علیداسلام خطبہ کے لئے منبر پر بیٹھے تھے، اس حالت بیں آپ نے ان کو بھٹے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت وہ مجر بیل مینچ تو حضور علیداسلام خطبہ کے لئے منبر پر بیٹھے تھے، اس حالت بیں آپ نے ان کو بھٹے

پرانے حال میں دیکے کران کے نقر وافلاس کا تھاڑہ کیا اوران سے دورکھت پڑھنے کو کہا (تا کہ دوسر نے لوگ بھی ان کے نقر وافلاس کو انجھی طرح دیکے کرا حساس کریں اورلوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی، چتانچاس حدیث سلیک پرانام نسائی نے ''انحث علی العدقہ'' کاباب با ندھا ہے، چونکہ حضورا کرم عظامتہ معالمی فیرمعمولی نقر وافلاس کی حالت دیکھنے ہے آزردہ ہوتے تھے اور ''کا د المفقر ان یکون کفر ا، پھی آپ کا ارشاد گرامی تھا، اس لئے دوسر سے جھے کو بھی ان کونماز کے لئے فرمایا، نیسر سے جھ میں راوی کو تر دو ہے، حدیث معانی مختلفہ کی تقمل ہے، پس ایک معنی کو بجرم بیان کرنا اور دوسر سے معنی سے صرف نظر کرنا کے کھذیادہ اچھانیس ہے۔

غرض اسلمدهی بهت سے امور تشریح طلب بین، اور والاً فریقین پوری طرح سامنے الا کر فیصلہ کرنا تھا، کین اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ امریہ ہوئے بین، کام اعظم ، ان کے اصحاب و دیگر حنیہ ہے تحت برخن اور تنزم معلوم ہوتے بین، پھر خصہ و خضب سے بھرے ہوئے ، جس کی وید سے وہ اماری طرف کی کسی بات پر سکون واطمینان کے ساتھ ٹور کرنے کو تیار نہیں معلوم ہوتے ، بی فیصلہ خضب سے بھرے ہوئے ، جس کی وید سے وہ اماری طرف کی کسی بات پر سکون واطمینان کے ساتھ ٹور کرنے کو تیار نہیں معلوم ہوتے ، بی فیصلہ ان کی تصانیف سے مولا ناعبد الرشید صاحب نعمانی نے بھی کیا ہے اور حضرت شاہ صاحب بھی اس کو "تیز لسانی" سے اوافر ماتے تھے، علامہ کوشری نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے ، نیز پہلے علامہ توادی شافی و فیرہ نے بھی ای تنہ موکیا ہے ، جو بھی نے کی دوسری جگونش کیا ہے۔

علامہ کوڑی نے شیخ حمیدی کی بہت ی الی روایت پر تقید کی ہے (جو خطیب نے قال کی ہیں) اور رواۃ پر کلام کیا ہے، بھی شیخ حمیدی فرمایا کرتے ہے کہ جب تک امام شافق میدان میں نہ آئے تھے، ہمیں امام صاحب کے خلاف کوششوں میں کا میانی نہ ہوئی، اس سے اشارہ مو یاعلمی سلسلہ کی توک جمو تک کی طرف ہے کہ اس کوامام شافق کے ذریعے تقویت پہنچائی گئی، پھرامام بخاری تشریف لائے تو ان کوامام صاحب ے بانتابرظن کر کے وہ چیزیں کرائی محتی جن کویس امام بخاری کی تالیفات کے ذیل میں ورج کرتا ہوں۔

ا مام بخاری کی جزء دفع البیدین وغیرہ کی بعض عبارتوں سے توبیہ می شبہ ہوتا ہے کہ امام بخاری امام صاحب اوران کے امحاب و تلاندہ کو اہل علم کے طبقہ جس شار کرنے کو بھی تیار نیس۔

جز والقراء مطبور علیمی ص ۱۹ پرغالبًا ما حب اور حنفید کی ای طرف اشاره کرکے کی غلایا تیں مفسوب کردی گئیں ، مثلًا خزیر بری کو ولایاس بہ کہنا ، جس کی تر ویدا ما صاحب کی طرف سے حافظ این تیمید نے بھی ہے ، اس دسالہ کودیجھنے سے بل میرے واہم میں بیات نہ آسکی تھی کہا م بخاری ایسے محقق بھی امام صاحب کی طرف ایسی ہے اصل یا تیمی مفسوب کرنے والوں کے ذمرہ میں داخل ہیں۔

بری السیف علی الامۃ کا اعتراض ہی ہے جس کو خلافت علویین کے تالفین اور عہای حکومت کے ہوا خوا ہوں نے امام صاحب کے خلاف ہوادی تقی اور امام اوزاگی وغیرہ کو بھی اس پر دپیگنڈ ہے ہے متاثر کر دیا تھا ، ابتدائی دور ش امام اوزاگی نے بھی یہ جملہ امام صاحب کے بارے میں کہد دیا تھا ، بعد کو جب معترت عبداللہ بن مبارک سے ل کرامام صاحب کے حالات سے اور خود بھی مکہ معظمہ میں امام صاحب سے طحقوا پنی سب بد کھانیوں پر اظہار افسوس فرمایا ، حالاتکہ امام صاحب کا جو حکام جور کے خلاف اقدام کا مسلک ہے اور اس کی تمایت میں انہوں نے عہاس خلالے کا جو حکام جود کے خلاف اقدام کا مسلک ہے اور اس کی تمایت میں انہوں نے عہاس خلالے کی المیت علی المنت کے گھناؤ نے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا ، اس مصاحب امت میں قرآل جاری دیئے کے پند کرتے تھے۔

کیاالم مصاحب کی بوری سائی و ملی زعر کی کی و تن دورکوا سے بے جان فقروں کے ذریعہ نظرا نماز کردینا کو کی اجمی خدمت کی جاسکتی ہے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو جاہے آپ کی تحریر فتنہ ساز کرے

اس کے بعد بھی چیز ہیں پینے حمیدی اور امام بخاری وغیرہ کے ذریعہ علامہ این حزم وخطیب وغیرہ تک پہنچیں ،خصوصیت سے علامہ ابن حزم کا طرز تحریبی امام صاحب کے خلاف بڑی صد تک جارحانہ اور غیر منصفانہ ہے اور ہمارے ذمانہ کے محترم اہل صدیث بھائی بھی ان کو انھائے پھرتے ہیں، جس کا بتیجہ سوائے اس کے پھنیس کہ ان سطی اور غلط باتوں کے پروپیسٹنڈے اور جواب وجواب الجواب سے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، دلوں میں مجھنیں پڑھتی ہیں اور ہم لوگ غیروں کی نظروں ہیں خود بھی ذکیل ہوتے ہیں اور اسلام کو بھی رسوا کرتے ہیں، اور سیاس اعتبارے جو پھی نقصانات ہماری لڑائی بھڑائی کے ہیں وہ الگ دے۔

كيااس مسئله يرنظر الى اور ببترتو تعات كى كوئى منجائش بين؟ اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا الباعه

افسوس ہے کہ بری السیف علی الامة کا الزام امام صاحب پر امام بخاری جیسے باخر محقق مورخ محدث لگا رہے ہیں۔اس موقع ک مناسبت سے امام صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ علامہ موفق کی کی مناقب الامام ص اے نقل کرتا ہوں۔

ابومعاذ بنی کہا کرتے تھے کہ کوفہ کے سب لوگ امام صاحب کے آزاد کردہ غلام جیسے ہیں، کیونکہ ان سب کی زندگی امام صاحب کے برکات وجود کا ثمرہ ہے، واقعہ اس طرح ہے کہ ضحاک بن قیس شبیانی، حروری فرقہ کا سردارا پے لٹکر کے ساتھ کوفہ ہیں فاتحانہ داخل ہو گیا اور جامع کوفہ ہیں بیٹے کر کوفہ کے تمام مردول کے لئے قل عام اور بچوں عورتوں کوقید کرنے کا تھم دیا، امام صاحب کوفیر ہوئی تو بے چین ہو گئے اور جس حالت میں تنے گھرے جادر سنجالتے ہوئے، جامع کوفہ بیٹی گئے، شحاک سے کہا کہ ہیں ایک بات کہنا چا ہتا ہوں، شحاک نے کہا کہ جا گئے! فرمایا: ''آپ نے کس دلیل سے کوفہ کے مردول کے آل اور عورتوں، بچوں کوفلام بنانا درست سمجھا؟''۔

ضحاک نے کہا:''اس لئے کہ بیسب مرتد ہیں ،اور مرتد کی سزائل ہے''۔امام صاحبؓ نے فرمایا، کیاان کا دین پہلے کوئی دوسراتھا جس کوچھوڈ کر بیآئے تتے اور پھرای کی طرف لوٹ گئے یا شروع ہے اب تک ایک جی موجودہ دین پر ہیں؟ ضحاک نے کہا: آپ نے کیا کہا؟ مجرے اس کودھرائے!امام صاحب نے پھرای بات کا اعادہ کیا،ضحاک نے کہا واقعی ہم سے غلطی ہوئی اور پھرسب نشکر کوئل سے بازر کھااوروایس ملے گئے۔

ا مام صاحب کے ایسے واقعات بہت ہیں ایک مناقب، موفق اود کردری ہی کو اگر پوری طرح مطالعہ کیا جائے تو امام صاحب کی جلالت قدر کا اعتراف ناگزیر ہوجاتا ہے۔

واقعی وہ سراج الامت تنے اور 'جراغ تلے اند جرا'' و کھنے کہا م صاحب کے بعض بہت ہی قریبی دور کے رجال تاریخ وحدیث بھی الم مصاحب پر بے بنیاد تہتیں دھرگئے ہیں۔" والی الله المعشت کی".

(۲۳) جزءر فع البدين: بيدساله طبع محرى لا بورين است الاصفحات برطبع بواقعاا دراس بين آئه مجتزرين كااختلاف حلال وترام ياجواز عدم جواز كانه تقا، مكرامام بخاري نے دوسرے خيال كے لوگول كے واسطے غير موزول كلمات استعمال كئے ہيں۔مثلاً:

(۱) ص ۱۱ بر حضر ت ام الدردار منی الله عنی الله عنی الله عنی کی دوایت کا ذکر کرک فر مایا کدان او گول سے تو بعض امحاب نبی علی کے گورتوں کا ای علم زیادہ تھا کدوہ نماز جس رفع یدین کرتی تھیں۔ ہمیں خود می سلیم ہے کہ صحابہ کے بعد کے تمام اوگ صحابہ و محابہ اس کے کم رتبہ ہیں ، مکر تارکین رفع صحابہ کرام پر بھی تام عمل میں فضایات دی جائے گی ؟ صحابہ مردوں کی بھی تعداد کم نیس ہے اس کے کیار فع یدین کرنے والی صحابیات کا ادار کیس دفع صحابہ کرام پر بھی علم عمل میں فضایات دی جائے گی ؟

ا مام بخاریؓ نے بیکی دعُویٰ کیا ہے کہ کی صحافی ہے ترک رفع پیرین ٹابت نہیں حالا تک دوسرے اکا برصحابہ تو تھے ہی ،خود حضرت ابن عمرؒ بھی روایات رفع پر عامل نہیں تھے، جن پر ثبوت رفع کا بڑا مدار ہے ،غرض جس طرح رفع پیرین کرنے والے صحابہ کافی تعداد میں تھے تارکین رفع بھی بہت تھے اس لئے ہمارے حضرات نے اس اختلاف کوزیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔

(۲) عدیث استدال کرنے والوں کو بے علی اور کھ دوائل اللہ واقعات میں ذکر کیا ہے، حالت تشہد میں سام کے وقت میں رفع یدین کرتے علم کہا ہے حالانکہ خودمحد ثین نے اس حدیث کو دوالگ اللہ واقعات میں ذکر کیا ہے، حالت تشہد میں سلام کے وقت میں رفع یدین کرتے تھے، اس کو بھی حضور علی ہے نے دوکا اور کھڑے ہوئے بار بار رکوع کو جاتے آتے اور تجدہ کے موقع پر جور فع یدین کرتے تھے، ان کو بھی روکا، ملاحظہ ہو فق اللہ مثر حسلم وغیرہ، مسانید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی، ابن عمر بحضرت علی، حضرت ابوسعید خذری بحضرت ابن مسعود اور آپ کے اصحاب نیز ابرا ابیم خنی وغیرہ سے عدم دفع قال ہوا ہے۔

ترندی شریف میں حضرت ابن مسعود گی حدیث مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں تنہیں حضورا کرم علیہ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہوں پھرنماز پڑھی تو سوائے تکبیراولی کے کسی جگہ ہاتھ نہیں اٹھائے ،امام ترندی نے اس حدیث کوشن کیا ہے۔

(۳) امام بخاریؓ نے معفرت عبداللہ بن مبارک کو بھی رضع یدین کرنے والوں پٹی چیش کیا ہے اور فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تنے، پھر طنز کے طور پر فرمایا کہ ' بے علم لوگوں کے لئے بہتر تھا کہ وہ عبداللہ ابن مبارک ہی کا اتباع کر لیتے ، بجائے اس کے کہ انہوں نے دوسرے بے علم لوگوں کا اتباع کیا''۔

آپ نے دیکھا کے حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی شرح کس شان سے آپ کے سامنے آرہی ہے اوراس امر پر جبرت بالکل نہ سیجئے کہ جن ابن مبارک کوسب سے بڑا عالم الل زمانہ خود امام بخاری بتارہ جیں، وہ خود اپنے اقر ارواعتر اف سے اسٹے بڑے عالم کن بے علم حضرات کے فیض صحبت سے ہوئے تھے۔۔

وائل بن جرچونکدرفع یدین کےراوی بیں اور معزت ایراجیم تخفی کے سامنے ان کی روایات کا ذکر جوا تو انہوں نے اتنا فرمادیا تھا، کہ شاید وائل نے ایک مرتبدالیاد مکھ لیا ہوگا، مطلب بیتھا کہ ان کوور باررسالت علیت کی حاضری کے مواقع استے نہیں ملے، جتنے معزت ابن

مسعود وغیرہ کو جور فع یدین کی روایت بین کرتے اور حنفیہ نے بھی ای بات کو کسی قدروضاحت سے کہد یا تو امام بخاری نے فر مایا کہ بے علم لوگوں نے '' وائل بن حجر'' برطعن کیا ہے۔

واتی اس نیادہ بے ملی کامظاہرہ کیا ہوگا کہ کی محابہ پرطعن کیا جائے ، گرعلی ودی مسائل میں نہایت تناط نفذہ بحث کو مجی طعن جسے خت لفظ سے تبیر کرناوجہ جواز جا ہتا ہے، پھر یہ بھی دیکھنا جا ہے کیا ہے اکا براسا تذہ وشیوخ اورشیوخ المشائخ کوبار بار بے ملی کا طعندینا کس درجہ میں ہوگا۔ ای صفحہ پرامام بخاری نے معزرت عبداللہ بن مبارک کا واقع رفع یہ بن کے سلسلہ میں نقل کیا ہے جو مختلف طریقوں سے منقول ہے،

امام بخاری نے اس طرح نقل کیا کہ ابن مبارک نے فرمایا: عمل امام حب کے پہلوش نماز پڑھ رہاتھا، عمل نے رفع یدین کیا توامام صاحب نے نماز کے بعد فرمایا کہ بین کیا توامام صاحب نے نماز کے بعد فرمایا کہ بیل تو اور کیا تھا کہ تم اڑ جاؤ گے، عمل نے کہا کہ جب میں پہلی ہی دفعہ نداڑ اتو دومری دفعہ میں کیا اڑتا، وکیج نے کہا کہ ابن مبارک حاضر جواب نقے، امام صاحب متحیر ہوگئے (جواب ندے سکے)

ا مام بخاریؓ نے اس کے بعد لکھا کہ ''جس طرح گراہ لوگ مدونہ ملتے پر لاچار ہوجاتے ہیں، یہ بھی کچھان سے لتی جلتی صورت ہے، بتلا بیئے اب طعنہ گراہی تک بھی نوبت پہنچ گئی، پھریاتی کیار ہا؟

یکی واقعہ خطیب نے اس طرح نقل کیا ہے کہ این مبارک نے ایک وفعہ امام صاحب سے رفع یوین کے بارے میں سوال کیا ، امام صاحب نے فرمایا ، کیا اڑنے کے ارادے سے رفع یوین کرتا ہے؟ این مبارک نے کہا: اگر پہلی وفعہ اڑا تو دومری مرتبہ بھی اڑے گا ، امام صاحب خاموش ہو مجے اور کچھے ندفر مایا۔

اس کے بعدوا تعد مذکور کی توعیت بھی ملاحظ یہے:

جبیہا کہ پہلے عرض کیا گیا، رفع یدین کا اختلاف افعنل غیر افعنل کا اختلاف ہے، اس سے زیادہ پجھے نہیں جیسا کہ اس کی وضاحت جصاص نے احکام القرآن میں اور حضرت ٹاہ صاحبؓ نے نیل الفرقدین میں فرمادی ہے۔

ابن مبارک کا اکثر معمول بیتھا کہ وہ فقیمی مسائل واحکام بی اپتامعمول اس کو بناتے تھے، جس پر ان کے دونوں شیخ امام صاحب اور مصرت سفیان توری مسائل واحکام بی اپتامعمول وہ صورت اختیار کی جو امام صاحب اور سفیان توری دونوں کے مصرت سفیان توری میں انہوں نے خلاف معمول وہ صورت اختیار کی جو امام صاحب اور سفیان توری دونوں کے خلاف تھی ، بھرامام مالک سے بھی ایک دوایت عدم دفع کی بی ہاورونی مالک کامعمول بہا ہے ورائن مبارک کے دہ بھی شخ تھے۔

احناف کا مسلک بظاہراس کئے بھی زیادہ آوی ہے کہ فقع پرین کی موایات شرسب سے ذیادہ سے گائی عربی صدیت ہے جس پرانہوں نے خود عمل نہیں کیا جس کوا مام ساحب اور امام الک و غیر وہ لیل فتح سمجھتے ہے حضرت عبدالشاین مسعودگی صدیت اور ان کا مل بھی دلیل رحجان موجود ہے۔
ان سب چیزوں کے باوجود ابن مبارک کا عمل دومرا تھا ، اس لئے امام صاحب نے بطور مزاح بیطیرانی جملے فرمائے ہے اور ای لئے ابن مبارک کے مزاحیہ جواب پر پکھنیں فرمایا، ورنہ جس فض کی مجیرانہ قوت استعدال کے امام ما لک قائل ہوں اور جس نے امام اوزائی کو مناظر و عمل ساکت کردیا ہو و و اپنے شاگر دول کے مماضے کیا لاجواب ہوتا، خصوصاً ایک صورت عمل کہ خود ابن مبارک ان کی علیت کا لو با

مانے ہوئے ہیں لقد زان البلاد و من علیها ..... امام المسلمین ابو حنفیه ایک مراحیا تازی بات می اورای اعدازی مراحیات می اورای اعدازی مراحیات می اورای اعدازی مراحیات می اورای اعدازی مراحیات می اورای اعدازی می مراحیات مر

اس کوامام بخاری نے اپنی رواتی ٹارامنی کی وجہ سے ٹی و گرائی تک پہنچا کروم لیالیکن ہم کیا کہیں؟ دونوں طرف اپنے بڑے ہیں، اکا بر ہیں،اسا تذودائمہ ہیں ہے

#### قارمى هم قتلوا اميم اخى فاذا رميت يحيبني مهمي

اس شعر میں عربی شاعرنے کتنی سمجھ داری کی ہات کی ہے کہ اے امیر! میری بی قوم کے لوگوں نے میرے بھائی گوٹل کیا ہے، اب اگر میں اس کے انتقام میں ان لوگوں پر تیروں کی بارش کردوں تو وہ سارے تیرخود میرے بی دل دیجگر میں پیوست ہوں گے۔

کاش ہمارے اہل صدیت بھائی اس سے سبق حاصل کریں اوروہ ایام صاحب کے بارے بیں ایام بخاری وغیرہ کی جرح وتنقید کا اعادہ بار بارکرنا چھوڑ دیں تا کہ ہم بھی اس کے دفاع بیں کچھے کھنے پرمجبورنہ ہوں۔

امام بخاری نے ص بہم پرامام سفیان توری اور امام حدیث وکیج کوتار کین رفع یدین پس شار کیا ہے حالانکہ پہلے کہ چکے تھے کہ بے علم لوگوں نے بے علم لوگوں کا ابتاع کرنے کی وجہ سے ترک رفع کیا ہے ،اب اپنے ہزرگوں کے بارے پس کیا فرما کیں ہے۔

ایک جگہ اس رسالہ میں امام بخاری نے یہ بھی تحریفر مایا کہ پہلے لوگ الاول قالاول کو اعلم سمجھا کرتے تھے، کیکن یہ لوگ الاخر کو اعلم سمجھتے ہیں کہ جسالت کا ایک بڑا ثبوت ہے، گرہم لوگ تو امام بخاری بی کی تحقیق کو درست سمجھتے ہیں اور اس کئے کہتے ہیں کہ آئمہ متبوعین اور ان کے اصحاب و تلانہ داول بتھے، اس کئے وہ بی اعلم تھے، برنسبت بعد کے محدثین و محققین کے

اند کے باتو بلفتم و بدول ترسیدم کدول آزردہ شوی ورند بخن بسیار است

(۲۴) جامع سیح: بیدامام بخاری کی سب سے زیادہ مشہور ،متبول بخلیم الثان اور دفیع الممنز لت تالیف ہے،خود امام بخاری کواس پر بہت نازتھا، فر مایا کرتے تھے کہ خدا کے بیماں بخاری کو پس نے نجات کا ذریعہ بنالیا ہے۔

امام بخاری کی تالیف سیح کے دفت ان سے پہلے کی تالیفات جن کی مجموعی تعدادا کی سوے زیادہ ہوگی ، مصدیم جود پرآ چک تھی ، چنا نچہ امام بخاری نے امام دکھے اورا میر الموشین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک کی تمام کتابیں تو اپنے بیان کے مطابق اپنے ابتدائی زمانہ تصیل بی مسلالعہ کر کی تھی ، بلکہ یادکر لی تھی اوران سے الل عراق کے علوم حاصل کئے تھے، اس طرح امام عظم کے مسانید، کتاب الآ ٹار بروایت امام ابو یوسف وامام مجمد ، امام ابو یوسف ، امام مجمد ودیگر اصحاب امام کی تالیفات سامنے آ چکی تھیں ، امام اعظم نے اپنے چالیس شرکاء تدوین فقہ کے ساتھ دی اس ساتھ 10 سے مسلل علمی جدو جید کے نتیجے میں ساتھ دی مسائل کو تر آن وصدیث ، ابھائ و قیاس کی روثنی میں مرتب و مدون کر اکر تمام اسلامی ممالک میں بھی پھیل جی مسلم مسلم ایسی کے متحلق این ندیم نے اپنی تاریخ میں اعتراف کیا کہ امام صاحب کے تدوین فقہ کی وجہ سے علام نبوت کی روشنی چاروا تھی عالم بھی پھیل چکی تھی۔

امام ما لک، امام شافتی اور امام احمد کی تمام حدیثی فقیمی تالیفات و مسانید موجود تھیں، دیگر حضرات کے مسانید بیل سے مسند عبد الحمید بن المحانی، مسند امام موی کاظم ، مسند ابی واؤ وطیالسی، مسند حمیدی، مسند الحقی بن را ہو رہی مسند عبد بن تمید ، مسند ابی عمر العدنی، مسند احمد بن منبع ، ابی الحق مطوعی ، مسند عثمان بن ابی شیبر ، مسند المسند بی مسند ابی بعقوب ابی الحق مطوعی ، مسند علی المسند بی ، مسند ابی بعقوب سنوخی ، مسند حمد بن المحملوی ، مسند حمد بن بوسف فریا بی ، مسند دور تی ، مسند جمد بن المحملوی ، مسند حمد بن بوسف فریا بی ، مسند دور تی ، مسند جمد بن المحملوی ، مسند حمد بن بوسف فریا بی ، مسند دور تی ، مسند جمد بن المحملوی ، مسند حمد بن بوسف فریا بی ، مسند دور تی ، مسند جمد بن المحملوی ، مسند حمد بن بوسف فریا بی ، مسند دور تی ، مسند جمد بن المحملوی ، مسند حمد بن بوسف فریا بی ، مسند دور تی ، مسند جمد بن المحملوی ، مسند حمد بن بوسف فریا بی ، مسند دور تی ، مسند ابی المحمد دی و دور تی ، مسند ابی المحملوی ، مسند حمد بن المحملوی ، مسند ابی المحملوی ، مسند المحملوی ، مسند المحملوی ، مسند حمد بن المحملوی ، مسند المحملو

ان کے علاوہ مصنف عبدالرزاق ،مصنف ابی بکرین ابی شیبہ،مصنف وکیج ،مصنف حمادین سلمہ مصنف عتکی ، جامع سفیان توری ہنسیر سفیان توری ، جامع عبدالرزاق ، جامع سفیان بن عیبینہ جامع ابی عروق ، جامع معمرین راشد۔

سنن دارى سنب ابن جريج سنن سعيد بن منعور سنن بزار سنن ابن طارق سنن الي على أكلال سنن سهل بن ابي سهل -

کتاب الصلوٰۃ فضل بن دکین، کتاب اللہ و رائن سلام، مغازی محدین عائذ، مغازی معتمر بن سلیمانی، مغازی مویٰ بن عقبہ، مغازی ابن آئتی، جزءالذبلی وغیرہ، بے شارحد بھی تالیفات موجود ہو چکی تعیں، لیکن سمجے مجرداحادیث کے مرتب کرنے کارواج اس وقت نہ ہوا تھا، ا مام بخاری نے ان تمام ذخائر صدیث سے استفادہ کرتے ہوئے طرز جدید پر کتاب '' جامع سیح '' کومرتب کر کے اولیت کا فخر حاصل کیا اوراس لئے ان کی جامع کی شہرت اسمح الکتب بعد کتاب اللہ کے نام سے ہوئی ، ورنہ طاہر ہے کہ اصحیت ،علوسندا ورصبط متون احادیث کے اعتبار سے ان کے متقدین کے جمع کردہ ذخیرہ بہت ممتاز تھے۔

ای لئے شاہ عبدالعزیز صاحب نے موطا امام مالک کوجامع امام بخاری کی اصل فرمایا اور امام مالک سے پہلے کی حدیثی تالیفات کو موطا امام مالک کی اصل کہنا جائے۔

روایت میں قلت و سا لطاحوذ اور علوسند کا باعث ہے، کثرت و سا لط میں اس درجہ احتیاط باتی نہیں رہ سکتی ، ای لئے سند نازل ہوجاتی ہے ، کثرت رواۃ کی صورت میں صبط متون میں اوہام بھی درا تھاز ہوجاتے ہیں ، ای لئے اوہام سیجین پر سنتقل کما ہیں کئی گئیں ، جامع سیج ، کثرت رواۃ کی صورت میں صبط متون میں اوہام بھی درا تھاز کھتی ہے ، اس کے تراجم وابواب کو بھی امام بغاری کی فقہی ذکاوت و دونت نظر کے باعث خصوصی فضیلت و برتری حاصل ہے ، کین امام بغاری جو تکہ خود درجہ اجتہاد رکھتے ہے ، اس کے آنہوں نے جمع احادیث کا کام اپنے نظر نظرے قائم کئے ہوئے تراجم وابواب کے مطابق کیا اور دوسرے آئے جبہتدین کے فقط ہائے نظر کو نظر انداز کر دیا اگر وہ ایسا نہ کرتے تو کتاب نہ کورکی اہمیت وافادیت میں اور بھی غیر معمولی اضاف ہوجاتا۔

آئمہ متبوعین میں سے صرف المام مالک سے بخاری میں روایات زیادہ میں ،اپنے شنے امام محد سے بھی صرف دوروایات لی ہیں ،امام شافعی سے کوئی روایت نہیں کی حالانکہ دو بخاری کے شخ الشیخ تھے ،ان کے بعض اقوال کو بھی ''قال بعض الناس'' کہدکر بیان کیا۔

ا ما اعظم جھی امام بخاری کے شیخ الشیور تیں گران ہے جی کوئی روایت نہیں لی ان کے اقوال بھی ' قال بعض الناس' بی نے قال کے ہیں، بلکدا یک دوجکہ ذیادہ پر ہمی کا اظہار کیا ہے ہیں پر ہمی کی وجدامام صاحب کے مسلک سے ناوا تغیت، بدگرانی، غلط نبی اور پھی رجش معلوم ہوتی ہے۔

یماں زیادہ بہتر ہے کہ امام العصر الاستاذ المعظم صفرت شاہ صاحب قدس مرہ کے الفاظ میں پیجھ تھا کی ادا کردوں ، اثنائے در س بخاری شریف ، نویں پارہ ص ۲ میں میں "قال جماد' پر فر مایا کہ" جماد استاد ہیں امام اعظم کے بلکہ امام صاحب ان کی زبان ہیں ، اگر چہ کہنے والوں نے جماد کو بھی مرجیٰ کہددیا ہے ، لی جماد اور ایرا ہیم تھی کے اقوال تو امام بخاری ذکر کرتے ہیں ، لیکن امام صاحب کے اقوال نہیں لاتے ، حالا نکہ امام ابوضیفہ کے عقا کدتو مب جماد ایرا ہیم تھی اور علقہ و صفرت عبد اللہ ین مسعود ہیں ، پر بھی ہیں ہیں آتا کہ جماد سے تو و د تی مواور امام ابوضیفہ سے حقمتی ہوں۔

اس کے بعد فرمایا کہ ''اعمال کوائمان وعقا کدیں کیے واقل کیا جا سکتا ہے؟ ہوں ہی اپنے گھر یسی بیٹھ کرجو جا ہوا عراض کے جا و اورا بنا
دین علیحدہ بنائے جا وَ، گردین تو وہی ہوگا جو تغیر ضدا عقیقہ سے تابت ہو'' نیز فرمایا کہ ''امام بخارگ کے بیشتر اسا تذہ وہ ہیں جن سے
انہوں نے علی استفاد ہے کئے ہیں لیکن آئی بن واہو یہ امام بخارگ کے اکا براسا تذہ یس ہیں اور آئی بن واہو یہ خضرت عبداللہ بن مبارک کے
فاصد تلافہ ہیں سے ہیں، جوانام اعظم کے تریف قواص تھے گویا گام بخاری ودواسطوں سے امام صاحب کے شاگرہ ہیں (ان بی آئی کے اشاد سے
فاصد تلافہ ہیں سے ہیں، جوانام اعظم کے تریف عشرات نے تو آئی بن واہویہ وقت اللہ علیہ کہ کی گھا ہے''۔ (جو فلاف تحقیق ہے)
پرامام بخاری کو تا اور میں کتاب الایمان کے ذیل جس کہ ہر ''کٹر وون گئر'' کا باب قائم کیا اور پوری تو ت سے بتلایا کہ مل ذرا
میں کم ہوا تو کفر ہوگا ، اور دہاں کوئی ٹری اختیار ٹیل کی تا کہ صورت اعتمال پیدا ہوتی لیکن ستا تیسویں پارہ جس جا کرص ۱۰۰ اپر باب ما یکرہ من الموں شرب خرو غیرہ کی وجدے مات سے فاری نہ ہوگا۔
لعن شارب الخر'' ذکر کیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ گر مقدے دورست ہوتو کہرہ گنا ہوں، شرب خرو غیرہ کی وجدے مات سے فاری نہ ہوگا۔
(پیمرام مواحب اور ان کے مسلک جس کیا فرق رہ گیا؟)

مقبلی یمنی محدث نے کہا ہے کہا ہم بخاری حنفیہ ہے مدیثیں نہیں لیتے ،اگر چہ بہت کم درجے کے لوگوں سے لیے ہیں، چنانچ مثال دی ہے کہام مجمد (استادامام شافعیؓ ویکیٰ بن مھینؓ) سے روایت نہیں لی اور مروان سے لیس، جس کی کسی نے بھی توثیبیں کی ۔

بلکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ مروان فتنہ پرواز ،خونر پر ایوں کا سبب اور حصرت عثمان کی شہادت کا باعث ہواہے ،اس کی غرض ہر جنگ میں بیہ ہوتی تھی کہ بروں میں سے کوئی ندرہے تا کہ ہم صاحب حکومت بنیں۔

جنگ جمل میں حضرت عائش فرمایا: کون ہے جو ترم نی علی اور درت درازی کرتا ہے؟ (مراوا ہے بھا نج ابن زبیر تھے) بین کر اشتر نخی تجود کر چلے گئے، پھرکوئی آیا اور اونٹ کے تلوار ماری جس سے محاری گرنے گئی، اور حضرت بائی نے دیکھا تو فورا وہاں بائی کر حضرت عائش وگر نے سے بچایا اور جنگ فتم ہوگئی، ای طرح حضرت طلحہ وزبیر صدیث نبی کریم علی ہی کہ معلقہ من کر جنگ سے واپس ہونے لگے تو مروان نے جیجے سے جاکر حضرت طلاح تیم مارکر ذخی کردیا، کو تکہ اس کا مقصد عی بیتھا کہ حضرت مائی سے جنگ جاری رہے، اس میں حکومت کی طمع اور فتنہ پروازی کا مادہ غیر معمولی تھا ( یہاں امام بخاری کا دیمارک" میں السیف علی الامة" بھی یاد کیجئے، جس کے مصدات امام بخاری نے امام صاحب کو بنایا تھا، حالا تکہ اس کے جمعمد اتی مروان جیسے دوا تا بخاری شھے۔

زیدی نے متعقل کتاب تکھی، جس میں امام بخاری پراعتر اضات کے اور کہا کہ امام مجد سے دوایات نیس لیس اور معمولی رواق د کھلائے، جوسیح بخاری میں آئے ہیں، حالانکہ کی نے ان کی توثیر تیس کی ہے، یہ کتاب طبح نہیں ہوئی۔

فرمایا این الی اولیں اور قیم بن جماد کو بخاری ش کیوں لائے؟ شایدان کے نزویک کذاب نہ ہوں، پھرواقع کاعلم خدا کو ہے، ہم تواس تنجہ پر پہنچے ہیں کہ اب جو جرحیں بھی سامنے آئیں گی، امام ایو صنیفہ وغیرہ کے متعلق خواہ امام بخاری ہی ہے آئیں وہ کسی درجہ میں قابل تبول نہیں ہوں گی، کیونکہ مخالفین پران کی جرحین میجے نہیں ہوتنی، کمالا تعقیٰ۔

تعیم ہے کی جگہ بخاری میں اصول میں روایات موجود ہیں اور پھر تعلق بی کاذبوں سے لیما کب درست ہوسکتا ہے ( تعیم کے حالات بہلے ذکر ہو بھے ہیں )

فرمایا: ''جہم بن مغوان اوا خرع بدنا بعین میں بیدا ہوا تھا، صفات البیکا مکر تھا، امام صاحب نے سیکا مناظر ہ ہوااور امام صاحب نے آخر میں اسے فرمایا کراسے کا فر! میرے پاس سے چلاجا، مسامرہ میں بیدا قعد موجود ہے میں نے اس کو'' اکفار الملحدین' میں بھی ذکر کیا ہے کہ امام صاحب جلد بازنہ تھے، جو بغیراتمام جمت می کا فرکھ دیے۔

ای طرح امام محدہ بھی جمیہ کی مخالفت منفول ہے جوسب کو معلوم ہے مگر باوجوداس کے بھی امام بخاریؒ نے امام محد کوخلق افعال کے مسئلہ میں جمی محمد یا ہے۔

فرمایا: میری نظریش بخاری کی رواق کی ایک سے سوزیادہ غلطیاں ہیں اور ایک رادی گی گی جگہ باہم متعارض و متخالف روایات کرتا ہے، ایسا بھی بہت ہے۔ میں ویس درس بیں اپنے اسپیٹے موقع پر بتلادیا کرتا ہوں اور اس پر بھی متنبہ کرتا ہوں کہ کہاں ٹی چیز آئی اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ حافظ ابن مجر سے بھی حوالوں وغیرہ بس بہت غلطیاں ہوئی ہیں ان کو بعض اوقات قیود حدیث محفوظ ندر ہیں اور میں نے ان بی قیود سے جواب دائی کی ہے۔

فرمایا: امام بخاریؒ ای صحیح میں تو کف لسان کرتے ہیں الیکن باہرخوب تیز لسانی کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھو'' جزءالقر اُت خلف الامام'' اور'' جزءر فع المیدین'' وغیرہ۔

(ہم نے حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی روشی میں اور پھھارشادات کے ہیں)

فر مایا: کتاب الحیل بین امام بخاری نے صغیہ کے خلاف بہت زور صرف کیا ہے اور ایک اعتراض کو بار بار و ہرایا ہے ، حالا تکہ خود دہ رب یہاں بھی امام ابو یوسٹ نے کتاب الحراج بیل قصری کردی ہے ، کرد کو قاصد قات واجب کوسا قط کرنے کیلئے حلیہ کرنا کی صورت بیں جا ترنہیں۔
لہذا جولوگ حلیہ کے سائل تکعیں ان کو اما ابو یوسٹ کی بیر عبارت ضرور قل کرنی چاہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ وقع حقق تی یا ثبات باطل کے لئے حلیہ جا ترنہیں ، البت اثبات تن یا دفتے باطل کے لئے درست ہے ، مثلاً کوئی حض اس طرح جملا ہوجائے کہ وہ بات سے اس کی کمرٹوٹ رہی ہواور ان کی وجہ تے قریب یہ ہلاکت ہواور مجبوراً ناواری کے باعث اپنی گردن واجبات خداوندی سے چھڑا نا ان کی وجہ سے اس کی کمرٹوٹ رہی ہواور ان کی وجہ سے قریب یہ ہلاکت ہواور مجبوراً ناواری کے باعث اپنی گردن واجبات خداوندی سے چھڑا نا چاہ ہو ان ان کی وجہ سے اس کی کمرٹوٹ رہی ہواور ان کی وجہ سے قریب یہ ہلاکت ہواور کی جوزا نا واری کے بہاں بھی منے گا یہ یا در کھنا چاہئے کہ حلیہ کہ حلالہ کہ مناور کے مہاں بھی منے گا یہ یا در کھنا چاہئے کہ حلیہ کہ حلیہ کہ مناور کے مہاں بھی منے گا یہ یا در کھنا چاہئے کہ حلیہ کے حلیہ کہ حلیا دیت خور مناور کی جائے اور ان کوس مناور کو کہ کو ہر مارے کہ کہ دوسر سے بیا کہ جائے دیا دوسر کے بیان کہ ان وجہ یہ کو ان ان کوس کی تعربی کہ اور کہ جوزا دوسر کے جائے اور ان کی خور کہ کی تعلی کو مناور کی تعربی کہ اور کہ جوزا دوسر کے جائے دیا کہ کو کو کہ کہ معلوں تھی واس کی تھتی واسلی مناور کے جائے کہ کو کہ

کتب فقہ میں تو سقوط ذکو قابی کافر کر ہوگا، باقی اس کا بیفعال دیائے ہمارے نزویک بھی جائز نہیں ہے، پھر کیاا عزاض رہا؟ای طرح امام بغاری نے اعتراض کر دیا کہ بعض الناس بھیل ذکو قائے بھی قائل ہیں، لین قبل وجوب کے ادائی بھی جی، حالانکہ یہ بات بھی اصول فقہ ہے متعلق ہے اور شارح دقاید وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ فہ مشغول ہوتی کے ساتھ تو تفس وجوب ہے اور فارغ کرنا ہوؤ مہ کوتو وجوب اداء ہے۔ لہذا ہمارے یہاں وجوب فی الذمہ تفقق ہوجانے کی وجہ ہے ذکو قاکی ادائیگی درست ہوجاتی ہے نہ کہ وجوب سے بھی قبل تا کہ تھیل

ز کو ق کااعتراض درست ہو\_

فرمایا: امام بخاری کے نقل ہے کہ ان کوفقہ حقی ہے معرفت حاصل ہے میں کہنا ہوں کہ ان کی کمابوں ہے تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان کو فقہ حقی ہے صرف نی سنائی معرفت حاصل ہے صفت نفس نہیں بن ہے اور بہت کم چیزیں صحیح طور سے پیچی ہیں۔

ہمارے یہاں اکراہ کی صورۃ بیہے کہ اپنی ذات یا قریبی رشتہ دار پر دار دات گزرتی ہو، مثلاً تل گنس قطع عضو، منرب مبرح دغیرہ کی همکی اور بخاری بیستھے کہ اور دومروں پرگز رہے تب بھی اکراہ ہے، حالا تکہ کوئی ذک فہم بھی اس کواس حالت میں مکر وہ نہ ہے گا، یہ بات اور ہے کہ دین وشریعت کی روسے دومرے کی جان و مال کوئھی بچانا ضرور کی ہے۔

ص ۱۰۳۰ پاره ۲۸ بخاری شریف می "و هو تو یع می جمله پرفرهایا کدام بخاری کوجوم سے تضائے قاضی کے ظاہراً و باطناً
نافذ ہونے کے مسئلہ میں اختلاف ہے، اس لئے ایک بی اعتراض کوبی پھیر کر بار بار لارہ میں اور مقصودا پنادل شنڈ اکر نا اور حق خالفت ادا
کرنا ہے، حالا تکہ یہاں بھی وہی نقد فق سے پوری واقف نہونے کی وجہ سے کارفر ما ہے، کو تکہ ہمارے یہاں بید مسئلہ یوں بی مطلق اور عام
نہیں ہے بلکہ اس کی قیود وشرا نکو بیں دومرے وہ عقود وفسوخ بیں ہے، اطاک مرسلہ بین بیل ہے، پھراس کی مطاحبت ان عظم کی
موجود ہونا ضروری ہے، وغیرہ جس کی تفصیل مبسوط بیں سب بہتر ہے۔

ص ۱۰ ۱۰ پاره ۲۹ بخاری بین بوم المهاجوین الاولین کے جملہ پرفر مایا کرد کھئے! بیامت صلوٰۃ ہے، اس کا بہاں کی تعلق تھا؟ انام بخاری کا بھی وہ حال ہے کہ 'زوروالا مارے اوررونے ندے' بھر مسکرا کرفر مایا'' اب چونکدونت کم رہ گیا ہے، اس لئے اوب چھوٹ گیا'۔ (افسوس صد ہزارافسوس! اس جملہ بیس ارشاوفر مایا تھا، بہ حضرت شاہ صاحب کے درس بخاری کا آخری سال تھا) ع حیف ورچشم زون صحبت شخ آخر شد ایک روز درس بی میں فرمایا کہ حافظ این تجرکی زیاد تیوں پر بہیشہ کلام کرنے کی عادت رہی ،لیکن امام بخاری کا ادب مانع رہا، اس لئے ہم نے استے دان تک حنفیہ کی نمک ترامی کی ،اب چونکہ آخیر وقت ہے اس لئے پھے کہد دیتا ہوں اور اب صبر وضبط یوں بھی ضعف پیری کے باعث کمزور ہوگیا ہے ،گراس سے میہ برگز مت مجھنا کہ بخاری کی احاد ہے بھی چندراویوں کے ضعف کی وجہ سے گر گئیں ،اس لئے کہ ان کے متابعات دوسری کتب حدیث میں عمدوراویوں ہے موجود جیں ، بیان کی وجہ سے تو ی ہوگئیں ۔

بجھے یاد پڑتا ہے کہ اس روز بخاری شریف میں حضرت مخدوم ومعظم مولا نا العلام مفتی سیدمجمد مہدی حسن صاحب مد ظلہ مفتی را ندمر وسورت بھی موجود نتھے، جواب ایک عرصہ ہے مفتی دارالعلوم دیو بند ہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے ایک دفعہ یہ مجی فرمایا کہ امام احد کے ابتلاء سے قبل تک حفیہ پر ردوقد ح نہ تھی، اس فتنہ کے بعد سے یہ چیزیں پیدا ہوئیں، اور جوخالص محدث یا فقہ سے کم مناسبت رکھنے والے تھے، انہوں نے اس بیس زیادہ حصہ لیا ہے جو محدث فقہ بھی تھے دہ مختاط رہ اور بہت حضرات نے حفیہ کا طرف سے دفاع بھی کیا ہے، بلکہ منا قب امام صاحب وصاحبین پر مستقل کتا ہیں بھی تھیں، بڑا ہم اللہ فیر الجزآء ۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے نہ کورہ بالا ارشادات و اشارات کی حیثیت ایک متن کی ہے جس کی شرح و تفصیل ناظرین کوائی مقدمہ کے بعد انوارالباری بیس جا بجا ملے گی مان شاہ اللہ، و ما فو فیقی الا باللہ العلی العظیم استغفرہ و اتو ب البہ تقدید رواۃ بخاری کی جواب و بی میں جا فظ نے پوری سی کی ہے جومقدمہ کے الباری بیس قابل دید ہے۔

تہذیب بین اصفات لکھے ہیں اور آخر میں رہی لکھا کہ جس شخص کی عدالت ٹابت ہو پھی ہوا س نے بارے میں کوئی جرح بھی قبول نہ کی جائے گی معلوم نہیں اس اصول کوایام اعظم اور اصحاب الا مام کے لئے کیوں نہیں برتا گیا ، ان کی تعدیل وتو ثیق بھی تو خودان کے زمانہ خیرالقرون کے اکا بررجال نے بالا تفاق کردی تھی مجر بعد کے لوگوں نے ان پر بے بنیا د جرح کا سلسلہ جاری کیا تو اس کواہمیت دے دے کر ہرزمانہ میں ابھارا بھا کرآ گے بڑھانے کی کوشش کیوں کی گئی ؟'' جے ''تو برفرمایاں چراخودتو ہے کم تربے کنند''؟

حافظ نے یہاں ایک اجمالی جواب بھی دیا ہے کہ ہر منصف کو جانتا چاہئے کہ صاحب سی نے جب کسی راوی ہے روایت کی ہے اور وہ خوواس راوی کے ایجھے پر ہے حال ہے پورے واقف تھے، ان ہے خفلت کیے ہوتی ؟ خصوصاً جب کہ جمہوراً تمہ حدیث نے ان کی جلالت قدر کی وجہ ہے ان کی کتاب کو '' سی کا لقب ویا ہے اور یہ دومرے محدثین کو حاصل نہیں ، پس کو یا جمہوراً تمہ حدیث نے ان کی جلالت قدر کی وجہ ہے ان کی کتاب کو '' کا لقب ویا ہے اور یہ دومرے محدثین کو حاصل نہیں ، پس کو یا جمہور کا اس امر پر بھی اتفاق بھی تا چاہئے کہ جن رواق کوصاحب سے نے ذکر کیا وہ سب عادل ہی تھے، لہذا اب کو کی طعن اے عزیز گرامی قدر مولانا محمد انظر شاہ صاحب استاذ دارالعلوم کے درمالہ' انقش' میں حضرت شاہ صاحب قدس مرہ کے ملفوظات گرامی کا سلسلہ جاری تھا کہ اکتو پر سے کے پر چرکی گیارہ ویں قسط میں خوظات نہ کورہ بالا شائع ہوئے جن کو اکثر انکا بر نے پند کیا اور محتر مرافا عبدالما جدصاحب دریا آبادی نے اپ حدی موروز "افوم مرافع عبدالما جدصاحب دریا آبادی نے اپ

تھلید جائد: ماضی قریب شی علامہ انورشاہ تھیں کہ تو بندی جس پارہے فاضل جلیل گزرے ہیں کسی پرفنی نہیں ان کے ملوظات درس ان کے شاگر دخاص مولانا سیدا حمد دضا صاحب بجنوری کے قلم ہے دیع بند کے ماہنامہ تش ہیں شائع ہورہے ہیں ، اس کے ایک تاز ہنبر سے جستہ جستہ:''ا ثنائے درس بخاری ہی فر مایا کہ جماد استاد ہیں امام عظم کے سالخ اورائی رنگ کی عمبار تھی اور بھی متحدد ہیں ، یہ مب آخر کیا ہے؟۔

علامہ تشمیری امام صاحب بخاری کے محکر یا مخالف ہیں؟ یا ان کی کتاب کا شار تھی ترین و مستدرین کتابوں ہیں نہیں کرتے؟ یہ پھر نہیں علامہ ان کے بوری طرح معتقد ہیں ، ان کی اور ان کی کتاب کی عظمت کے قائل ہیں ، لیکن علم کاحق اور سے بھی بڑو ھاکرا ہے اور بھی ہیں اس لئے جہاں کہیں ؛ پی بھیرت کے مطابق ان کی علمی تحقیق ہیں کوئی خامی یا کوئی کوتا ہی نظر آئی اس کا اظہار بھی برطلا اور بے تکلف ان کی ذات کے ساتھ ہر رشیۂ احترام کوچھوڑ ہے بغیر کرویتے ہیں اور خود امام بخاری کا بھی بھی خام ہر تو ہا ہے ، ہیں مسلک سے جی اور خود امام بخاری کا بھی بھی طابر ہور ہا ہے ، ہیں میں مسلک سے مسائب ہے بال بھی ہی تھی ہیں جس محل (صدق جدید)

وجرح رواق معیمین پراس وقت تک قابل اعتنائے ہوگی جب تک کہ وجوہ قدح کوصاف طورے شرح کرکے نہ بیان کیا جائے ، پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ واقع میں بھی وہ قدح جرح بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں اور حضرت شنخ ابوالٹسن مقدی تو ہر را دی سیح کے بارے میں فر مایا کرتے تھے کہ بیتو بل<sup>لے</sup> گزر چکا ہے۔

یعنی اس کے بارے میں کوئی نفتر قائل کھا فائیس شیخ ابوالفتح قشیری فرماتے تنے کہ بھی ہمآرا بھی عقیدہ ہے اورای پڑمل بھی ہے، شیخین ( بخاری دمسلم ) کی کتابوں کو جب معیجین مان لیا گیاتو کو یاان کے دواق کی عدالت بھی مسلم ہوگئی ان میں کلام کرتا می

پروجوه طعن پرمنصل بحث کرنے کے بعد حافظ نے یہ می کہا کہ بعض اوگوں نے بعض عقا کے اختلاف کی وجہ سے طعن وجرح کی ہے، البد ااس پر متنبر بہنا چاہئے اوراس پر جب تک ووامر حق شاہرت ہوگل نہ کرنا چاہئے ، ای طرح ؛ الل ورع وز برتے ان اوگوں پرعیب لگایا جو دندی کا روبار ہیں گئے حالا نکہ وہ صدتی و دیانت کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ نا قائل اعتبار وہ تعنیف ہے جو بعض روا ق کے دوسروں کے تعلق یا باہمی معاصر ق کی وجہ سے گئی اور سب سے زیادہ فیرضر روی تعنیف ان کی ہے جو اپنے سے زیادہ یا واقو تی اور عالی قدر ومنزلت اور علم حدیث کے زیادہ عالم وواقفوں پر کی جائے غرض ان سب جروح وطعن کا کوئی اعتبار نہیں۔ (مقدمہ انتے)

اس کونقل فرما کر دھزت شیخ الدیث دامت برکاتیم نے فرمایا کہ ' جب بیسب باتیں امام بخاری دسلم کی شان میں درست ہیں تواس سے انکار کیسے کیا جاسکتا ہے کہ بھی سب باتیں آئمہ جمجتدین کے حق میں بھی وا جب التسلیم ہونی جائیں جوعلوشان اور جلالت قدر میں شیخین سے انکار کیسے کیا جاسکتا ہے کہ کی دیا وہ ہیں کیونکہ دو آئمہ کیار بہر حال امام بخاری وسلم کے شیور خ اور شیور خ المشائخ تھے، اور ان کے مراتب عالی خواہ کتنے ہی بلند ہوں اسے ان اکا براسا تذہ ومشائخ سے مقیناً کم ہیں، ان کے برابر نہیں ہوسکتے ''جیسا کہ ان کے حالات دسوائے سے بہلے معلوم ہو چکا ہے۔

جلالت قدراورا ہتمام صحت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے ان کی روایات پر نفذ کیا ہے ان کا قول زیادہ سے زیادہ ان کی سیجے کے

معارض ہوسکتا ہے، باتی ان کانفٹل وتقدم دومروں پراس ش قائمی شک دریب ش اور پھران کے بعد دالوں نے بھی افقیار کیا ہے، حضرت علامہ تقل حافظ کے انتباع ش اس جواب کو حافظ سیوطی نے بھی تدریب ش اور پھران کے بعد دالوں نے بھی افقیار کیا ہے، حضرت علامہ تقل شخ الحدیث دام بیشہم نے مقد مدلائع ش ص الے پران ندکورہ برزگوں کے اقوال نقل فرمانے کے بعد کیے موقع کی بات فرمائی کہ جس طرح یہ جبال انعلم، جلیل القدر محققین اس اجمائی جواب کے افقیار کرنے پر مجبور ہوئے اور پھران اکا برجمعین نے بھی اس کو پہند وافقیار کیا تو بھی جواب آئمہ مجتدین کے بعد دائوں پر شلیم ہے، کیا ای طرح آ ام بخاری و مسلم کافضل و نقدم ان کے بعد دائوں پر شلیم ہے، کیا ای طرح آ تمہ متبوعین کی جلائے تد راور فضل و نقدم امام بخاری و دیگر مسلم بحد ثین پر مسلم بیں "؟

پھرامام اعظم کافضل وتفدم ہاتی آئمہ ومتوعین پر بھی ظاہر وہاہر کردیا ہے کہ بیسب امام صاحب کے نقد میں دست مگراور حدیثی سلسلہ سے تلامیذ تنے'، والعلم شرقاء وغر ہا، پر ابحرا تد ویندرضی اللہ عنہ'۔ (این تدیم)

ببرحال یہ بات بیٹی ہے کہ بخی بخاری کی بچھ روایات پر تنقیدات ہوئی ہیں جن کے جواب کے لئے حافظ نے توجہ فرمائی اور کشف المظنون میں شروح بخاری کے تذکرہ میں ایک شرح ابوذ راحمہ بن ابراہیم ملی (۱۹۸۸ھ) کی ندکور ہے جس کانام 'التوشیح الا دہام الواقعۃ فی اسی ' ہے۔ مارے دھزت شاہ صاحب قدی سرؤ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اوہام محیمین پر مستقل کیا ہیں کھی گئی ہیں ، معزت شیخ دام فلانے اس موقع پر

ا آئر جمتدین نے جن رواۃ پراطمینان کر کے دوین فقد کی وہ می توبل سے گزر بھے تے البد اان پراورزیادہ الممینان ہونا جائے۔ ا امام معادب اوران کے اصحاب پر بھی کسی کی جرح نہیں تنی جائے جب کدان کی تو یق امام بغاری وسلم کے اکا پرشیوخ کی تی۔ اسل آئر بجمتدین اوران اصحاب خاض کے بارے می بھی بعد کے معرات کی تصنیف کوائی اصول سے فیر خروری بجمنا جائے۔

۳۰ مقامات پرجلداول سیح بخاری سےاور ۲۰ جلد ثانی سے ذکر کئے ہیں،اوہام کی تفصیلات، جوابات نقل فرمائے ہیں اور جابجا فیمتی تبعر ہے ہیں۔ چنداوہام بطور مثال افاوہ ناظرین کے خیال ہے ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔

(۱) شبابہ بن سوار لمدین امام احمدؒ نے فرمایا کہ بش نے اس سے روایت ارجاء کی وجہ سے چھوڑ دی، ابن المدینی نے کہا کہ صدوق تھے، گرعقید وارجاء کار کھتے تھے، کیکن ہا وجوداس کے بخاری ہاب الصلوٰ قاعلی النفساء بیس حدیث ان سے مروی ہیں۔

(۲) عبدالحميد بن عبدالرحمٰن ابويجي اعمال الكوفي من شيوخ البخاري: ابوداؤ و نے فرمایا كه بي متم محم بي متھے، ليكن بخاري سے ' باب حسن الصوت بالقراءة '' ميں حديث ان سے موجود ہے۔

(۳) عمرین خداہمدانی: ان کوبھی صدوق ثقد کیکن ارج ء کے خاص طور سے قائل بتھے، مگر بخاری میں باب'' اذ اومی الرجل فجابل پیتا ڈن''میں حدیث کے راوی ہیں۔

(۳) عمروبن مرة الحملى: ابوحاتم نے کہا تُقدیقے گرار جائی عقیدہ کے، پھر بھی بخاری میں صدیث منی الساعة؟ باب علامة الحب فی الله میں روایت ہے۔

(4)ورقاً بن عمر البوداؤ و نے فرمایا کہ درقاء صاحب سنت تھے ،گران میں ارجاء تھا، بخاری باب میں حدیث سقوط قحلہ علی وجہ کعب بن مجر ہان سے مروی ہے۔

(١) بشر بن محمد السختياني (٧) سالم بن عجلاني (٨) شعيب بن اسحاق ،خلاد بن يحي وغيره وغيره -

ایسے دواقہ بکشرت ہیں جوارجاء ہے مہم ہوئے اورامام احمد وغیرہ نے ان سے دوایت حدیث ندگی ،جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ارجاء بدعت ہوگا، ورندارجاء سنت ندمعیوب تھاندان کے ساتھ کی راوی کے مہم ہونے کی وجہ سے اس سے ترک روایت کی جاتی تھی، ای لئے امام صاحب وغیرہ کوکس نے اس زمانہ کے بیروں میں سے بینیں کہا کہ مرجنی تھے، اس لئے روایت نہیں کی گئی بعد کے لوگوں نے ارجاء کے عام وشترک معنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو مشکوک بنانے کی سعی کی ہے۔ واللہ المستعنان ۔

#### روایات بخاری

کل روایات بخاری جن پرنفذ کیا گیا ہے(۱۱۰) ہیں جن میں ہے ایک ایک کوذکرکر کے حافظ این تجرنے مقد مدفئ الباری ہیں جواب دی کے ہے۔ دی کی ہے اور آخر جس کہا کہ بیسب ہیں جن پرحفاظ و ٹا قدین حدیث اور علیل اسانیدونفی کمزوریوں پرکڑی نظرر کھنے والوں نے تنقید کی ہے۔ ان جس سے ۳۲ روایات تو وہ ہیں جن جن جس امام سلم بھی شریک ہیں ، باقی ۸۷ میں سے اکثر وہ ہیں کہ ان پر سے اعتراض آسانی سے اکٹر میں گئر ان جوابات کے ان جس کمزوری ہے اور بہت کم الی ہیں جن کے جوابات غیر سلی بخش ہیں (ان جوابات کے ان جوابات کے در ہوں گے)

دار قطنی وغیرہ کے ان ایرادات، مشار الیہا ہے یہ بات بھی داختے ہوجاتی ہے کہ بخی بخاری کی تلقی بالقبول کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی سب کی سب احادیث کی صحت متازع ہوگیا کیونکہ یہ مواضع ایسے بھی بیں کہ جن کی صحت متازع فیہ ہے نو دابن صلاح نے بھی ان مواضع کو مشتیٰ قرار دیا، جن پر دار قطنی وغیرہ نے تنقید کی ہے اور شرح مقدمہ مسلم میں کہا کہ بخاری ومسلم پر جومواخذہ یو قدح معتمد حفاظ حدیث مواضع کو مشتیٰ قرار دیا، جن پر دار قطنی وغیرہ نے تنقید کی ہے اور شرح مقدمہ مسلم میں کہا کہ بخاری ومسلم پر جومواخذہ یو قدح معتمد حفاظ حدیث کی طرف سے دار دہے دہ ہمارے فیصلہ سمالی ہے کو نکہ استی جو ای مام نووی کا کلام شرح مسلم میں ان کے کلام شرح بخاری ہے تنقیب ہوا، اس موقع پر امام نووی کا کلام شرح مسلم میں ان کے کلام شرح بخاری ہے تنقیب ہوا۔ آنہوں نے اس مسئد کو لیٹنے کی سعی کی ہے دہ کا میا بنہیں ہے۔ ( کتاب

الطلاق) میں حافظ ابوسعود شق کے تعصب پر ابوعلی نے کہا کہ حافظ موصوف نے الیجی جنبیہ کی اور حافظ نے کہا کہ اس اعتراض کے مقابلہ میں ہمارے جواب کی حیثیت صرف اتنا می ہے اور بیان خت دشوار مواضع میں ہے ہے کہ ان کا سیحے جواب آسان نہیں "لاب له لسلہ والد من سیحہ ہوں ہے اور بیان خت دشوار مواضع میں ہے ہے کہ ان کا تھے جواب آسان نہیں "لاب له لسلہ والد من سیحہ ہے اللہ انکار ہے سید اندائی میں ماری کہا کہ اعتراض سیح ہے معلمت ضعف نا قابل انکار ہے اس کے اس کا جواب تکلف و بناوٹ سے خالی نہیں ہو سکتا۔

افسوس ہے کہ اہام بخاریؒ نے اپنی کتاب اضعفاہ میں رجال پر بحث کرتے ہوئے وکیج (تلمیڈ ایام المائظم) ابن مبارک (تلمیذ الله م) کی المصاب المسان ہیں، پھر بھی امام صاحب المسان (تلمیڈ ایام اللہ بی اللہ بی والم مهاجہ کے فیصلوں کا حوالہ دیا ہے اور یہ سب المام اعظم کی مدح وثناء میں رطب المسان ہیں، پھر بھی امام صاحب اور اصحاب امام پر نفذ کرتے ہوئے ان حضر اب کی بیائے کہ کی بات کا خیال نہیں قربایا اور امام صاحب وغیرہ ہے کی باعث و بحث کی وجہ سے شخ تمیدی، اساعیل بین عرج وہ وغیرہ پر بھروسہ کرلیا، اور آپ پڑھ سے کہ کیے کیے کی کما ہے استعمال فرمائے بھی تحقیم کی کے غیبت نہیں کی، خدا کی شمان کہ وہ ایسے بڑے تمہ دور ہے کہ میں کہ اور آپ پڑھ سے کہ کہا کہ استعمال فرمائے بھی تحقیم کی کے غیبت نہیں کی، خدا کی شان کہ وہ ایسے بڑے تمہ دین کے بارے میں کہا بھو ایک کہا مواخذہ وزیرہ اور آپ ہے گیا ہوں ، خدا کرے بیسب شبتیں ان کی طرف غلط ہوں یا کسی واقعی بہت بڑی غلط نبی سے ایسا ہوا ہونا کہا تحقیم کا مواخذہ وزیرہ واور " لا تحر یہ جسالیم" کی بشارت سے مطمئن ہوں آ مین ۔

يهال كجونمون ما فظ كى جواب دي كے چش كے جاتے ہيں:

ا مام ابوعلی جبائی نے اعتر اض کیا کہ زہری کی روایت جس امام بخاریؒ نے اخبر نی عبدالرحمٰن بن عبداللہ کی جگداخبر نی عبداللہ بن عبداللہ بناریؒ نے اپنی تاریخ بیں بھی ای طرح لکھا ہے۔

حافظ نے تسلیم کیا کہ اعتراض میچے ہے، واقعی امام بخاری کے سبقت قلم ہوگی (مقدمہ فج الباری بسلیر ہاندیں ۱۸ سامی برید بولات) (۲) حافظ ابومسعود ومشقی نے اعتراض کمیا کہ کتاب التقبیر کی ایک روایت میں ابن جرتج عطا بخراسانی ہے تفبیر کا ساع معلوم ہوتا ہے حالانکدانہوں نے عطاء خراسانی سے پچھٹیس سنا،اس تعقب پرابوعلی نے کہا کہ حافظ موصوف نے انجی سیمیہ کی اور حافظ نے عطاء بن الی رباح کا اختال بنا کر پچھ جواب بنایا، مگر پھرخود بی اس اختذار کے بعد کہا کہ ہمارے اس جواب کی حیثیت صرف اقنا می ہے اور بیان سخت دشوار مواضع میں سے ایک ہے جن کا جواب آسان ٹیس۔

و لا بد للجو ارمن کبور فن والله المستعان سین محمد المجی شوکر کھاتا ہے۔ خدائ سے مداخلب کی جاتی ہے (مقدر، کرب الملاق م ۲۷،۳۱) (۳) دار قطنی کے ایک استادی اعتراض پر حافظ نے کہا کہ گرفت ہجا ہے، ہات وہی ہے جو دار قطنی نے کہی ، روایت کاسقم کلا ہر ہے اوراس کا جواب تکلف اور بے ضرورت سمجینی تان سے خالی تیں (مقدمہ کتاب الذبائے ص ۲۷،۳۱)

(۴) دارقطنی بی کے ایک دوسرے اعتراض کے جواب میں حافظ نے اعتراف کیا کہ علت ایراد پوری طرح فتم نہیں ہوئی ،لہذاامام بخاری کی طرف سے معذرت کی جاتی ہے (مقدمہ کتاب البحائز ص۳۵۳)

اوہام بخاری

ادہام سیجین پرستفل کہ بین کھی گئیں اور بعض او ہام کی طرف ہم بھی یہاں اشارات وے دے بین گراس کا یہ مطلب نہیں کہ بخاری و
مسلم کا جومقام سلم ہے اس بیں کلام ہے ،خصوصاً بخاری کی بھی کو جونو قیت وفضیلت بعد کی تمام کتب حدیث پر ہے وہ نا قابل انکار ہے ، لیکن اہام
بخاری بھی آخرا یک بشری تھے اور پچھا وہام واغلاط سے ان کی شان کم نہیں ہوجاتی ، بلکداس اعتبار سے اور بھی اقتیاز طی جاتا ہے کدا کر کتاب بش
پچھونقائص تھے خواہ وہ رواۃ کے اعتبار سے ہول یا روایات کے کھاظ سے یا اوہام کے طور پر ہول یا بھرارا جادے کی صورت بی ،ان پر دوسر سے
محدثین نے بے تکلف انتقاد کیا اور اس بار سے میں اہام بخاری کی جلالت قدر سے نہ مرقب ہوئے ندان کے ساتھ کوئی رور عایت کی۔

پھران کمزور یوں کے متعین ہوجانے کے بعد پوری کتاب کی قدرو قبت میں اور بھی اضافہ ہوجا تا ہے جواحادیث منعیف رواق کے سبب منعیف ہیں و ودوسرے متابعات کی وجہ سے قوی ہوگئیں۔

ہمارے نزدیک جمیت حدیث پرایک بہت بڑی دلیل رہمی ہے کہ جائے تصبح بخاری جیسی عظیم الرتبت اور جلیل القدر کتاب کی بھی معلول منتکلم فیہا روایات اور اوبام پرسب بی محدثین نے کڑی نظر رکمی اور ہر قابل تقید امر پر نفذ مرف اس لئے ضروری سمجھا کہ احادیث رسول اللہ علقتے کے صاف وشفاف آئینہ کو ہر تیم کے گروو خبار سے محفوظ رکھیں ، تاکر آن مجید کی آیات بینات کی طرح احادیث سمجے پر بھی بے تال عمل درآ مدہو سکے۔

صدیث ابن عمر باب تولد تعالی "نسسال کے حوث لکم فاتو حوثکم انی شنتم" (ص۹۹۹ مطبوع شیدید) حضرت ابن عمر کی طرف میں م طرف جس قول کی نسبت کی تی ہے وہ ہے اصل ہے اور دوسرے محدثین نے اس کے خلاف روایات کی ہیں، مثلاً ترفدی عن ابن عباس، مند احمد، ابن ماجد داری وترفذی عن فزیمہ بن ثابت، منداحمد وابو واؤ د، عن الی ہر برہ وہ مشکلو قاعن الی ہر برہ وہ ابدا خلاف روایت و درایت ہوا۔

حدیث الی بن کعب اذا جامع الوجل العراق، فلم ینزل، قال یغسل مامس العراق، قال ایوعبدالله (ابخاری) الغسل اجوط (کتاب الغسل ص۳۳) بیرحدیث دومری احادیث بخاری وسلم دغیره سے منسوخ بیں اور قاضی این العربی نے محابرہ آئمہ اربعہ کا وجوب عنسل پراجماع نقل کیا ہے گرامام بخاری نے عسل کومرف احوط کہا۔

کتاب الانبیاء، باب تول الله عزوجل" و اذکو فی الکتاب مریم" (خ ص ۱۸۹) سندهدیث میں بجائے ابن عباس کے ابن عمر کھا گیا، حافظ نے کہا کہ بخاری کے تمام تخوں میں ای طرح ہے، حالا تک غلط ہے، اس پرعلامہ بینی نے بھی تنبیدی ص ۲۸۲۲ جے۔ کتاب الطلاق (بخاری ص۱۰۳)فلاخل علی حفصة ، حضرت ثناه صاحب تدی سرهٔ فرمایا کرتے تھے کہ بخاری کو دہم ہوگیا ہے۔ بیقصہ بیت زینب کا ہے ، امام بخاری نے چاروں جگہ بیت هفعه بی قرار دیا ہے ، بخاری ص۱۹۳، ۲۹۳ کے حاشیہ میں فتح الباری سے نقل ہوا کہ کتاب الہٰیة میں ہے کہ دو پارٹیاں تھیں ، ایک میں حضرت عاکش، هفصه ، سوده اور هفصه تھیں ، دوسری میں زینب بنت جش ، ام سمه وغیرہ اس کئے یہ جملہ ندکورہ روایت کے بھی خلاف ہے۔

باب ماذكر في الاسواق ش حتى اتسى موق بنى قينقاع فجلس بفناء بيت فاطعة (ص١٨٥، بخارى، رشيدي) ييغلط ب كيونكه معفرت فاطمه كا گھرسوق بني قينقاع مين بيس تفاء بلكه معفوداكرم عليقة كے بيوت كے درميان تفارا مام مسلم نے روايت سيح كى ب، اس طرح لم انصوف حتى اتبى فناء فاطعة ـ

بید حضرت ابو ہر رہے ہے دوایت ہے ایک دفعہ حضورا کرم عظافہ دن کے پچھے تھے بیں نظلے بیں بھی ساتھ تھا، لیکن نہ حضور مجھ ہے بات کرتے تھے (شاید کسی تفکر کی وجہ ہے ) اور نہ بیل بات کرتا تھا (عَالباً حضور کی ہیبت سے یا اس خیال سے کہ مشغول باقکر ہیں ، اس حالت میں حضور نی قینقاع کے بازارتک بہنچے اور حضرت فاطمہ کے گھر کے جن میں بیٹھ گئے ، الخ۔

مسلم شریف میں روایت حضرت مفیان ہے کہ "حضور بازار فرکورتک تشریف لے گئے اورلوث کرآئے تو حضرت فاطمہ کے گھر کے جن میں بیٹے "(الح )امام بخاری کو متنبہ بیں ہوا، جس سے اتھی روایت نقل ہوگئی، حافظ نے بھی اس فروگذاشت کا اعتراف کیا ہے۔ بعض تراجم میں امام بخاری نے غالبًا بیتلا نے کے لئے کہ حضورا کرم علیہ کی متابعت میں ہم بھی کسی دوسر ہوا ہے میں جسے حضور علیہ نے کیا، دوسر شے فعی کو بلک، احساء ، یحک، موجا وغیرہ کہ سکتے ہیں، یا کسی تاحق بات کولیس بشمی ، ( یہ کھی خشور کو کہ دیکتے ہیں، یا کسی تاحق بات کولیس بشمی ، ( یہ کھی کہ کہ کے دعفرات نے امام صاحب کے طرز استدلال پراعتراض کیا ہے اوراس کواہانت آمیز بھی قرار دیا ہے کہ حضورا کرم علیہ کے کو فعظ رجل ہے تبیر کیا ( ص ۱۹ سے میں ۹۱۸ تک پرکلمات موجود ہیں )۔

اتن بات ضرور ہے کہ طرز استدلال اور تعییر کا پیطر یقد خلاف اوب ہے اور اس ہے بہت بہتر طرز وظریق ہے مقصد ندکوراوا ہوسکتا تھا۔

ہاب ایجاب التکبیر افتتاح المصلوق (خصا۱۰) علامہ یکنی نے اعتراض کیا کہ بجائے ایجاب یہاں لفظ وجوب ہونا چا ہے تھا۔

کتاب الزکوق، باب فضل الصدقة ص ا 19، حضرت عائش کی حدیث کہ بعض از واج مطہرات نے حضورا کرم علی ہے ہے سوال کیا کہ ہم
میں ہے کون پہلے آپ سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ تم جس سے زیادہ لمباہے ، اس کوئ کرسب از واج مطہرات نے لکڑی لے کر

اپنے ہاتھوں کو نا پنا شروع کر دیا اور سودہ کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا، پھر ہم بعد کو ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے درازی ید کا مطلب صدقہ تھا کہ وہی حضور سے پہلے جاملیں اور صدقہ ان کو بہت محبوب تھا۔

ا مام بخاریؓ نے اپنی تاریخ میں بھی سودہ ہی کی وفات کوسب سے پہلے قرار دیا ہے، امام بیکیؓ نے بھی ای طرح روایت کی اور خطابی نے یہ بھی ککھ دیا کہ حضرت سودہ کا سب سے پہلے حضور سے جا ملنا، صدافت نبوت کی نشانندل میں سے ہے۔

۔ کیکن میشہور کے خلاف ہے، کیونکہ اٹل سیر کا اتفاق ہے کہ مب سے پہلے حضرت نینب کی وقات ہوئی ، لیمنی ۲۰ ہے، حضرت عمر کے دور خلافت میں ، اور حضرت سود و کی وقات ۲۰۱۶ ہے میں حضرت معاوییا کے دور میں ہوئی۔

علامہ نو وی اور این بطال وغیر ہے نیمی بھی تحقیق کی ہے اور اجماع اٹل سیر حضرت نہ نب کی پہلے وفات پر نقل کیا (فتح ص۱۸۳ ج۳) او رعا، مینٹی نے کہا کہ اس صدیث میں کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے، جس پرامام بخاری کومتنب نہیں ہواؤور نہ بعد کے شراح نے خیال کیو حتیٰ کہ بعض نے اس کواعلام نبوۃ ہے کہا، حالا تکہ بیسب وہم ہے اور سے جی ہے کہ وہ حضرت زینب تقیس اور صدقہ بھی سب سے زیادہ وہی کرتی تھیں اور صحی مسلم میں حضرت عائشہ سے سیح روایت موجود ہے، جس میں ہے کہ حضرت نہ نہ کا ہاتھ سب سے لمباتھا، کیونکہ و وصدقہ بہت کرتی تھیں۔ حافظ نے اس موقع پر طویل کلام کیا ہے، گرتر جی مسلم والی رویات ہی کو دگ ہے اور مشدرک حاکم نے حضرت عائشہ ہے ووسری حدیث بھی نقل کی ہے جس میں ذیادہ تفصیل ہے اور وہ بھی شرط مسلم پر ہے، اس کے بعد امام بخاری کے لئے تاویل سے پچھ تنجائش نکالی ہے، ابن جوزی نے بھی کہا کہ امام بخاری کو تنمبر بیں ہوا کہ اس حدیث میں تعلی ہے۔ واللہ اعلم۔

باب اذا استشفع الممشو كون بالمسلمين عند القحط (ص١٣١) كي من پبلاوا قد قريش مكركا ب اور دوسراالل مدينه كاب، امام بخارى نے دونون كوماتھ طاد يا، جس سے معلوم ہوتا ہے كہ دوسرا دافتہ بھى كمہ بى كا ہے۔ علامہ عنى نے مفصل امرا داور وجه امرا كسى ہے۔

کتاب المکاتب (۳۲۷) پر بربره نے حضرت عائشہ سے بدل کتابت اداکرنے کے لئے استعانت کی، اس جگدعلام یعنی نے دواعتر اض کئے ایک ریک لیٹ این شہاب سے بلاواسط براوی ہیں، لیس یونس کا واسط بھی نہیں۔ دوسرے یہ کہ تسعداورات کی جگہ تھستہ اوراق بھی غلط ہے۔

باب المصوم من آخو المشہر (ص۲۷۲)اظنه قال دمضان بیآول مرجوح بلکہ غیر سی تقاءاس کے بعدامام بخاری نے اصح قول شعبان بتایا حالانکہ رمضان کے آخر میں نظل دوزے کی صحت ہی درست نہیں کہ اس کے مقاسلے میں شعبان کے آول کو اصح کہا جائے ، نہ غیر سیح قول کے درج کرنے کی ضرورت تھی ،اوروہ بھی ابتداء میں۔

باب من این یخوج من مکة (۳۱۳) آگے ذکر کیا کہ خوج عن کدی من اعلی مکة، کدی باالقصر اعلیٰ مکه کو نہیں بلکه اسفل مکہ کو کہتے ہیں اس سے قبل امام بخاری نے کی صدیث روایت کیں کہ حضورا کرم علیہ جب مکہ منظمہ میں داخل ہوتے تصفواعلیٰ حصہ سے داخل ہوتے اور جب نگلتے تو با کمیں جانب ہے۔

يهال حافظ نے بھى كہا كفطى موئى اور دوسرول نے سے روايت كى ہے كہ دخل من كلا (من اعلى مكة)

باب العون بالمدد (ص ٣٣١) عديث ان النبى مَنْ الله رعل و ذكوان (عصيبه و بنو لحيان كه حضور عليه كه پاس يه سبب قبيل من العلام ظاهركيا اور مدوطلب كى ، پس حضور عليه في مانسارى ان كرماته بيج و منه جوقراء ته ، برمعونه پر پنج ته كه ان لوگول نے اسلام ظاهر كيا اور مدوطلب كى ، پس حضور عليه في مانسان كران كرماته و الله اور كرم عليه في الله المران اور الله المران المران من المران المران من المران من المران من المران من المران من المران المران المران المران المران المران المران المران من المران من المران من المران من المران المر

یہاں دوغنطیاں ہوئی ، ایک تو یہ کہ حضور علیہ کے خدمت ہیں آنے والے صرف قبیلہ رعل کے آدمی تھے، برُ معونہ پر پہنچ کر ذکوان و عصبہ قبیلے کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہولئے اور شریک قل ہوئے۔

دوسرے بیرکہ بنولیمیان قبیلہ ندآنے والوں میں تھاارونہ بئر معونہ کے دہے والے تھے، نداس موقع پرانہوں نے قل قراء مذکورین میں شرکت، البتہ ایک دوسرے واقعہ میں اس طرح ہے کہ غروہ احد کے بعد حضور علیقیہ کی خدمت میں قبیلہ عضل وقارہ کے لوگ پہنچے اور اسلام ظاہر کیا اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کی حاصحاب بھیج دیے جوہمیں فقہ کی قعلیم دیں ، حضور علیقیہ نے ان کے ساتھ دی صحابہ بھیج دیے وہ مقام رجیج تھے کہ ان کے ساتھ کر لیا اور ان دی صحابہ کو بھی شہید رجیج تھے کہ ان کے ساتھ کر لیا اور ان دی صحابہ کو بھی شہید کر دیا ، یہاں جا فظے نے ترب ذبانہ کی تاویل ہے جواب دیا ہے۔

چونکہ بیددونوں وا تعات قریب قریب زمانہ میں پیش آئے ،حضور علیہ نے دعائے قنوت کی بددعا میں سب کوشائل کرلیالیکن ظاہر ہے

کے کل اعتراض و واقعات کو بیک جا کرنا ہے ہی نہیں،قرب وغیرہ کسی مناسبت سے دونہیں دس بیس واقعات بھی بیک جا کرنے میں مضا لفتہ نہیں، یہاں تواعتراض ہی دونوں دوسرے ہیں،اس لئے ہم نے اوپر پوری تفصیل دیدی ہے، فاقہم ۔

باب قوله تعالى و اذكر رحمة ربك عبده ذكريا (٣٨٧) ش لقد بغلت من الكبر عتيا، عصيا، يهان عصيا بالصادي نبيل بلك بالسين عسيات عن الكبر عتيا، عصيا، يهان عصيا بالصادي نبيل بلك بالسين عسيات به من وفول في الريخ على المراد ب على برها في المراد ب على بال مراد ب المحيات باب قصه غزوه بدر (ص٢١٣) قال و خشى قتل حمزة طيمة بن عدى بن المحيار يوم بدر ، يريح نبيل بلك محيح عدى بن المحيار يوم بدر ، يريح نبيل بلك محيم عدى بن المحيار يوم بدر ، يريح نبيل بلك محيم عدى بن المحيار يوم بدر ، يريح نبيل بلك محيم عدى بن المحيار يوم بدر ، يريح نبيل بلك محيم عدى بن المحيار يوم بدر ، يريح نبيل بلك محيم عدى بن المحيار يوم بدر ، يريح نبيل بلك محيم عدى بن المحيار يوم بدر ، يريح نبيل بلك محيم عدى بن المحيار يوم بدر ، يريح نبيل بلك محيات بن وفل ب تمام شراح بخارى و حافظ عن قيره في مورد من المحيار و المحيار و حافظ عن المحيار و المحيار و

باب این در کو النبی منتیجی الوایة یوم الفتح (ص۱۱۳)اس کے بعدامام بخاری نے روایت ذکری کے حضور علیہ نے خالد بن ولیدکو فتح مکہ کے دن اعلیٰ مکہ سے واضل ہونے کا تھم فر مایا اور خود حضورا کرم علیہ کدی یعنی اسفل سے مکہ داخل ہوئے۔

حافظ اورقسطلانی نے کہا کہ بیدوا بہت ان روایات صححہ کے نخالف ہے جوخود بخاری بیں آ گے آ رہی ہیں کہ حضورا کرم اعلیٰ مکہ ہے داخل ہوئے اور خالداسفل مکہ ہے داخل ہوئے اوراین آخق نے بھی اس کوچھے قطعی قرار دیا ہے۔

مسورہ قل اعوذ ہوب الناس کی تغییر (ص۲۳۷) پیل ختاس کومحاورۃ خنیہ الشیطان سے قرار دیا ہے،علماء نے خنیہ کونحیہ کی تھیف قرار دیا، کیونکہ خنس لازمی ہے متعدی نہیں جس کے معنی رجوع وانقباض کے ہیں، حافظ نے کہا کہ قبولیہ خنیسیہ المشیطان کوابن عباس کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں بھراس کی سند ضعیف ہے (والبحث فیہ طویل)

ملر لیس : جزائری نے کہا کہ '' تولیس الٹیورخ'' بیہ ہے کہ محدث اپنے شخ سے صدیث سے ، کیکن روایت کے وقت اس شخ کا وہ نام کنیت ، نبیت یا وصف بیان کرے جس سے وہ شخ مشہور نہ ہو۔ (مقدمہ وقتے الملہم ص۳۹)

حافظ ابن جرنے بھی طبقات المدلسین ص م پر بھی تعریف کی ، فخر الاسلام نے اس کا نام تلیس رکھا، سخاوی نے کہا کہ ای کے قریب بخاری کی وہ روایات بھی ہیں جوام م بخاری نے اپنے شخے ذبلی ہو روایت کیس ہمیں جگہ روایت کی مگر کی جگہ باپ کی طرف نبت کر ہے تھہ بن بن باللہ کہیں و صرف حدثنا محمد عقاقے کہا اور کہیں و اواکی طرف نبت کر ہے تھر بن عبداللہ کہا اور کہیں و اواکی طرف نبت کر ہے تھر ابن عبار کہا کہا کہا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بیدوایتیں بہت سے مختلف شیور ن ہے ہیں، علامہ خاوی نے یہ خالد کہا، کہا گیا کہ اس طرح روایت کرنے سے سننے والوں کو وہم ہو سکتا ہے کہ بیدوایتیں بہت سے مختلف شیور ن ہے ہیں، علامہ خاوی نے یہ بھی فرمایا کہا کہ اس سے بیضروری نہیں کہ دوایت کرنے والے کی نبت بھی ایک ہی ہو، بلکہ اہل و درع و تقوی کی طرف گمان بہتر ہی کرن چا ہے۔ عمل مما بن و قبل المی ہو کہ اور کہ معلم سے بہتر ہوگیا تھا، اس لئے اہام بخاری نے سوچا ہوگا کہ اس کے علاوہ امام ذبلی کے بارے میں بیسی کہا گیا ہے کہ امام بخاری و ذبلی میں اختلاف ہوگیا تھا، اس لئے اہام بخاری نے سوچا ہوگا کہ تقریح کا میں بیسی میں ہو گیا تھا، اس لئے اہام بخاری نے امام بخاری نے امام ذبلی کے مقد این کردی (مقدمہ فتے امام ہم صوبا میں اور کہ نام سے دی سے بیسی کے میں ہو کہ اس میں میں کہ اس میں بھی کہا گیا ہے کہ امام ذبلی کے میں اختلاف ہوگیا تھا، اس لئے اہام بخاری نے امام دبلی کے میں دیں کہ دوری (مقدمہ فتے امام میں سے اس کی میں دیا ہیں دوری مقدمہ فتے اس میں میں اس میں کہ دوری مقدمہ فتے اس میں میں دوری اس میں کہ دوری کہ دوری کہ میں دوری کہ دوری کی دوری کر دوری کی دوری کہ دوری کے دوری کی دوری کہ دوری کے دوری کہ دوری کہ دوری کہ دوری کر دوری کر دوری کے دوری کر دوری کی دوری کر دوری کی دوری کر دوری کہ دوری کر دوری کر دوری کر دوری کر دوری کر دوری کہ دوری کر دی کر دوری کہ دوری کر دی کر دی کر دوری کر دوری کر دوری کر دوری کر دی کر دی کر دوری کر دی کر دوری کر دی کر

ہ فظ نے طبقات المدنسين ميں الم يولكھا كه ابوعبدالله بن مندہ نے امام بخاری کو مدنس كيا، كيونكه بخاری نے قال فدال اور قال انا كہا، فخ فلال كه جو تدليس ہے اور ظاہر ہہہے كہ جس ہے خود نيس سناتو قال فلال كہا اور جس ہے سنائيكن شرط پر نہ تھا يا موقوف تھا تو قال لنا كہا، فنح البارى ميں ہے كہ ايبا بخارى نے اس وقت كياہے كہ بطور غداكر ، كسى اثر كوليا ہو، كيكن مدمطر دنيس ہے كيونكه بخارى ميں ايك بھى بہت جگہ ہيں كنظيج بخارى ميں تو قال لنا كہا اور دومرى تصانيف ميں اس كوحد شاہے بيان كيا۔ علاما بن دقیق العیدنے جو تقتیق کی تدلیس کو کی مصلحت سے جائز کہایا امام ذیل کے بارے میں توجید کی کی وہ قابل توجہ ہے کین جب امام بخاری نے خود بی عبداللہ بن البیعہ کو قدریہ فرقہ سے بتا کر ضعیف کہا تو تعتیق تو دہ نہ ہورایام بخاری نے ان سے روایت ' وغیرہ' کے ذریعہ کی اور مافظ نے یعین سے کہا کہ بہت جگہ وغیرہ سے مراد عبداللہ بن البیعہ بی جی اور کوئی تیں ہوسکتا تو اس کو قدیس سے بچانے کی کیا توجیہ ہوگی؟ تا ہم ہمارا یعین ہے کہا م بخاری کی طرف کی بھی بری نیت سے قدیم کی نہیں ہوسکتا۔

تدلیس سے نیخ کی ہرمحدث نے کوشش کی ہے محرناقدین نے جہاں ہی شائبہ تدلیس محسوں کیا اس کی محدث کی ہے، اس لئے دار قطنی نے امام ما لک جیسے جلیل القدرا ام کو بھی کی جات پر مدس کہ دیا جس کی مدافعت علامہ ابن عبدالبر نے کی اور ابن مندہ نے امام سلم کو بھی مدس کہ اور حافظ نے طبقات المدسین کے مرتب خامیہ (آخرالمراتب) جس قائل ججب کہ کرا مام شعبہ کی طرف بھی تدلیس کی نسبت کوذکر کیا حالا نکہ وہ تدلیس سے انتہائی بے ذارد جنفر تضاور تدلیس سے دوردورد ہے جس ضرب المثل تھے۔ وائلد اعلم یالصواب۔

امام بخاری اورتراجم کی نامطابقت احادیث الباب سے

باجود یکہ اہام بخاریؒ کے سامنے بہت کی آجی ، موب بر تیب فقد واستنباط جہتد ین اور کتب فقد آئمہ او بعد موجود تھیں، پر بھی انہوں
نے اپنی مجھے میں بعض احادیث کوالیے ابواب میں واخل کیا ہے کہ ان ابواب سے ان احادیث کو کچھ بھی متاسبت نہیں ہے چنانچ شارح مسلم
نووی نے مقدمہ شرح مسلم میں (فصل ۱) تربیح مسلم کی وجو وہی ان امور کی طرف اشار و کیا ہے اس جگہ تھے بخاری کی چندا حادیث بطور نمونہ پیش ہیں جن کو ترجمۃ الا بواب سے متاسبت نہیں ہے۔

- (۱)باب المماء المذي بغسل به شعر الانسان: ال كتحت دوحد يث لائم إلى مالانكر دونول كو يحويم مناسبت عنوان مندرجه باب منيس ب چنانچ تيسير االقاري بل مجي ال يرسير كي ب-
- (۲) باب النيمم في المحفواذا الم يجد الماء و خاف فوت الصلوة: الم بخارى في تمازكوملام پرقياس كركاستدلال كياب، تيسير القارى في اس پرنجي تنبير كي بكرقياس مح الغارق بـ
- (٣) باب الصلوة في القميص والسراويل البنان و القباء: تيسير القارى نے كما كديث ترجمك ماتع غيرمطابق بـ
  - (٣) باب فضل صلوة الفجر في الجماعة: حالاتكرمديث على بظاهرتمازعشا ومعلوم بولَّى ب، إس استدلال غلط ب-
- (۵)باب امر النبي عَلَيْتُ المذي لا تيمم الركوع بالاعادة: حالاتكدهديث يم عمم اعاده مجوع اركان يرب نصرف ركوع ير-
  - (٢) باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس: حالاتكروريث عدواز جو قبل دو پهر كم مغيوم موتاب-
- (2) باب اذا فلة العيد يصلى ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيت والقرى: ٢ عديث لائ اوردولول من كان في البيت والقرى: ٢ عديث لائ اوردولول من كوئي مناسبت في بي بي -
- (۸) بساب فی محمد تنقیصو المصلونة: اس کے بعد جواست میں لائے میں ان کواس عنوان سے کوئی مناسبت نہیں ہے اور کسی طرح کاتعلق نہیں۔
- (۹) باب الصلوة على البعنائز بالمصلى والمسجد: حالاتكه حديث من رجم قريب وموضع جنا نزعندالمسجد كاذكر به جس سے جنازوں كے لئے مسجد سے باہر جگہ مقرر ہونا معلوم ہوتا ہے (خلاف ترجمہ) قال ابن بطال ليس فيدوليل على الصلوّة في المسجد ، ابن بطال نے كہا كه اس حديث سے مسجد من تماز جناز و براستدلال درست نہيں ہے۔

- (١٠) باب الصدقه قبل العيد: حالاتكدمديث يم مطلق مدقد كاذكرب\_
- (١١) باب من لم يو الوضوء الا من المخرجين القبل و الدبو: حالا تكدهديث عال ك التناطير استدلال درست بيس
  - (١٢) باب الوضوء من غير حدث: حديث ال كمطابق بيس مكاتب عليه في تيسير القارى ايضاً
- (۱۳۳) باب من ادر کب د کعة من العصر قبل الغروب: حالانگدهديث کواس سے پچھ بھی علاقہ نہيں ہے، بجزاس كے نماز عصر كاوقت آخرون ہوتا ہے۔
- (۱۳) باب وجوب القرأة الامام والما موم في الصلوة في الحضر و السفر وما يجهر فيها و ماتخافت: تيسر ا لقارى ش بكرصديث من و أت مقتري يرتو كيا وجوب قرأة امام يرجمي ولالت نيس ب
  - (١٥) باب اتمام التكبير في المركوع: تيسير االقارى س بكرهديث مضمون ترجمه كالبوت بيس ماا ـ
  - (١٦) باب بل يوذن اويقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء: صديث ش كولى مطابقت كيات ترجمه يرس ب
- (۱۷) باب صلواۃ القاعد بالایساء: حدیث شن ایماء کا کچھۃ کرٹیس ہے اور بخاریؒ نے دوسری جگہ اس حدیث کو صرف باب صلوۃ القاعدہ میں بھی نکالا ہے۔
- (۱۸)باب طول القیام فی صلوفہ اللیل: حالاتک حدیث کواس سے پی تعلق نیس ہے، این بطال نے کہا کہا س حدیث کا ترجمہ الباب سے پی تعلق نہیں کیونکہ مزر کومسواک سے صاف کرنا طول قیام لیل پر دلاات نہیں کرتا۔
- (19)باب الخطاء و النسيان في العناقة و الطلاق و نحوه: حديث شصرف وسوسه كاذكر ہے قطء ونسيان كانبيں ہے اور نہ اس ميں عمّاق وطلاق كاذكر ہے۔
- (۲۰) بهاب مها یکوه من اتخاذ المساجد علی القبور، تیسیر القاری ش مے کر قبور پرمجد بنانے کی کراہت یہاں صدیث ہے تا بت نیس کر سکے۔
- (۲۱) يوم المهاجرين الاولين: بخاري م ۱۰ ۱۳ ياره ۲۹ (باب استقضاء الموالى و استعمالهم) پر حفرت شاه صدبُ في المار على المعاجرين الاولين: بخاري م ۱۰ ۱۳ ياره ۲۹ (باب استقضاء الموالى و استعمالهم) پر حفرت شاه صدب في مسكرا كرفر ما يا كه في ميام مسكرا كرفر ما يا كه اب وقت چونكه كم ره گيا به اس كناوب چون كيا ...
- (۲۲) باب مایکو ۵ من اتخاذ المساجد علی القبور: اورحدیث یس حسن بن علی کے انتقال بران کی بیوی کے ایک سال تک قبر پر خیمہ لگا کر رہنا اور پھروا پس جونا النے ذکر کیا تیسیر االقاری میں الکھا کہ کرا ہیت مجد گرفتن وریس جامعلوم نہ شد۔
- (۲۳) باب هال عالمی من لم یشهد الجمعة عسل من النساء والصیبان وغیر هم: اورعدیث حفرت تمرّک زوجه مطهره کامبحد میں عشاء وضح کی نماز کے لئے مبحد نیوی میں جاناءالخ
  - (٢٣) باب النكبير للعيد، موري عاااور حديث براء حضور عليه كاوعظ بقرعيد كدوزالخ
    - (٢٥)باب خير مال المسلم غنم الخ: صريث اذا سمعتم بكاء الديكة الخـ
  - (٢٦) باب اذا فاة العيد يصلي ركعتين: حديثان ابابكر دخل عليها و عندها جاريتان في ايام مني الخـ
    - (١٤) باب في كم تقصر الصلواة؟ اور حديث لا تسافر المرأة الخـ
- امام بخاریؒ نے مجموعی اعتبارات سے "جامع میچ" کواحادیث میحد مجردہ کا بہترین نموندامت کے لئے پیش کردیا اوراس سے امت کو

نفع عظیم پہنچا، مگراس سے بیرنہ مجھا جائے کہ صحیح بخاری کےعلاہ ہ دوسری کتب حدیث میں سیحے احادیث نبیس ہیں ، کیونکدا مام بخاری نے خودفر مایا کہمیں نے تمام احادیث محاح کوجمج کرنے کاارادہ نبیس کیا۔

پھر یہ بھی مانے بیل کتب محال چونکہ وہ سب کے بخاری اپنے بعد کی تمام کتب محال پر فاکق ہے، باتی ان سے پہلے کتب محال چونکہ وہ سب اپنے بعد کی کتب کے لئے اصول وا مہمات کا درجہ رکھتی ہیں، ووسر سے ان ہیں وحدانیات، ٹنا کیات، ٹلا ٹیات ہی زیادہ ہیں اس لئے وہ سند کے اعتبار سے بھی عالی ہیں اور ان کے رواۃ بھی تقریباً سب عدول تھے جسے کہ امام شعرانی نے فرمایا کہ میں نے امام ابوحنیفہ کے مسانیدو کھے، ان کے سب رواۃ ثقد اعدل ہیں بعنی امام صاحب اور رسول اکرم عیا ہے کے درمیان جتنے راوی ہیں، ان ہیں سے کوئی بھی جموٹ یا خلاف واقع بات کے سب رواۃ ثقد اعدل ہیں بعنی امام صاحب اور رسول اکرم عیا ہے بعد کی کتب محال کو میسر نہیں ہوئی، امام بخاری کی سبح بھی خیر القرون کے بعد کی کتب محال کو میسر نہیں ہوئی، امام بخاری کی سبح بھی خیر القرون کے بعد تالیف ہوئی، ای لئے بخاری ہیں ہزاروں احادیث میں سے صرف ۲۲ خل ٹیات ہیں اور باقی سب رہا عیات وغیرہ ہیں اور ان ٹلا ٹیات ہیں اور باقی سب رہا عیات وغیرہ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں سے بھی ۲۰ خفی رواۃ کے واسطے میں۔

کاش!امام بخاری محدثین احزف سے بدخلن ندہوتے توضیح بخاری بیں بڑی کٹر ت سے ٹلا ٹیات ہوتیں،مں نیدامام اعظم اور کماب الآ ڈار وموَ طاامام ما لک وموطاامام محمد وغیرہ سالبق کتب حدیث میں اکثر ثلا ٹیات کی ہے،اہ م بخاری نے شرا کا روایت میں زیادہ بخق کی اور اپنے اجتہاد کے موافق احادیث زیادہ جمع کرنے کی سعی فر مائی، پھر تھرارر وایات کے باعث بھی جس قدرا حادیث اتن شخیم دوجلدوں میں ہوئی جب بنے تھیں موجود نیس بی امام بخاری کی بعض شرائط پرامام سلم نے باوجود تھیذ ہوئے کے احتران کیا ہے جومشہور ہے۔

امام بخاری نے حدیث مرسل کو قابل احتجاج نہیں سمجھا حالا نکد آئے۔ متبوطین اور صحابہ و تا بعین بھی اس کو ہرا ہر قبول کرتے رہے ، کشف ہر دوی میں ہے کہ مراسیل کے قابل قبول ہونے پر تر م صحابہ کا آف ق رہا ہے ، امام بخاری کی ولیل سے ہے کہ معلوم نہیں کہ وہ در میان کا راوی کیسا ہے ، جمکن ہے غیر نقتہ ہو ، کیکن فقہاء نے کہا کہ جس راوی نے ارسمال کیا اس کو دیکھوا گروہ خود ثقہ عادل ہے اور قرون مشہود لہا بالخیر کا ہے تو اس کی حدیث مرسل قبول کرنی چاہئے ، صحابہ کے زمانہ میں ارسمال کا کافی روائ تھی ، بھرتا بعین میں بھی بیروائ قائم رہا ، چنا نچے حسن بھری جیسے مستند شد بھی حضرت علی کا تام چھوڈ کرروایت کرتے تھے اس لئے مراسیل کوڑک کرنے ہے اور ویث کا بہت بڑا اذ خیرہ جھوٹ جاتا ہے۔

اسی طرح امام بخاری نے حدیث معن عن کوسا قط کردیا جس پرامام سلم نے بھی اعتراض کیے اور دوسرے محدثین نے بھی بہی فیصلہ کیا کہا گر دونوں راوی ایک زمانہ میں ہوں توحسن ظن سے کام کیکران دونوں کی ملاقات مان کر حدیث معتصن کو بھکم متصل سمجھیں گے، امام بخاری کہتے ہیں کہا گر ملاقات کا ثبوت نہیں ہوا تو ایسی تمام احادیث تا قابل احتیاج ہیں۔

کرنے والے جان سکتے ہیں کدان سب میں بھی ہڑا فرق مراتب ہے اور کوئی بات تو ہے کدامام شافع جیسے عظیم وجلیل مجتہدا مام اعظم کے فقد و اجتہا دکی تعریف میں رطب اللمان دہے ، امام مالک ایسے امام محدث وجہتمدا مام اعظم کے ساتھ گھنٹوں بحث ومباحثہ کے بعد پسینہ پسینہ ہوکر امام اعظم کی مجلس سے باہر جاکرا پنے اسحاب سے ان کے اعلیٰ فقد واجتہا و کا اعتراف کرنے پر مجبود تھے۔

ا مام احمدٌ جبیهاا مام حدیث، نقیه و جمهٔ تدانی وقتهٔ نظراورا جهٔ تهادی صلاحیتوں کا سبب امام مجمد (تلمیذا مام عظم می کی کتابوں کا مطالعه بتلاتے میں ہماری کوشش ہوگی کہ آئمہ متبوعین کی عظمت وجلالت قدر، ان کی فقهی خدمات جلیلہ کی قدرو قیمت پھر بحال ہواور درمیان میں جو چیزیں مغالطات اوراغلوطات کے طور پر آئم ٹی میں ووراہ ہے بہٹ جائیں۔

امام بخاری کی عظمت وقد راوران کے علمی و کی کمالات کی بھی جوقد رہم جانے پہچاتے ہیں وہ اس سے کہیں ذیارہ ہے جو دوسر بے لوگ محض اپنے مزعومات کی تائمدی اغراض کے لئے فلاہر کرتے ہیں ہم بچھتے ہیں کہ صدیث کی سے فدمت سے کہ سب بحد ثمین وائم متبوعین سے سجے مراتب کو اپنے مزعومات کی تائمدی اغراض کے لئے فلاہر کرتے ہیں ہم بچھتے ہیں کہ صدیث کی تحقی فدمت ہے کہ سب بحد ثمین وائم آئم متبوعین سے کہ جاتب کو اس کے اظہار سے بھی ہاک ندہ و اس کے اعتبار سے بھی اس کے اعتبار سے بھی اس کے اعتبار سے بھی اس کے اعتبار سے بخالف تھے یا موافق ۔۔

کے اعتبار سے نالف تھے یا موافق ۔۔

بی طریقہ تحقیق ہمارے اکا برواسا تذہ حضرات دیو بند کا رہا ہے اور ای کوہم زیادہ سے ذیادہ اپنانے کی کوشش کریں گے، انشاء اللہ تعالیٰ۔ واللہ الموفق۔

خلاصہ بیکدام بخاری کی شخصیت آئی بلندو برتر ہے کہ ہم نے یا ہم سے آل دومروں نے ان کی ' میچے'' ودیگر تالیفات پر بتنا بھی نقذ کیا ہے اگراس سے دی ہیں گنامز بدہجی کردیا جائے تو اس تمام سے بھی ان کی بلند شخصیت یا تھے بخاری کی عظمت ہجروح نہیں ہوسکتی ، جس طرح بد بھی نا قابل انکار حقیقت ہے کہ دو معموم نہیں تھے اور خواودہ کتنے ہی بڑے ہوں ، پھر بھی آئمہ مقبوصی خصوصاً امام اعظم کے نہایت بلندمر تبام و فضل تک نہیں پڑنج سکتے ،اس لئے ہرایک کواس کے مرتبہ میں جمنااور رکھنا جائے ، جب بھی کسی کے بارے میں افراط وتغریط کا پہلوا ختیار کیا جائے گا وہ افتینا غلط قدم ہوگا ،اس افراط وتغریط کی ایک مثال محدث شہیراین صلاح کے مندرجہ ذیل نظریات میں ملے گی جن پر افسوس ہے کہ بوجہ قلت منجائش ہم تفصیلی بحث یہاں نہیں کر سکتے۔

(۲) این صلاح کاید و کی می بنده و کی ما حادیث کا ورج صحت تمام دوسری کتب صحاح کی مرویات سے اعلی ہے خواہ ان کے رجال وی رجال بخاری یا اس درجہ کے بیان سے بھی بلنده ول، یہ بات اصول درایت وافعاف کی تفط خلاف ہے، ای لئے این ضلاح سے بل کی فیر بات نہیں کی اور بعد کو مرف معدود سے چند لوگوں نے اس کو ماتا ہے، حافظ این کیر نے این صلاح کی کتاب علوم الحد یہ کا اختصار کیا تو اس میں بھی کا اس میں کو در نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دوکی کو تلیم نہیں کیا بلکداس میں یہ می کلما کہ منداما م احمد میں بہت ی اس می بھی اس کو ذکر نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دوکی کو تلیم نہیں کیا بلکداس میں یہ می کلما کہ منداما م احمد میں بہت ی اسانید ومتون الی جی جو بیشتر احادیث ملم و بخاری کے برا بروجہ کی جوان میں یا سنن ار بعد میں بیان ہی مروبات اور می مروبات بخاری و مسلم کو دوسری مروبات محاج بروجہ جو گی ماس کی مقدل بحث و دائس خو و النسوخ من الآفاد " میں ایک مقدم شریم کی مروبات بخاری و مسلم کو دوسری مروبات محاح برج جو جو گی ماس کی مقدم اسانو حواثی دراسات نیز ذب ذبابات میں ہے۔

(۳) ابن صلاح کابید و کی بھی درست نہیں کہ بخاری وسلم کی احادیث کو قطعیت کا درجہ حاصل ہے، بلکہ جس طرح دوسری کتب سحاح کی احادیث فلنی ہیں، چنا نچیاس نظریہ کوامام نو دل نے بھی ددکیا ہے، بقریب میں کہا ہے کہ محققین اورا کٹر اس کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی نہیں ہے۔ گئریس کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک کوئی حدیث درجہ تو اثر کونہ پہنچے وہ فلنی ہی ہے، شرح مسلم میں کہا کہتمام آحاد میں فلنیت ہی کی شان ہے، اس میں بخاری دمسلم کی اور دوسروں کی احاد میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بحث بھی دونوں فدکورہ کتابوں میں تفصیل ہے آئی ہے۔

(۳) ابن صلاح فے ایک دوی میر میں کیا ہے کہ بخاری وسلم کی''احادیث خلتی امت'' کی وجہ سے رائج ہیں، اس نظریہ کا روعلامہ مجر بن اساعیل امیر سابق صاحب سیل السلام نے توضیح الافکار میں کیا ہے اور تلقی امت کا دوی تمام احادیث سیجیین کے متعلق اس لئے مجمی درست نہیں ہوسکنا کہ ان میں وہ مردیات بھی ہیں جن پر کلام کیا گیا ہے۔ رحم ہم اللہ مجمم رحمۃ واسعۃ۔

مامسكتم

(ولادت لا ١٠٠ م ، وقات الا ٢ م ، ١ م ٥٥ مال)

اسم مبارک ججۃ الاسلام ابوالحسین مسلم بن المحاج القشیر ی نبیٹا بوری، آپ کے دادا کا نام مسلم بن درد بن کرشاد ہے، بی تشیر عرب کے مشہور قبیلہ کی طرف منسوب تھے، نیٹا بور، خراسان کا ایک بہت خوبصورت اور بڑا شہرہے۔

امام سلم فن حدیث کے اکا پریش شار کئے جاتے ہیں، ابوزر عدرازی اور ابوحاتم نے ان کی امامت حدیث کی شہادت دی ہے بلکہ عد ثین کا پیشوا کہا ہے، امام سلم نے اپنے زمانہ کے مشہور تحدیث تحدین کئی ذیلی ، آئی بن را ہویہ قبید ابن المبارک (تلمیذالا مام الاعظم) محد ثین کا پیشوا کہا ہے، امام سلم نے اپنے زمانہ کے مشہور تحدید بن منعور ابوم صعب وغیرہ سے علم حاصل کیا بخصیل علم کے سلم میں بار باہم وتشریف لے مسلم کیا بخصیل علم کے سلم میں بار باہم وتشریف لے مسلم کے۔

ابوحاتم رازی (جواکابرمحد ثین میں سے ہیں) اوراس زمانہ کے دوسرے بزرگول مثلاً امام ترفدی اورابو بکر بن خزیمہ نے امام سلم سے روایت کی ہے، امام سلم کی بہت کی تالیفات ہیں اورسب میں تحقیق وامعان کال طورے کیا گیا ہے، خصوصیت سے اپنی سیح میں تو انہوں نے

بقول حفرت شاہ عبدالعزیز نفن حدیث کے بڑا تبات دکھلائے ہیں اوران میں سے اٹھی خصوص سرواسا نیداور متون کاحسن سیاق لا جواب ہے، بھرر دایت میں آپ کا درع تام اور غیر معمولی احتیاط لاکلام ہے۔

اختصار کے ساتھ طرق اسانید کی تلخیص اور صبط انتشار میں یہ کتاب بے مثال ہے، ای لئے حافظ ابوعلی نیشا پوری اس میچے کو تمام تصانیف علم حدیث پرتر جے دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ علم حدیث میں روئے زمین پرتیج مسلم سے بڑھ کرکوئی کتاب ہیں ہے۔ مسلم مدیث پرتر ہے دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ علم حدیث میں روئے زمین پرتیج مسلم سے بڑھ کرکوئی کتاب ہیں ہے۔

الل مغرب کی بھی ایک جماعت کا بھی خیال ہے، وہ کہتے ہیں امام سلم نے بیشر طالگائی ہے کہ وہ اپنی بھی میں صرف وہ حدیث بیان کریں سے جس کو کم از کم دونقد تا بعین نے دومحابیوں سے روایت کیا ہے اور بھی شرط تمام طبقات تنع تا بعین بیس کھوظ رکھتی ہے، یہاں تک کہ سلسلۂ اسنادامام مسلک تک ای طرح دودو سے دوایت ہوتے ہوتے ہوئے جائے۔

دوسرے بیکدوہ رواۃ کے اوصاف میں صرف عدافت ہی پراکتفانییں کرتے بلکہ شرائط شہادت کو بھی کمحوظ دکھتے ہیں، امام بخاری کے یہاں اس قدریا بندی نہیں ہے (بستان المحدثین، حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرۂ)

ا مام سلم نے اس ورغ واحتیا طاور پابندی شرا لط ندکورہ کے ساتھ اپنی نی ہوئی تین لا کھا حادیث میں ہے اس سیح کا انتخاب کیا ہے۔ ا مام سلم کے کمال انقاء میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے اپنی پوری عمر میں کسی ٹیبیت نہیں کی نہ کسی کو ہارا اور نہ کسی کو ہرا بھلا کہا ، سیح وسقیم حدیث کی شناخت میں اپنے تمام الل عصر ہے ممتاز تھے، بلکہ بعض امور میں ان کوامام بخاری پر بھی ترجیح ونضیات حاصل ہے (بستان المحد ثین ) اس کی تفصیل امام بخاری کے حالات میں ذکر ہوچکی ہے۔

ابوحاتم رازی نے امام سلم کوخواب میں دیکھااور ہو چھا کہ کس حال میں ہیں؟ تو انہوں نے جواب ویا کہ القد تعالی نے اپن جنت کو میرے لئے مباح کردیا ہے، جہاں چاہتا ہوں دہتا ہوں۔

ابوعلی زاغدانی کوایک ثفتہ فض نے خواب میں دیکھااوران سے بوجھا کہ آپ کی نجات کس کمل سے ہوئی؟ توانہوں نے سیحے مسلم کے چندا جزاء کی طرف اشار ہ کرکے فرمایا کہ ان اجزاء کی برکت ہے (بستان انحد ثین )

ا مام جسلم كى دوسرى تاليفات يه بين: المستد الكبير، كماب الاساء والكنى، كماب العلل ، كماب اومام أكحد ثين ، كرب طبقات التابعين ، كماب مشائخ ، لك، كماب مشائخ الثورى ، كماب حديث عمر و بن شعيب -

## امام ابن ماجه

(ولادت <del>17</del>7<u>م</u>، وفات الما<u>م</u> عر17 سال)

اسم مبارک ابوعبداللہ محرین بزید بن عبداللہ ابن اجرقزوی رکی رہی ہو ہے۔

قزوین عراق عجم کامشہور شہر ہے ، سنن ابن ماجہ کاشار صحاح ستہ ہیں ہے، اس کوتا لیف کر کے ابن ماجہ نے جب ابوذ رعدرازی کے سائے

بیش کیا تو انہوں نے اس کود کھے کرفر مایا ہیں مجھتا ہوں کہ ہے کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچے گی تو صدیث کی موجودہ تالیفات یا ان میں سے

اکٹر معطل ہوکر رہ جا کیں گی ، اس میں یا نجے احادیث محل شیات بھی ہیں۔

نی الحقیقت احادیث کو بلا تکرار بیان کرنے اور حسن ترتیب کے لحاظ ہے کوئی کتاب اس کے برابر نہیں ہے، آپ حدیث کے تمام علوم سے واتفیت تامہ رکھتے تھے۔

مافظ ابوزرعد نے يہ بھی كہا كدميراظن عالب ہے كداس كتاب من الي احاديث جن كى استاد من بچھ خلل ہے ميں ميں ، زيادہ نه

ہوں گی ، حافظ ذہبیؒ نے لکھا کہ''اگر چند کمز ورحدیثیں اس میں نہ ہوتیں تو بیا کتاب بہت ہی عمدہ ہوتی'' اس سفن میں چار ہزار حدیثیں میں ، اس کے علاوہ آپ نے فن حدیث تغییر اور تاریخ میں بہت مغید کتا ہیں کھی ہیں۔

سخصیل علم کے لئے آپ نے مکہ معظمہ، مدینہ طیب، کوفہ، بھرہ، بغداد، مھر، شام، واسطہ رائے اور دوسری اسلامی شہروں کے سفر کئے، جہارہ بن الخفینس ابراہیم بن الممنذ روابن نمیر، ہشام بن عمارا اور اصحاب امام مالک واصحاب لیٹ (حنفی) اور اس طبقہ کے دوسرے بزرگوں سے علم حدیث حاصل کیا، ابو بکر بن ابی شیبہ سے زیادہ استفادہ کیا۔

ماجداً ب كوالدكاتام تقاءاس كے ابن ماجدكا الف درمياني عبارت بيل بھى لكھنا ضرورى ہے، تاكيم كى صفت بجى جائے ندكة عبداللدكى (بعال الحد ثين)

بعض محدثین نے محاح ستر میں بجائے ابن ماجہ کے موطاً امام مالک کواحق سمجھا ہے، تفصیل "تمس الیدالحاجہ" سے دیکھی جائے اس کے مؤلف نے ای طرح لکھا ہے۔

حق بیہے کہ سب سے بہتر کتاب جوا کا ہراہل علم کے نز دیک مرغوب و پسندیدہ اوراصول سے شار ہونے کی زیادہ ستحق ہے'' کتاب الآثار''اور''موطا'' کے بعد''معانی الآثار'' ہے جوامام جلیل ابوجعفر طحاوی کی تالیف ہے، اس لئے کہ وہ نن حدیث بیس بےنظیر ہے، طالبین عم حدیث کے لئے منفعت عظیر رکھتی ہے۔

حضرت مولانا عبدائی صاحب نکھنوی نے ''التعلیق اُمجد علی موط ، الا ہام جُد' میں علامہ ذہبی کی '' سیر النبلاء'' سے نقل پیش کی ہے کہ
انہوں نے ابن حزم کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ ابن حزم نے موطاً امام ما لک کو صندا جو دسندا بن ابی شیبہ وغیرہ مسانید کے بعد ذکر کر کے اور
صحیحین کے ساتھ ذکر نہ کر کے ناانسافی کی ہے ، کیونکہ موطاً کا مرجبہ بہت وقیع ہے اور قلوب میں اس کی بڑی عظمت ہے ، البتہ بیمکن ہے کہ
مسانید کا ذکر تا دیا مقدم کیا ہو، پھر مصنف مانمس الیہ الحاجہ نے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں شک نہیں ''موطاً '' نہ صرف'' سنن ابن مجہ''
سانید کا ذکر تا دیا مقدم کیا ہو، پھر مصنف مانمس الیہ الحاجہ نے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں شک نہیں ''موطاً '' نہ صرف'' کتاب
سانید کا ذکر تا دیا مقدم کیا ہو، پھر مصنف مانمس الیہ الحاجہ نے لکھا ہے ، کیونکہ وہ صحیحین ( بخاری وسلم ) کی اصل ہے اور ایسے ہی ''کتاب
الآثار'' بھی امام اعظم' کی ، کیونکہ اس کے اصل الاصل ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکنا'' خواہ اس سے اعراض کریں اور اس کی اس فضیلت و برتری برنا کے بھویں چڑھا کیں)

ان دونوں مقدی کتابوں ( کتاب الآثاراور موطا) کی جلالت قدران کے تامور مؤلفین کی عظمت وجلالت قدر سے خاہر و باہر ہے اور جوفر ق مراتب ان مؤلفین میں باہم ہے،ایساہی فرق ان دونوں کتابوں اور دوسری صحاح میں ہونا جا ہے۔

علامه سيوطي في تدريب بين لكها بيك الخطيب وغيره في تصريح كى بيك موطه تمام جوامع اور مسانيد برمقدم بياورها فظ ابو بكر بن العربي في "عارضة اللاحوذي" بين تحرير فرماياكه:

'' خداتمہارے دلول کومنور کرے، یہ بات بجھالو کہ جھٹی کی کتاب (بخاری شریف) حدیث کی دوسری اصل ہےاور موطاُ اصل اول اور لباب ہے، پھران دونوں پرتمام کتب حدیث مسلم، تریزی، وغیرہ کی بنیاد ہے'۔ (ماتمس الیدالحاجیسے ۳۶)

علامه ابن جوزی نے اپی کتاب ''موضوعات' میں ابن ماجہ کی ۳۳ حدیثیں ذکر کی ہیں، مائمس الیہ الہاجہ، مقدمه ابن ماجہ (مطبوعہ کراچی) میں محترم جناب مولا ناعبد الرشید صاحب نعمانی نے ایک ایک کر کے سب پرتفصیلی تبعرہ کیا ہے جوائل علم کے لئے قیمتی ذخیرہ ہے اور اسی مقدمہ کے ساتھ اس و سے پرجافظ ذہبی اور ابن جرکے تعصب پر بھی تبعرہ کیا ہے۔

### **امام الوداؤ د** (ولادت ۱<mark>۲۰۲ه، وفات ۵ ۱۲ه</mark>، مر۳۷ سال)

#### اسم ونسب:

ابوداؤ دسلیمان بن الاهعمد بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران اندز دی ،البستانی جستان سے مراد سیستان ہے، جوسندھ و ہرات کے درمیان مشہور علاقہ ہے ،قندھار کے قریب ہے ،ای لئے بیدائک ہندوستان کے قریب یااس کے پہلومیں مانا کیا ہے۔

اس موقع پر''بستان المحد ثین'' میں مورخ ابن خلکان کی غلطی پر تھید کی ہے کہ انہوں نے بعتان کو بھر و کے مضافات میں ایک قریہ قرار دیا ہے ،ای طرح شیخ تاج الدین بکی نے بھی مؤرخ نہ کور کی تختیق نہ کورغلط قرار دی ہے۔

#### علمی اسفار:

ا مام موصوف نے بلاداسلامیہ بمعرشام بخاز ،عراق بخراسان اور جزیرہ وغیرہ کا سنر تخصیل علم حدیث کے لئے کیا ،حفظ حدیث ،اتقان روایت ،عبادت وتقوی ،زیدوصلاح بیں بہت باندورجہ در کھتے تھے۔

#### اساتذه وتلانده:

آپ کے اساتذہ امام احمد تعنبی اور الواوليد طيالی وغيرہ ہيں، آپ سے امام ترفدی اور نسائی وغيرہ في روايت کی ہے اور آپ کے صاحبز اور ہاں جا ہو کہ بن الی واؤ دہمی بڑے یا ہے کے تعدث اور جماعت محدثین کے سروار ہوئے ہیں۔

#### - مارحين:

ا مام حاکم کا قول ہے کہ ابوداؤ ویے شک وشرایے زمانہ کے امام تھے، موکیٰ بن باورن نے جوان کے معاصر تھے، فرمایا کہ ابوداؤ دد نیا میں حدیث کے لئے اور آخرت میں جنت کے لئے پیدا کئے مجئے میں ، اہراہیم بن حربی اور حافظ سلنی فرمایا کرتے تھے کہ ابوداؤ د کے لئے علم حدیث ای طرح نرم کردیا میا تھا، جیسے لو یا معفرت واؤ دعلیہ السلام کے لئے۔

#### روايت اكابرعن الاصاغر:

سیجیب اتفاق ہے کہ ند صرف آپ کے استادا مام احمد نے ایک حدیث روایت کی ہے بلک امام احمد کے بعض اسا تذہ نے بھی آپ سے روایت کی ہے، یہ بروں کی روایت چھوٹوں سے کہلاتی ہے۔

#### سنن اني داؤ د:

ا مام ابوداؤ دکے پاس پانچ لا کھ احادیث کا ذخیرہ تھا، جس بیس سے نتخب کر کے اپنی سنن میں جار ہزاراً ٹھ سوا حادیث جمع کیں ،ان میں صحیح بھی ہیں اور حسن بھی ،اورائے خیال میں انہوں نے کوئی حدیث ایسی درج نبیس کی جوقائل جحت نہ ہو،اس کتاب کو پورا کر کے جب امام احمد کے سامنے چیش کیا تو انہوں نے اس کو بہت پہند فر مایا۔

#### ابوداؤ دكى جاراحاديث:

ابوداؤ وفرماتے تھے کان سباحادیث میں سے دائش مندویندار کے لئے صرف جارحدیثیں کانی ہیں۔

(١)انما الاعمال بالنيات (اعمال كادارومارنيت يرب)

(۲) من حسن اسلام المعرء تو كه مالا یعنیه (اسلامی انتظر سایک فخص كیدین ك فونی ب كده ب فا كده با تول كورك كرد ب ) (۳) لا يسو من احد كم حتى يعب لا خيد ما حيب لنفسه (ايك فخص كا كالل ايمان جب عى موسكما ب كدا ب بحالى كه ك ك مجى و بى چيز پيندكر ب جوايئ لئے پيندكرتا ب)

(۳) الحلال بین والحرام بین و ما بینه ما مشخصات، نن آنتی الشهمات فقد استبراً الدینه (حلال وحرام دونوں واضح بیں اور ان کے ورمیان مشتبهات بیں، پس جوفض مشتبہ چیزوں ہے فتا کیا اس نے اپنادین محفوظ کرلیا)

#### معانی حدیث:

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس مرۂ نے (بستان المحدثین) میں تحریفر مایا ہے کہ ان جارحدیثوں کے کانی ہونے کے معنی یہ میں کہ شریعت کے واعد کلیے مشہورہ معلوم کر لینے کے بعد جزئیات مسائل میں کسی مرشد کی ضرورت باتی تبیس رہتی۔ مثلاً عبادات کی درتی کے لئے کہ مرکی حدیث حقوق ہمسایہ وسلوک خویش وا قارب نیز اہل تعارف ومعاملہ کے لئے تبیسری حدیث اور مشتبہات سے نیخے کے لئے چوتی حدیث کائی ہے، کو یا مردعا قال کے لئے یہ چاروں حدیثیں بمزلدر منمائے کامل ہیں۔

#### بشارت:

حسن بن محد نے رسول اکرم علی کے کوخواب میں دیکھاء آپ نے فرمایا کہ جو محص سنت سے تمسک کرنا جاہے اس کوسنن ابوداؤ و پڑھنا جاہئے (بستان الحدثین)

ا مام ابوداؤ دکوبعض حضرات نے شافعی لکھا ہے اور بعض حنیلی کہتے ہیں، امام ابوداؤ دکا تفقہ میں بھی حظ وافر تھا، ای لئے وہ آئمہ متبوعین سے بھی بدظن نہیں بلکہ ان کی جلالت قدروعظمت کا بر ملااعتر اف کرتے ہیں۔

## امام ترنديٌ

(ولادت ومعلى وفات ويعلى عرو عمال)

#### اسم ونسب:

ابوعيسى محربن عيسنى بن سؤرة بن موى بن الضحاك السلمي البؤغي رحمة القدعليد

بوغ شہرتر نہ ہے ؟ فرئے کے فاصلے پرایک گاؤں ہے، تر نہ کا ام بخاری کے تلید خاص ہیں، اور ایام مسلم، ابوداؤ دان کے شیوخ ہے بھی روایت کرتے ہیں، طلب علم حدیث میں تجاز، کوف، بھرہ، واسط، رہاور خراسان میں سالہا سال گزرے ہیں، ان کی تصانیف بہت ہیں محرسب سے زیادہ مشہور بمقبول تر نہ کی تک ہے۔

جامع تر مذى كى فوقيت دوسرى كتب ير:

مجموعی اعتبارے صدیثی فوائد میں بھی یہ کتاب دوسری تمام کتب صدیث پر قائق ہے، اول اس وجدے کہ ترتیب عمدہ ہے اور تکرار نہیں ہے، دوسری اس میں قساء کے قدام ب اور ان کے دلائل بیان کئے ہیں۔

تیسرے اس میں حدیث کی انواع بھی کھول دی ہیں، مثلاً سیح جسن ،ضعیف ،غریب ،معلل وغیرہ ، چو نتھ اس وجہ ہے کہ اس میں راو پول کے نام ،ان کے القاب دکنیت کے علاوہ وہ امور بھی ظاہر کرد سیئے ہیں جن کافن رجال ہے تعلق ہے۔ (بستان المحدین )

#### طريق بيان ندهب:

یان ند بہ بھی بوقعت الفاظ ہے کرتے ہیں، ' بعض الناس' کی طرح نہیں، حفظ حدیث ہیں امام بخاری کی طرح مشہور ہیں ، امام بخاری کی جلالت قدر سے بہت متاثر ہیں ، ان سے دواہت بھی کرتے ہیں ، جب کہ دومر سے ارباب صحاح نے اپنی صحاح ہیں ان سے روایت بھی نہیں کی ، بیان فد ہب کے موقع پر امام بخاری کا فد ہب تقل نہیں کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے کدان کو مجتد ٹی المذہب تسلیم نہیں کرتے ، حضرت الاستاذ شاہ صاحب قدس مرؤفر مایا کرتے ہے کہ حنفی کا فد ہب امام بخاری کی طرح ترفدی کو بھی مشد طریقتہ پر نہیں پہنچا۔ امام ترفدی اگر چہ ہر باب میں حدیث کا پوراذ نم ونز پیش نہیں کرتے ، کین جینے صحاب کی بھی مرویات ان کو محفوظ ہوتی ہیں ، ان سب کی طرف اشارات کردیے ہیں۔

#### معمول بهااحادیث:

ا مام ترندی رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں دوحدیثوں کے علاوہ کوئی حدیث ایسی نہیں ذکر کی جس پرامت میں سمی نہیں کاعمل نہ ہو۔

#### حضرت شاه صاحب گاارشاد:

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام ترندی نے اپنی بہت کا حادیث مرویہ کوخود ضیف کہاہے، پیم بھی ان کے معمول بہا ہونے کا اعتراف اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ' دعمل بالحدیث' کا مدار صرف قوت سند پڑیں ہے اور بھی تھے حقیقت بھی ہے۔

### امام ترندي كي خداتري:

حفظ وا نقان اورعلم ونہم کے ساتھ بہت زیادہ ضدا ترس بھی تھے جن تعالی جل مجدۂ کا خوف وحشیۃ ان پرا تناعالب تھا کہروتے روتے آخران کی بینائی جاتی رہی تھی۔

### كنيت ابوعيس كي توجيه:

بتان المحدثین میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے ایک حدیث مصنف ابن الی شیبہ سے ایک اور ایک سنن الی واؤ و سے نقل فرمائی ہے جن سے معدم ہوتا ہے کہ ابوعیسیٰ کنیت رکھنا کروہ ہے ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے باپ نہ تنے ، پھراہ م تر نہ کی نے اس کنیت کو کیوں اختیار کیا ، ایک جواب یہ ہے کہ موصوف نے اس کوخلاف اولی برجمول کیا گر پھر بھی بیان کی جلات قدر سے بعید ہے ، دوسرے یہ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی کنیت ابوعیسیٰ رکھی تھی اور حضورا کرم علی تھے نے ان کوابوعیسیٰ کہ کر بلایا ، اس سے عدم کراہت پراستدلال ہوسکتا

## امام اعظم اورامام ترندي:

ا مام تر ندی رحمة الله علیہ نے رواۃ کی جرح وتعدیل امام اعظم ابوطنیفہ کے اقوال ہے بھی استفادہ کیا ہے، چنانچہ ان سے عطاء بن ابی رباح کی توثیق اور جابر بھٹی کی عدم توثیق نقل کی ہے۔

#### ا مام اعظم جامع تر قدى مين:

عافظا بن تجرعسقلا فی کی تقریب سے ثابت ہے کہ امام صاحب سے روایت حدیث بھی ترندی ونسائی کے اصل شخوں میں موجود تھی لیکن موجودہ متداول ومطبوع نشخوں سے غائب ہیں جومعاندین کی حذف الحاق کی خطرناک پالیسی کا نتیجہ ہے۔

## امام تر مذى في مرجب حنفيه كوتر في دى:

امام ترندی خدم نشافتی سے کین باوجود شافتی المذہب ہونے کے انہوں نے بہت ی جگدام شافعی کے مسلک کو مرجوح قرار دیا ہے،
ابراد فی انظیر کے مسئلہ میں تو بہت ی کھل کرمخالفت کی ہے اوراس کوا کھر حضرات نے ذکر بھی کیا ہے، باتی جگہوں میں اتی صراحت نہیں ہے، لہذاوہ چند مقامات جن میں خش خرب کی ترجیح یا تا تید بمقابلہ کے جہب شافتی راقم السطور نے اپنے ذاتی مطالعہ میں محسوس کیا اور میری یا دواشت میں توثی ،
فقل کروں گا، اس کے علاوہ بھی اور بہت ی جگدا ہے باوگا اور دوسرے خدا ہب کی تا تید وترجیح بھی مقابلتا ہوں گی ، گر جھے اس وقت صرف ان بی خرکورہ وی ۔
بالا کا تذکرہ کرتا ہے، ان چیز دل سے چونکہ مؤلف کی جلالت قدر کا قلوب برایک لازی اثر ہوتا ہے، اس کے باعث بھی ان کے ذکر برمجبورہ وی ۔

(۱) امام بخاری وسنم نے حضرت ابو ہر برہ کی حدیث اذا اشت د المحر فابسو دوا بالصلوة روایت کی ہے، امام ترندی نے بہی حدیث بالفاظ اذا اشت د المحر فابو دوا عن الصلوفة روایت کر کے 'حدیث سن صحح'' کا تھم لگایا، پھر فرمایا کہ: امام شافعی نے حدیث ابراو کے ایک دوسرے معنی لئے وہ یہ کہ 'نماز ظہر میں ابراو (بعنی شنڈے وقت میں پڑھنے) کا تھم اس وقت ہے کہ مجد میں نماز پڑھنے والے دور سے آتے ہوں، لیکن جب فور تنها نماز پڑھے یا جوآ دی ابنی قوم اور محلہ کی مجد میں (قریب بی) نماز پڑھتا ہوتواس کے واسطے بہتر یہی ہے کہ وہ گری کے وقت بھی نماز کومؤ فرند کرے۔

اس کے بعدامام ترفدگی نے فرمایا: شدت گری کے وقت تاخیرظہرجس کی اہل علم کی ایک جماعت قائل ہے ( بعنی حنفیہ ) انہوں نے جومراد صدیث بھی ہے اور بیان کی ہے وہ کہ اور لائق انتاع ہے، اور جو کچھامام شافعی نے مراد بیان کی ہے کہ وہ دور ہے آنے والوں کے واسطے اور مشقت و تکلیف کی وجہ ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابوذرگی صدیث صالت سفر کی موجود ہے، جب کہ سب لوگ ایک جگہ جمع تھے اور پھر بھی سر در دو عالم علیق نے حضرت بلال کو میتا کیدا کید تھم فرمایا: ''اے بلال اشتاد اوقت ہونے دو، اے بلال! شختر اوقت ہونے دو'۔
پس اگر امام شافعی کا بیان کیا ہوا صدیث کا مطلب سمجے ہوتا تو اس موقع پر ابر ادکا تھم فرمانے کا کیا مقصدتی ؟ حالا نکہ سب سفر بیس ہے،
ایک جگہ جمع بھی تھے اور کہیں دور ہے آنے کی ضرورت و تکلیف بھی ان کو نہتی ۔

اس ندکورہ بالاعبارت سے امام ترندیؓ نے مسلک حنفیہ کی ند صرف پوری تائید کی بلکہ ان کواٹل علم کہاا ورامام شافعی کے نہم معنے حدیث کو مرجوع قرار دیا۔

۔ (۲) حنفیہ کے بیہاں''مسح راس'' کا تکرارمستحب نہیں ،اما م احمد اور امام شافعی اس کومستحب قرار دیتے ہیں ،ان کی دلیل ہے ہے کہ رسول اگر م علیت کے ارکان وضو کا تیمن تیمن باراعا دہ کیا۔

امام ترندیؓ نے فرمایا کہ میصدیث ندکوراس باب میں سب سے اعلی ورجہ کی ہے، لیکن اس سے تحرار سے کی دلیل پکڑتا ورست تہیں،

كيونكه مسح كاصراحة اس ميس كوئي ذكرنبين\_

پھرامام ترفدی نے فرمایا کرتھے حدیث ہیں ہے کہ حضرت عثمان نے رسول اکرم عینے کے وضو کی صفت اس طرح بیان فرمائی کہ آپ نے تین تین ہار دھویا، پھر فرمایا کہ آپ عیف نے سر کا بھی سے کیا، گراس کے ساتھ کسی عدد کا ذکر نہیں کیا، پھر فرم یو کہ آپ عیف نے دونوں پاؤں مبارک تین ہار دھوئے ('گویا اس ترتیب سے صفت وضو بیان کی جس سے اول دونوں اعضاء اور آخر کا تیمن تین ہار دھونا فعا ہر ہوا، درمیان میں سے کا ذکر ہوا تو اس کے ساتھ تین بارنہیں، جس سے فعا ہر یہی ہے کہ صرف ایک بارکیا )

اور حضرت علیؓ نے بھی حضورا کرم علیہ کے وضو کا حال بیان کیااور انہوں نے یہ بات صاف طور سے فرمائی کہ آپ علیہ نے سر کا سے ایک مرتبہ کیا۔

اس کے بعدامام ترفر کی نے فرمایا کہ میر صدیت بھی سیجے ہے، اب ناظرین خور سیجھ لیس کداہ م ترفدی رحمۃ القدعلیہ سی کوتر جیجے دے دے رہے ہیں۔

(۳) موٹے موزول پر حنفیہ کے نزدیک سیج جا بڑے ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ، ہماری دلیل ہے کہ دھنرت مغیرہ بن شعبہ نے روایت کیا کہ درسول خدا عقبیقی نے وضو کیا تو آپ نے سرمبارک اور نعلین کا سیج کیا ، امام ترفدی رحمۃ القدعلیہ نے فر ، یا کہ بیرصدیث سیجے ہے۔

(۴) حنیفہ کے نزدیک اور اوقات کی طرف مغرب کے بھی دووقت ہیں اول اور آخر، گرامام ، لک وامام ش فعی صرف ایک وقت ، اس ایک منازم سید کیا ۔

- 🛠 منتوصلی ابتد ملیدوسلم نے فرمایا کہ ہرنماز کا وقت اول بھی ہے اور آخر بھی۔
- الم المسلم میں ہے کے حضورا کرم علی ہے نے فرمایا کے وقت نم زان دونوں کے درمیون ہے۔
- 🖈 مسلم میں ہی ہی ہے کہ سروردو یا امسلی القد مدیدوسلم نے برنی زکود و وقتوں میں پڑھا۔
- ﷺ کی مسلم کی حدیث ہے کہ'' جب شام کا کھا تا آ جائے تو پہلے اس کو کھالو، پھرنما زمغرب پڑھو، عجبت کی ضرورت'نین'' معلوم ہوا کہ مغرب کے بھی دووفت اول وآخر ہیں۔

ایک شخص نے نی کریم علی ہے۔ اوقات نمی زوریافت کے تو فرہایا کہ ہمارے سرتھ رہوں پھر حضرت بل ل کوایک روز سورج خروب ہوتے ہی اذان کا تھم فرہایا اور دوسرے دن مغرب کی نمی رو فروب شفق سے پچھیل تک مؤخر فرہایا اور پچھ دیر کے بعد نمی زعشاں کے لئے اذان دیا کی اور سائل کو بل کرفرہایا کہ ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہے، اس حدیث کو بھی امامتر ندگ نے ذکر کرکے فرہ یا کہ بیصد بیٹ حسن سی ہے۔ (۵) حضیفہ کے نزویک میں کی نماز میں اسف رافضل ہے اور امام شافی تنہیں (اندھیرے سے پڑھنے) کو افضل فرہ ت بیں ، ان کی

دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم علی نے نماز وقت پر پڑھنے کوا حب الانک فرہ یا ،کین اس سے استدلال اس لئے سیح نہیں کہ اسفار میں پڑھنہ بھی وقت ہی پر چڑھنے کی صدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہی وقت ہی نہیں اللہ عنہ ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ است مروی ہے کہ عورتیں تی پر پڑھنا ہے اوروں میں لبٹی ہوئی جاتی تھیں اوروا پس ایسے وقت ہوجاتی تھیں کے اندھیرے کی وجہ سے بہی نی نہ جاتی تھیں۔

اس سے بھی جواز نکلتا ہے اور ممکن ہے کہ عورتوں کی رعایت سے بھی پچھا ندھیرے میں پڑھی جاتی ہو،اس لئے اس کی افضلیت مقرت مہیں ،ایک روایت ہے کہ مرور عالم میچ کی شغیں اس وقت پڑھتے تھے کہ ہم میں سے ایک دوسرے کو بہیجان سکتا تھ کئین اس میں ان سے زید وہ ہماری جمت ہے کہ میں ہے ایک دوسرے کو بہیجان سکتا تھ کئین اس میں ان سے زید وہ ہماری جمت ہے کہ میں ہوگی جات ہے کہ میں اللہ بعد ہم میں ہوگی جات ہے کہ میں اللہ بعد ہم جاری جمت ہے کہ میں ہوگی جات ہے کہ میں اللہ بعد ہم جاری جمت ہے کہ ہم میں ہوگی ہوگیاں سکتا تھ کئین اس میں ان سے زید وہ ہماری جمت ہے کہ میں ہوگی ہوگیاں سکتا تھ کئین اس میں ان سے زید وہ ہماری جمت ہے کہ ہم میں ہوگی ہوگیاں سکتا تھ کئین اس میں ان سے زید وہ ہم ہماری جمت ہے کہ میں ہوگی ہوگیاں سکتا تھی کہا اللہ بعضی علی اللہ بیت ہوگی ہوگیاں سکتا تھی ہوگی ہوگیاں سکتا تھی کہ ہم میں ہوگی ہوگیاں سکتا تھی کہ ہم میں ہوگی ہوگیاں سکتا تھی کہ ہم ہم ہم ہم ہماری جمت ہم ہم ہم ہماری جمت ہوگی ہوگیاں سکتا تھی اللہ بعضی علی اللہ بیت ہوگیاں سکتا تھیں اللہ بیت ہوگی ہوگیاں سکتا تھی ہوگیاں سکتا تھیں اس میں ان سے دوسرے کو بہی ہماری جمت ہوگی ہوگیاں سکتا تھی ہوگیاں سکتا ہم ہماری جمت ہوگیاں سکتا تھی ہوگی ہوگیاں سکتا ہماری ہوگیاں سکتا ہماری ہوگیاں سکتا ہماری ہوگیاں سکتا ہوگیاں سکتا ہماری ہوگیاں سکتا ہماری ہوگیاں سکتا ہماری ہوگیاں سے ایک میں سکتا ہماری ہوگیاں کے اس کی سکتا ہماری ہوگیاں کی سکتا ہماری ہوگیاں ہوگیاں کی سکتا ہماری ہوگیاں کے سکتا ہماری ہوگیا ہماری ہوگیاں کی ہوگیاں ہوگیا ہماری ہوگیاں کے سکتا ہماری ہوگیاں کی ہوگیا ہماری ہوگیاں ہوگیاں کے سکتا ہماری ہوگیاں کی ہوگیاں کے سکتا ہماری ہوگیاں کی ہوگیاں کی ہوگیا ہماری ہوگیا ہماری

اس کے بعد ملاحظہ سیجئے کہ حنفیہ کی دلیل حدیث تر مذی شریف ہے کہ سیداولین وسخرین صلی القدعنیہ وسلم نے ارش وفر مایا '' صبح کی تماز خوب صبح کر کے پڑھو، کیونکہ وہ تمارے اجرکوا جرعظیم بنائے والی ہے''۔ ا ، م تر ندیؒ نے اس کو ذکر کر کے فرمایا کہ'' بید حدیث سیج ہے'' اور چونکہ اس میں صراحت کے ساتھ اسفار کی افضلیت مذکور ہے ، اس لئے اس پڑمل اولی ہوگا۔

(۲) حنفیہ کے نزدیک تشہدا بن مسعود افضل ہے، اور اہام شافعی تشہدا بن عباس گوافضل فر ہاتے ہیں، تشہدا بن مسعود سمج میں مردی ہے اور تشہدا بن عباس گواہام ترغدی نے روایت کر کے فر ہ یا کہ بیصد بٹ حسن غریب ہے اور پھر یہ بھی فر ہ یا کہ تشہد کے بارے میں سب سے زیادہ سمجے حدیث این مسعود والی ہے اور وہی اکثر اہل عم صحابہ و تا بعین کا مخذر ہے۔

ناظرین نے ویکھ کے حنفیہ کا مسلک امام ترندی کی نظر میں بھی ارج ہے۔

(۷) حنفیہ کے نز دیک نماز عمید سے بل و بعد کوئی نفل وسنت نہیں ہے، ایام احمر کا بھی یہی فدہب ہے لیکن امام شرفتی ان کے قائل ہیں، مہاری دلیل روایت ابن عباس ہے کہ حضورا کرم علی نے عمید الفطر کی نماز پڑھی، لیکن اس سے پہلے اور بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، ایسے ہی ایک روایت ابن عمر سے کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم عمید کے دن نکے، لیکن آپ علی نے عمید کی نماز سے پہلے اور بعد کوکوئی نماز نہیں پڑھی۔ روایت ابن عمر نے کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم عمید کے دن نکے، لیکن آپ علی اللہ عمید کی نماز سے پہلے اور بعد کوکوئی نماز نہیں پڑھی۔ امام تریذ کی نے بید دونوں حدیث کی صحت کے باوجود نمی زعید سے قبل و بعد نوافل کی کراہت کا قائل شہونا را جی فدہب ہوگا یام جو ت

(۸) ایک شخص بغیر ذکر مبر کے نکاح کرے تو حنفیہ کے نز دیک اس کا نکاح درست ہے ادر اس کی بیوی کومبرشل ہے گا ، امام شافعیؒ فرماتے میں کہ نکاح بی سیجے نہیں۔

جماری دلیل تر ندی کی حدیث ہے، علقمہ نے روایت کیا کہ عبدائقد کے پاس ایک شخص کا مسئد پیش ہوا کہ اس نے ایک محورت سے نکا ل کیا اور'' زفاف'' سے پہلے مرگیا ، مہر کا کوئی تعین نہیں ہوا تھا ، انہوں نے جواب ویا کہ میر سے نز دیک اس عورت کومبرشل ملن چاہئے ، میراث مجمی ملے گی اوراس پرعدت بھی ہے۔

اس پر معتقل بن سٹان تخفی نے شہادت دی کہ رسول امتد سلی امتد ہذیہ وسلم نے بھی بروٹ بنت واشق کے بارے ہیں بعینہ یہی فیصلہ ویا تفاءاس کوذ کر کر کے امام ترفذی نے قرمایا کہ بیرجد یث سجے ہے۔

(9) حنفی کا غذہب ہے کہ قبال کے وقت کفار کے بوڑ ھے، راہب ، اندھے، لنجے اور عور تین قبل نہ کی جا نمیں ، بجراس صورت کے کہ وہ ان کے اہل رائے ہوں اور شریک مشورہ ، یہ بیر کامشہور مسئلہ ہے اور اہ مشافعی کا ایک قول میں ہے کہ ان سب کو بھی قبل کیا جائے۔

۶۷ ری دلیل پرہے کے رسول اکرم علیاتھ کے بعض غزوات میں کوئی عورت مقتول پائی گئی تو آپ علیاتھ نے اس ہوت کو ناپسند کیا اور عورتول بچول کے قبل کی ممانعت فرمائی ،اہ م ترفدی نے فرمایا کہ بیصدیٹ 'صحیح'' ہے۔

(۱۰) حنفیکا ندجب ہے کہ ہا خدعورتوں کوخو داپنے نکاح کاحق ہے، یعنی وہ اپنے قول واختیار سے نکاح کر سکتی ہیں، بلکہ امام اعظم کے نز دیک بغیراؤ ن ولی بھی کرسکتی ہیں،صاحبین فر ماتے ہیں کہ اؤ ن ولی ضروری ہے۔

ا م مثانی وغیره فرماتے ہیں کہ ان کا نکان ان کے قول واختیار ہے در ست نہیں ، ان کا نکائے اوریای کر سکتے ہیں ، اوراگر و واپ قول ہے کرلیس تو اولیا ء کی رضامندی ہے بھی صحیح نہ ہوگا ، حنفیہ کا استدلال حدیث تر غری ہے ہے "الا بسم احق بسطسها من ولیها و المسکو تساذن فی نفسها و اذ نها صماتها" بعنی ہیوویا مطقہ کو بغیرول بھی اپ نکائے کا انعق و حیاء وشرم کی وجہ ہے نہیں کرتیں ، ان ہے افران وا جازت کی جائے اور ان کی خاموشی بھی افران ہی ہے۔

غرض اس حدیث تریذی سے ظاہر و باہر ہے کہ صحت نکاح کے لئے ولی شرطنیس ہے اور ندبیضروری ہے کہ مردول ہی کے قول سے

نکاح کا انعقاد ہو، عورتوں کے قول سے نہ ہوجیہا کہ ام شافق کا نہ ہب ہے، بلکہ ان کوخود بھی اختیار وحق ہے، جی کہ اگر بغیران کی مرضی کے کوئی ولی نکاح کردیے تو وہ بھی رد ہوسکتا ہے۔"تلک عشر ق ساملة"۔

# امام نسائی رحمہ اللہ

(ولارت 19مو، وفات عن عيم ٨٨مال)

#### نام ونسب:

عبدالرحمٰن احمر بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن و ينارنساني \_

نساخراسان کامشہورشپرہے،آپ نے خراسان، تجاذ ، تراق ، جزیرہ ، شام ومصر کے علاء سے علم عاصل کیاسب سے پہنے ۱۵ سال کی عمر میں قتیمہ بن سعید بننی کی خدمت میں ایک سال دوماہ رہ کرعلم حدیث حاصل کیا ،ان کے مناسک سے بیڈیال کیا گیا کہ شافتی غرب رکھتے تھے۔ سنن کبری نسانی میں سیجے وحسن دونوں تنم کی احادیث ہیں ، پھرآپ نے سنن مغری تالیف کی جس میں صرف سیجے اعلی مرتبہ کی تھیں جس کا نام مجتبی رکھا۔

جب آپ نے کتاب النصائص (مناقب مرتصوی) تصنیف کی تو جاہا کہ اس کو جامع دمشق میں پڑھ کرسنا کمیں ، تا کہ حکومت اموین کے اثر ات سے جوموام میں ناصعیت کی طرف د تجان بڑھ کیا تھا، اس کی اصلاح ہوجائے۔

کو حصدی سایاتھا کرایک فخص نے ہو جہا کرآپ نے امیر معاویہ کے مناقب پر بھی کھولکھا ہے؟ آپ نے فرمایا: ان کے لئے ہی بس ہے کہ برابر سرابر جھوٹ جا کیں ،ان کے مناقب کیاں ہیں ، یہ می ایک روایت ہے کہ جھے کوان کے مناقب میں سوااس مدیث کے اور کوئی صحیح حدیث نہیں فی ۔

یہ سنتے بی لوگوں نے شیعہ بشیعہ کمہ کران کو مارنا شروع کر دیا اور انتامارا کہ نیم جان کر دیا ، فعدام ان کواٹھا کر گھر لائے ، آپ نے فر مایا کہ جھے ابھی مکہ معظمہ پہنچاد وتا کہ میری وقات مکہ معظمہ یاراستہ جس ہو۔

نقل ہے کہ آپ کی وفات مکم معظمہ کننی پر ہوئی، اور وہاں صفاحر دہ کے در میان دفن ہوئے، آپ کی تالیف عمل الیوم واللیلہ ہے۔ اور کتاب اکٹنی والاسامی بھی آپ کی تصنیف ہے۔

کتاب الفعفاء والمتر وکین امام نسائی کی مشہور کتاب ہے، اس بی آپ نے بہت سے تقدآ تمد صدیث وفقہ کو بھی ضعیف کہددیا ہے۔
پچھتو امام نسائی کے مزاج بی تشدد بھی زیادہ تھا جس کی وجہ ہے رواۃ صدیث پرکڑی نظرر کھتے ہیں اور روایت حدیث کی ترا نظا ان
کے بہاں امام بخاری ہے بھی زیادہ بخت ہیں، گراس کے ساتھ تعصب کا بھی رنگ موجود ہے یاان کی بخت مزاجی اورکڑی تقید کی عادت ہے
فاکدہ اٹھا کرلوگوں نے ان کی کتاب الفعقاء بیں الحاقی عبارتوں کا اضافہ کردیا ہے اور ایسا مستجد نہیں، کیونکہ ان کی سنن نسائی میں حسب تقریح
حافظ ابن مجرامام صاحب ہے دوایت موجود تھی، جوموجودہ مطبوعہ نے لیے اس بیس ہے۔

اورجس طُرح میزان الاعتدال میں امام صاحب کا ذکر الحاقی ہے، لوگوں نے بعد کو ہڑھا دیا جمکن ہے کہ امام نسائی کی کتاب میں بھی ایسا ہی ہوا ہو، کیونکہ جیسا کہ ان کی مطبوعہ کتاب میں اس وقت ہے کہ امام صاحب حدیث میں تو کنجیں تھے، کثیر الغلط تھے وغیرہ کلمات سیحے ہوتے تو وہ امام صاحب سے سنن نسائی میں روایت کیوں کرتے ، روایت کرنائی اس کی دلیل ہے کہ وہ امام صاحب کوتوی فی الحدیث اور ثقہ بجھتے تھے۔ عظم سے معاند میں نے جرح کومفسر بنانے کا طریقہ بیوض کرلیا تھا کہ جس کوگرانا ہو، اس کو ہاا عتبار صافظ کے ضعیف کہد دیا، ظاہر ہے کا گھین ومعاند میں نے جرح کومفسر بنانے کا طریقہ بیوض کرلیا تھا کہ جس کوگرانا ہو، اس کو ہاا عتبار صافظ کے ضعیف کہد دیا، ظاہر ہے

کہ ترعرین توسب ہی کا عافظ کرورہ وجاتا ہے، اس لئے یہ بات ہرا یک کے متعلق کی جاستی ہے، یا کی معمونی غیراہ م خلطی ونسیان کو پکڑکر قلت حفظ کی جھاپ لگا دی ہیا ہے۔ ایس حرب تھا کہ اس سے خوب کام لیا گیا، جرح بھی جہے نہ دہی اور بات بھی بظاہر بالکل غلامیں، ای لئے امام ذہبی وغیرہ نے اس جرح ایک کو کی اہمیت نہیں دی، چتا نچے میزان میں امام محمد کے بارے میں نسائی کی تلمین و تصنیف کا ذکر کرنے کے بعد عافظ ذہبی نے لکھا کہ امام محمد نے امام انگ سے جتنی روایات تقل کی جس سب قوی جیں اور علم فقہ میں قو وہ بحر تھے، کو یا امام ذہبی نے اسپے اس روبیت ثابت کیا کہ امام محمد کو چونکہ نسائی و غیرہ نے شعیف ان کا ذکر میزان میں کیا، ورنہ ور دوایات میں ضعیف روبیت کیا اس کے جس نے بھی ان کا ذکر میزان میں کیا، ورنہ ور دوایت میں ضعیف برگز نہ تھے۔ ای طرح امام ابو یوسف کو تقد کہا ہے، تو امام بخاری نے ان کو متر وک کہ جرگز نہ تھے۔ ای طرح امام ابو یوسف کو تقد کہا ہے، تو امام بخاری نے ان کو متر وک کہ کہ ریا ان می چیز وں سے متاثر ہوکر حافظ تھا دی شائی نے اعلان یا لئون کر کے میں اور خطیب نے تاریخ بخد کا م مافظ ابوش ابن حبان نے اپنی کہ کر اس نے اس کے مقاصد و حالات زندگی بہت ای تھے تھا اس گری ہوئی چیز ہیں ذکر کرنے سے بند خیال کرنا جا ہے، کہ ذائی باتوں میں ان حضرات کی شان کو ایسے جلیل القدر جمہتدین کے بارے میں جن پہلے جسے ابن ابی شیب نے تاریخ بہت ای تھے تھا اس گری ہوئی چیز ہی ذکر کرنے سے بند خیال کرنا جا ہے بہتہ انہ کی باتوں میں ان حضرات کی شان کو ایسے جلیل القدر جمہتدین کے بارے میں جن بیردی سے ایتان کو تاریک باتوں میں ان حضرات کی شان کو ایسے جانے انہ کی باتوں میں ان حضرات کی مقاصد و حالات زندگی بہت ای تھے تھا گری ہوئی چیز ہیں ذکر کرنے سے بند خیال کرنا جا ہے بہتہ انہ کی باتوں میں ان حضرات کی مقاصد و حالات زندگی بہت ای تھے تھا گری ہوئی چیز ہی ذکر کرنے سے بند خیال کرنا جا ہے جو بہت باتوں میں ان حضرات کی مقاصد و حالات زندگی باتوں میں ان حضرات کی مقاصد و حالات زندگی باتوں میں ان حضرات کی میں کرکرنے سے بند خیال کرنا ہوں ہے۔

## امام طحاويٌ

(ولادت ٢٢٩هـ، وفات ٢٣٦هـ، مر٩٢ مال)

نام ونسب دولا دت:

. الامام المحد شالفقید احمد بن محمد بن سلمة بن عبدالملک بن سلمة بن سلمة بن سليمان بن جواب الاز دی ثم الحجری المصری الحقی رحمدالله دحمة واسعه -

سال ولا دت حسب روایت ابن عسا کر ۲۳۹ھ وابن فلکان ۲۳۸ھ ہے، گرسمعانی نے ۲۲۹ھ ذکر کیا ہے، اور بھی زیادہ صحیح ہے، حافظ ابن کثیر، حافظ بدرالدین عبنی وغیرہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، لہذا امام محاوی کی عمرامام بخاری کی وفات کے وقت ۲۷ سال ہوگی، کیونکدان کی وفات الا کا پیشی ہوئی ہے۔

ای طرح دوسرے اسحاب محاج ستہمی امام طحاوی کے معاصر منے۔

تخصيل علم وكثرت شيوخ:

ا مام طحادی طلب علم کے لئے اپنے مسکن سے معرآئے اور اپنے ماموں امام مرنی تھید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے رہے، اور ابتدا و بس شافعی فد بہب پررہے پھر جب احمد بن افی عمر ان حنی معرش قاضی ہوکر پہنچے تو ان کی محبت بس بیٹے، ان سے علم حاصل کیا تو فقہ شافعی کا اتباع ترک کر کے حفی کے تمنع ہو گئے۔ (مجم البلدان یا قوت جموی)

محر بن احمر شرعی کا بیان ہے کہ میں نے امام ملحاویؒ ہے ہو جیما کہ آپ نے اپنے ماموں (مزنی) کی کیوں نالفت کی اورامام ابوطنیفہ کا ند جب کیوں افتیار کیا، فرمایا: میں ویکٹیا تھا کہ ماموں ہمیشہ امام ابوطنیفہ کی کما میں مطالعہ میں رکھتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے، ای لئے میں اس کی طرف خفل ہوگیا (مرآ ق البحان یافعی) ملامہ کوٹری کے ''الحاوی فی سیرۃ لامام طی وی' میں اس جگہ مزید وضاحت کی ہے کہ میں نے اپنے ، مول مزنی کو دیکھے کرخود بھی اس م صاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر ڈیا اوران کی کتر بول نے جھے حنفی فد جب کا گر ویدہ بنادی، جس طرح کہ ان کی کتابول نے میرے ماموں مزنی کو بھی بہت سے مسائل میں ابو صنیفہ کی طرف ماکل کر ویا تھا، جبیر، کرمخصر المزنی ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ اس میں بہت سے مسائل ایسے فذکور ہیں جن میں مزنی نے امام شافعی کی مخالفت کی ہے ،الحاوی ص ۱۱۔

چونکہ ذہب شفعی نے ذہب خفی کی طرف نختل ہونے کی روجہ خودا، مطحادیؒ ہے اور بہ سند سیجے مروز ہے،اس لئے بہی معتمد وسیح ہے، باقی دوسری حکایت بے سنداورخل ف درایت ہیں، مشا حافظ ابن حجر نے لسان بیل نقل کیا کہ دوجہ روہ کہ ایک دفعہ ام طحاویؒ اپنا ماموں ہے سبق پڑھ رہے ہے، اس پرامام مزنی نے تک ول ہوئر ماموں ہے سبق پڑھ رہے ہے، اس پرامام مزنی نے تک ول ہوئر غصہ ہے فرمایا کہ دائند تم تو کسی قابل ند ہوئے۔اس پرامام طی دی ناخوش ہوکر احمد بن البی عمران قاضی مصری مجلس میں چلے گئے جو قاضی بکار (حنفی ) کے بعددیا رمصر رہے کے قاضی القصاق ہوئے تھے، وغیرہ،الح۔

### امام طحاويّ اور حافظ ابن حجرٌ:

پرے تھے کو جس رنگ آمیزی کے ساتھ حافظ نے ذکر کیا ہے وہ بقوں ملا مرکوٹری قابل عبرت ہے اوراس میں سب سے بڑی غلطی بیب کہ قاضی بکار کی وفات، م مزنی متوفی سمال ہے ہے بہت مدت بعدو کا چیس ہوئی اور حسب اقر ارحفاظ این مجر وموافق تصریح حافظ ذہبی این الی عمر ان مقافی بھر ایک ان الی عمرات کے تعلق بھر کے سر محلے کے سر محرم محتج ہو سکتا ہے۔

تاضی بکار کے بعد قاضی مقرر ہوکر عراق ہے مصرات کے تو کھر ہے کہن کہ امام طحاوی ناخوش ہوکران کے پاس چلے گئے کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔

و دسرے یہ کہ امام طحاوی کی ذکاوت و جدت طبع کو سب تسلیم کرتے ہیں جوان کی کت بول ہے بھی فلا ہر ہے ، ایک نجی طبیعت کا طالب علم جواستا و کے بار بار سمجھ نے سے بھی ایک و تیق مسئلہ کو نہ ہو کیا وہ آگے جال کر اس قدراطی ورجہ کا ذبین و ذکی بن سکتا ہے ، آج اس کی گراوں کو سمجھنے والے بھی باستعداد علما ہیں کم طبیل گے۔

کتا بول کو سمجھنے والے بھی باستعداد علما ہیں کم طبیل گے۔

تذكره امام شافعی وامام مزنی:

تیسرے بیاکہ اہم مزنی اہام شافئی کے اخص تلا نہ ہیں ہے تھے اور اہام شافی احلی ورجہ کے ذکر وفیلین تھے اور اپنے تل نہ ہوگئی کے پر بنایت تربی اور ان کی بلیادت و کہ بنی پر بڑے صابر تھے بہتی تمجھانے سے مول وتک دل نہ ہوتے تھے جتی کے رائع مرادی (اہم شافعی کے نہ بنایت تربی اور کی کے متعلق نقل ہے کہ بہت بھی انفہم و جدید تھے ،ایک دفعہ امام شافعی نے ان کو ایک مسئلہ چالیس ہو تمجھا یا ، تب بھی نہ تہم اور شرمندہ مجلس سے اٹھ کر چیچے گئے ،ایام شافعی نے ان کو دوسرے وقت تنہائی میں پھر مسئے کی وضاحت کی حتی کہ وہ بجھا گئے (فقاوی) قال مروزی)

۳.

لے علامہ کوٹر ک کی تھریجات ہے یہ بات بھی مصوم ہوتی ہے کہ اہا معلی وگی احمد ہن انی تلمران کی طرف رجوع کر سے ہے بل بکار ہن قتیبہ کارو بھی کہ اس طرفی پروکیجہ ہے۔ تھے، کو یابیہ یک دوسری بولی وجہ فقد منی کی طرف میارین کر بیدا ہو بھی تھی اور ان دانات کے نتیجہ میں کی چھیروایات مذوبہا، مبطی وک کے خداف چلالی سنیں (۱۰ وای سسما)

۳.

فلاہریہ کے مزنی نے بھی اپنے شفیق استاد شافئی سے اسی ہی وسعت صدراور غبی طلب کی غبادت پرصبر و برداشت کا طریقہ لیا ہوگا، پھرامام طحادی کے ساتھ کہ دوہ نہ صرف ایک تلیے ہے۔ (الی دی ص ۱۸) کے ساتھ کہ دوہ نہ صرف ایک تلیے ہے۔ (الی دی ص ۱۸) حافظ ابر ہ کرتے جواس قصے بیں گھڑ اگیا ہے۔ (الی دی ص ۱۸) حافظ ابن حجر نے امام مزنی کی حلف کی توجیبات میں ایک وجہ بعض فقہا ہے یہ بھی نقل کی ہے کہ ان کا مقصد یہ تھ کہ ''جوشن اہل حدیث کا فہ جب ترک کر کے اہل رائے کا فہ جب اختیار کرے گا و وفلاح نہیں یائے گا''۔

بغرض صحت واقعدامام مزنی " نے جس وقت طف کے ساتھ وہ جملہ ان مطّعاوی کوفر نایا ہوگا ،اس وقت انہیں کیا معلوم تف کہ بینذ ہب تبدیل کردیں گے، پھر جب کہ بینچی معلوم ہوگیا کہ تبدیلی ند ہب کا فی عرصہ کے بعداور دونوں فقہ کے مطالعہ ومواز ند کے بعدگل ہیں آئی ہے۔

#### ابل حديث كون ميں:

ر ای پر تحریف کدانل حدیث و بی بوگ ہیں ، دوسر نے بیس ، علا مہ کوڑی نے اس کا بہت معقول جواب دیا ہے ، فر ہایا کہ اس ہے دلیل دوسر کے بیمی ان لوگوں کی زبانوں سے سننے کے عاد کی ہو پچکے ہیں جوسلامت فکر سے محروم ہیں وہ اگر اچھی ظرح سوچتے ، بچھتے کہ خودان کے اصحاب فد ہب نے قیاس شبہ ومناسبة اورردمرسل ہیں تو کس قد راتوسع کیا اور قبول حدیث ہیں اتنا تسائل کہ ہر کہ دمہ کی روایت لے لی ، اور وہ پوری طرح اگر مسئدا فی العب س اسم کا مطالعہ کرتے تو یقینا اپنے اس اوعا سے باز آب تے ، اٹل سنت کے طبقات میں ہے کون ساطبقہ ایسا ہے جو حدیث کو اصول استنباط کا دوسرا ورجہ نہیں دیتا ؟ لیکن بیضرور سے کہ حدیث کے متن وسند کو نقذ تو یم کی چھلنی میں ضرور چھا نا پڑے گا ، ہرنا قال حدیث کی روایت کو بغیر بحث و تنقیب کے قبول کرنے کی آزاد کی نہیں ہو گئی۔ القد ولی البدایہ (حدیث کی موائی)

امام طحاوي بسلسلة امام اعظم :

ا، مطحاوی بواسطۂ امام مزنی امام شافتی کے تلمیذ تھے اور ان دو کے واسطے ہے ا، م ، نلک وامام گرڈ کے اور ان تینوں کے واسطہ ہے امام عظم کے تلمیذ تھے، امام طحاوی کے شیوخ بکثر ت تھے، ان میں مصری ، مغاربہ ، یمنی بھری ، کو نی ، تجازی ، شامی ، خراسانی و غیرہ سب ہی ہیں۔
کیونکہ امام طی وی نے طلب سدیث وفقہ کے لئے اسفار کئے اور مصر میں جو بھی علماء آتے تھے ان سب سے استفادہ ضرور کرتے تھے، اس طرح انہوں نے اپنے وفت کے تمام علماء مشائح کا علم جمع کیا تھا، ای لئے پھر خود بھی مرجع علم ءروزگار ہوئے ، ساری و نیاسے ہر مسلک و خیال کے انہوں نے اپنے مصر آتے تھے اور آپ کے بے نظیر تبحر ، علمی وج معیت سے جیرت میں پڑتے تھے۔

#### ذكراماني الاحبار:

حفزت مخدوم ومعظم مولانا محمد یوسف حب کا ندهموی د ہوی دام ظلم میں رکیس ادارہ تبلیغ نظام الدین د ہلی نے حال ہی ہیں اپنی شرح معانی الآثار مسمی '' امانی الاحبر'' کی ایک جلدش نع فر مائی ہے جو کتاب ندگور کی بہترین محققان شرح اور ملہ ء کے لئے نہایت قابل قدر ملمی تخلہ ہے ، کہلی جلد پر برڈی تقطیع کے ۱۳۲۲ صفحاوی کے حالات میں مام طحاوی کے حالات میں گئے تقصیل سے کھے ہیں۔

معانی الآثار، مشکل الآثار اور دوسری حدیثی تالیفات ایام طحاوی کے شیوخ کا کمل تذکرہ کیا ہے، پھرایک قصل بیں امام طحاوی کے کیار تلا فدہ کا بھی ذکر کیا ہے، تاءامام طحاوی کے عنوان ہے حسب ذیل اقوام جمع کئے ہیں۔

### ثناءا كابرعلماء ومحدثين

محدث ابن یونس ادر ابن عسا کر کا قول ہے کہ امام طحاوی تُقدّ ، شبت فقیہ و عاقل تھے، انہوں نے اپنا نظیر دمثیل نہیں چھوڑا ( تذکر ۃ الذہبی وتہذیب تاریخ دشق )

شیخ مسلمة بن قاسم الاندلی نے فرمایا کہ امام لمحاوی ثقة جلیل القدر فقیہ ، اختلاف علماء کے بڑے عالم اور تصنیف و تالیف کی بڑی بصیرت رکھتے بتھے ، امام ابوصنیفہ کے تبیح تتھے اور حنفی ندہب کی بہت جمایت کرتے تھے۔ (لسان)

علامه ابن عبدالبرنے فرمایا کہ ام طحاویؒ سیر کے بڑے عالم ، جمعے ندا ہب ، فقیاء کے واقف اور کوفی المذیب تھے۔( جامعہ بیان انعلم ) علامہ سمعانی نے فرمایا کہ امام طحاویؒ ایسے بڑے امام ثقہ ، ثبت ، فقیہ وعالم تنے کہ اپنا حشن جموڑ ا ( کتاب الانساب ) علامہ ابن جوزی کا قول ہے کہ امام طحاویؒ ثبت بنہیم ، فقیہ وعاقل تھے ( انعظم )

### امام طحاويٌ مجدد تنهے:

حضرت الاستاذ المعظم شاہ صاحب قدس مرۂ نے فرمایا کہ علامہ ابن اثیر جزری نے امام طحادی کو مجدد کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ واقعی امام حدیث و مجتزد تنے اورشرح حدیث و بیان محال حدیث و اسولہ واجو بہ کے لحاظ ہے وہ مجدد بھی تنے، کیونکہ پہلے محد ثین صرف روایت حدیث متنا و سندا کرتے تنے ، معانی حدیث و محال دخیرہ پر بحث نیس کرتے تنے (امام طحاوی نے اس نے طرز ٹیس اکھ اورا تنامیر حاصل کھا کہ تن اوا کر گئے )
سندا کرتے تنے ، معانی حدیث و محال دخیرہ پر بحث نیس کرتے تنے (امام طحاوی نے اس نے طرز ٹیس اکھ اورا تنامیر حاصل کھا کہ تن اوا کر گئے )

فن رجال اورامام طحاوي:

فن رجال میں ان کے کمال وسعت علم کا انداز وان مواقع میں ہوتا ہے جب وہ احادیث متعارضہ پر بحث کرتے ہیں ، معانی الآثار،

مشکل الآ ثاراور تاریخ کبیر (فی الرجال) میں بکٹرت اس کی مثالیں ملتی ہیں ،افسوس ہے کہ امام طحاویؒ کی تاریخ کبیراس وقت تاپید ہے گراس نفول اکا برمحد ثین کی کتابوں میں موجود ہیں جن ہے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے (حاوی ومقدمہ امانی الاحبار ملحضاً)

جرح وتعديل اورامام طحاوى:

جرح وتعدیل کے بارے میں امام طحاویؒ کی رائے بطور سند کتب جرح وتعدیل میں ذکر ہوئی ہے اور معانی الآثار میں مجمی بہ کثرت روات کی جرح وتعدیل پرانہوں نے کلام کیا ہے اور ستفل کتاب بھی کھی جس کا ذکر او پر ہوااور ' نقض المدلسین'' کرا بیسی کے رومیں کھی ،ابو عبید کی کتاب السنة کی اغلاط پر ستفل تصنیف کی۔

#### عافظا بن حجر كاتعصب:

لیکن نہ تو خودامام طحاوی کی تاریخ کمیر وغیر واس وقت موجود ہیں نہان کے اکابر تلانہ و کی کیا ہیں جن سے ان کے سب اقوال معلوم ہو سکتے ، حافظ ابن حجر جو کچھاو پر سے لیتے ہیں اس میں وہ حنفیہ کے ساتھ پوری عصبیت برتے ہیں ، چنا نچہ خودان کے تمیذ حافظ سخاوی کواپئی تعلیقات دررکا منہ میں متعدد حجگہ اعتراف کرتا پڑا کہ حافظ ابن حجر جب بھی کسی حنفی عالم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو کم درجہ کا دکھلانے پر مجبور ہیں۔
اس تعصب شدید کے باعث انہوں نے ایام طحاوی کا ذکر نہ ان کے جلیل القدر شیوخ واسا تذہ کے حالات ہیں کیا اور نہ ان کے اعلیٰ درجہ کے تلانہ وواصحاب کے حالات ہیں کیا۔

البنتہ جن لوگوں میں کوئی کلام تھاان کے خمن میں ان کا ذکر ضرور کیا تا کہ ان کے ساتھ ا، مطحاوی کی قدرومنزلت بھی کم ہوج ئے ، پھر اس ہے بھی زیادہ تکلیف دہ میہ کہ جن ضعیف روات ہے امام طحاوی نے کسی وجہ سے معدو سے چندا حادیث لے لی ہیں تو حافظ نے اس کو بڑھا چڑھا کہ کہا کہ امام طحاوی نے اس میں اور بہت سے اعلی درجہ کے تقدروا ق جن سے امام طحاوی نے بکٹر ت روایات کی ہیں ان کے حالات میں حافظ نے بیش بتلایا کہ بیانام طحاوی کی رواق میں ہیں۔

ای طرح تہذیب ولسان میں امام طحاوی کے اقوال جرح وقعد میں بھی صرف ضرورۃ کہیں کہیں لے لئے ہیں، حافظ ابن جڑکی ای روش کے باعث حضرت شاہ صاحبؒ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جس قدرنقصان رجال حندیکو حافظ ہے پہنچا ہے اور کسی ہے نہیں پہنچا کیونکہ تہذیب الکمال مزی میں (جس کا خلاصہ تہذیب المعہذیب للحافظ ہے) بہ کثر ت آئم محد ثین کے حالات میں ان کے شیوخ و تلا فدہ میں حنفیہ تھے، جن کا ذکر حافظ نے حذف کر دیا ہے، دوسری کتب کی نقول سے ان کا پہتہ چلتا ہے، توقع ہے کہ تہذیب الکمال حیور آباد سے جلدش تع ہوگی، جن کا ذکر حافظ نے حذف کر دیا ہے، دوسری کتب کی نقول سے ان کا پہتہ چلتا ہے، توقع ہے کہ تہذیب الکمال حیور آباد سے جلدش تع ہوگی،

## مقدمة اماني الاحبار:

مقدمہ امانی الا حبار میں معانی الآثاراور مشکل الآثار کے رواۃ پرامام طحاوی کے کلمات جرح وتعدیل کو یک جاکر دیاہے جس سے ایک نظر میں امام موصوف کی بالغ نظری ووسعت علم کا انداز ہوجاتا ہے۔

ناقدين امام طحاديّ:

اوراق سابق میں تحریر ہوا کدا کا برمحد مین نے امام طحاوی کی ہر طرب تو یُق مدت کی ہے لیکن چند حضرات نے پچھ نقد بھی کیا ہے۔

امام بيهيق:

ان میں سے ایک تو امام بیمتی ہیں ، ان کا نفذ و جواب جوابر معید میں بتقصیل موجود ہے ، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیٹی عبدالقا در نے فر ، یا کہ ا، م بیمتی نے اپنی کتاب اوسط معروف یا آٹار وسنن میں کہا کہ امام طحاوی کی کتاب (سعانی الآٹار) میں نے دیکھی تو اس میں کتنی ہی احادیث ضعیف کی اپنی رائے کی وجہ سے ضعیف کید یا ہے ، بیٹنی فر ماتے ہیں کہ میں احادیث ضعیف کی وجہ سے ضعیف کید یا ہے ، بیٹنی فر ماتے ہیں کہ میں احادیث ضعیف کی اپنی رائے کی وجہ سے ضعیف کید یا ہے ، بیٹنی فر ماتے ہیں کہ میں احادیث کی وجہ سے ضعیف کید یا ہے ، بیٹنی فر ماتے ہیں کہ میں احتیار تا میں اور اپنی اس کی استان تو میں اور اپنی اس کی استان تو میں اور اپنی القصاف تھی الدین مارد بی کے فر مانے پر اس کی شرح لکھی ، اس کی اسمانید پر کلام کیا ، اس کی احادیث کی میں اور اس کا نام احادیث کے ساتھ مطابقت دی اور اس کا نام احادیث کی بیان الاّ ٹارالطی وی'' رکھا۔

عاش وکلا! جو بات اوم بیلی نے ان کی کماب ذرکور کی طرف منسوب کی ہے وہ اس میں کہیں بھی نہیں ہے، اس طرح صاحب کشف انظنون نے بھی کہا کہ امام بیلی نے جو بچھ امام طحاویؒ کے بارے میں کہا ہے وہ بے بنیا واتہام ہے اور وہ بھی ایسے خض پر جس پر اکا ہر مشاکُ حدیث نے اعتا و کیا ہے (مقدمہ امانی ص ۵۵)

## علامهابن تيمية:

دوسرے ناقد علامدابن تیمیہ بیں انہوں نے منہاج السندیں حدیث روشس پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ بیحدیث موضوع ہے اور طحاوی نے اس کوروایت کردیا ہے کیونکہ وہ نقد حدیث کے ماہر نہ تھے اور ایک حدیث کو دوسری پرتر جیج بھی اپنی رائے کی وجہ سے دیا کرتے تھے، ان کو دوسرے الل علم کی طرح اسناد کی معرفت نتھی ،اگرچہ وہ کثیر الحدیث تھے اور فقیہ وعالم تنھے۔

علامہ نے حدیث مذکور کی روایت کی وجہ سے امام طحاوی پر نقتر مذکور کیا ہے، حالا تکداس کوروایت کرنے والے وہ تنہانہیں ہیں بلکداور بہت سے محدثین متقدمین ومتاخرین نے بھی اس کوروایت کیا ہے اور موضوع نہیں قر اردیا۔

#### علامهابن جوزي:

علامہ خفاتی مصری نے شرح شفاء میں کہا کہ اس حدیث کو بعض حضرات نے موضوع کہاہے، حالا نکہ تن کے خلاف ہے اوران کو دھوکہ ابن جوزی کے کلام سے ہواہے حالا نکہ ان کی کتاب میں بے جاتشد دہے، ابن صلاح نے کہا ہے کہ انہوں نے بہت سی صحیح احادیث کو موضوعات میں داخل کردیا ہے۔

پیرلکھا کہ اس صدیث کوتعدد طرق کی وجہ ہے امام طحاویؒ نے صحیح قرار دیا ہے اوران سے بل بھی بہت ہے آئمہ صدیث نے اس کو سیح کہا ہے اور آخر سیح کی مثلاً ابن شہیں ، ابن مندہ ، ابن مردویہ نے اور طبر انی نے حسن کہا ، امام سیوطی نے مشقل رسالہ میں اس صدیث کی متعدد طرق سے روایت کی اور پوری طرح تھیجے کی ، لہذا معلوم ہوا کہ علامہ ابن تیمیہ اور ابن جوزی نے جواس کوموضوع کہہ کر اعتراض کی ہے وہ اان کی خیر تحقیقی رائے ہے۔

#### ما فظا بن حجرٌ:

امام طحاوی پرنفتد کرنے والوں میں تیسر ہے نمبر پرحافظ ابن حجر ہیں،انہوں نے لسان المیر ان میں ان کا ذکر لامتکلم فیدقر اردیا پھراہ م

بيهتي كاقول مذكورنقل كياجس كاجواب كزرجكا

اس کے بعد مسلمہ بن قاسم اندلس کے ایک قول سے امام طحاوی کو متیم قرار دیا ہا انکداہ م ذبی نے میزن میں اس کو ضعیف کہااور مشہبہ میں سے قرار دیا اورای مسلمہ نے امام بخاری پرالزام لگایا تھا کہانہوں نے اپنے است دھی بن مدنی کی کتب العلل چرا کرنقل کرائی ، پھراس کی مدو سے جامع سے جناری تابیف کی جس سے ان کی اتنی عظمت بڑھی ، حافظ نے تہذیب میں اس اتہام کوذکر کر کے کہ بیدواقعہ غلط ہے کیونکہ بے مند ہے انگین اسی مختص سے حافظ نے امام طی وی پر تہمت نقل کی تو اس کو بے سند نہیں کہ نداس کی تغلیط کی۔

امام طحاوی براے مجتبد تھے:

حضرت مولانا عبدائحی صاحب نے تعلیقات سنیہ میں فرمایا کہ امام طحاوی جمہتد تنے اور امام ابو پوسف وامام محمد کے طبقہ میں تنے ان کا مرتبہ ان دونوں سے کم نہیں تھا (مقدمہ امانی ص ۵۹)

تاليفات امام طحاوي

ا، م موصوف کی تمام تالیفات جمع و تحقیق اور کثرت فوائد کے لحاظ ہے نہایت متاز و مقبول رہی ہیں، فقہاء مد تحقین اور علما محققین نے ان کو ہمیشہ بڑی قدر کی نظر ہے دیکھ ہے ، نیکن بہنست متاخرین کے متقدمین میں ان کا امتنازیادہ رہا ہے، اس لئے ان کی کتا ہیں بہت کم طبع ہو تکیں ، ان میں سے مشہور واہم تالیفات حسب ڈیل ہیں۔

#### (١)معاني الآثار:

حسب جحقیق ملاعلی قاری بیرکت با ماموصوف کی سب سے پہلی تصنیف ہے اوراس کو بغور وانص ف مطابعہ کرنے والاحسب ارشاد حافظ عنی اس کو دوسری تمام کتب مشہورہ متداولہ مقبولہ پرتر جیج وے گا اور فروو یا کہ اس بات میں شک کرنے والا یا جالی برگا یا متعصب ، چنانچہ جامع تر ندی بسنون ابی واؤ واورسنون ابن ماجہ پرتو اس کی ترجیح اس قدرواضح ہے کہ کوئی عالم و ماقال اس میں شک نہیں کرسکتا کیونکہ اس میں وجوہ استواطات کا بیان وجوہ معارضات کا اظہارا ورناسخ ومنسوخ کی تمیز وغیرہ ایسے امور بیں جوان دوسری کتابوں میں نہیں ہیں۔

اگرکوئی کے کہاس میں پچرضعف روایات بھی ہیں تو کہا جائے گا کہ کتب ندکورہ بھی اس سے مائی نہیں ہیں، باتی سنن وارتطنی ہنن واری اورسن ہیں وغیرہ کو تو کسی اعتبار ہے بھی معانی الآثار کے برایز نہیں رکھا جاسکتا، چنا نچراس کی خدمت نہیں ہوئی اوراس کے مضامین عالیہ و تحققات فا تقد کوئماییاں نہیں کیا گیااس لئے وہ تخفی خزانوں کی طرح اکثر لوگوں کی نگا ہوں ہے اوجھل رہے، کم ہمت و کم نہم متاخرین نے اس کے مطالعہ واسف وہ ہے گریز کیا اور مخالفوں نے احناف و کتب احناف کے خلاف پر و پیگنڈے کا سلسلہ برابر جاری رکھا جس ہے اس کے محاس پوشیدہ رہ اور معانی الآثار کی ترجیح موطاً مالک پر:

علامہ ابن حزم اندلی ظاہری اپنی رائے پر جمود اور تشد دہیں ضرب النشل ہیں کدا ہے بی لف کی سخت الفاظ میں تجہیل وتحمیق ان کا خاص شعار ہے جی کدآئمہ ومحد ثین کہار کی بھی تر دید کرتے ہیں تو نہایت درشت ونازیبالہجہ ہیں کرتے ہیں ، آئمہ احناف ہے بھی بہت زیادہ تعصب رکھتے ہیں گر باوجود اس کے امام طحاوی کی جلالت قدر ہے اس قدر متاثر ہیں کدا بی کتب مراتب الدیانة ہیں مصنف طی وی کوموط ءامام مالک پرتر جیح دی ہے ، حالا نکدش وعبد العزیز صاحب نے مجالے نافعہ ہیں موطاء امام مالک میں جی جین (بخاری و مسلم) کی اصل وام قرار دیا ہے۔

#### حضرت شاه صاحب اورمعانی الآثار:

جارے معزت شاہ صاحب تدس سرہ بھی شرح معانی الآثار ندکورکوسٹن انی داؤ د کے درجہ میں فرمایا کرتے تھے، غرض بیامرنا قابل انکار ہے کہ اس کا مرتبسٹن اربعہ ہے تو کسی طرح کم نہیں بلکہ ان میں ہے اکثر پراس کوتر نچے ہے۔

افسوس ہے کہ بعض حضرات نے علامہ این حزم کی ترجیج ندکورکوان کی جلالت شان کے خلاف سمجھاا در لکھا ہے حالا نکہ خاص اس معاملہ میں ہمیں کوئی بات ایس معلوم نہیں ہوئی۔ و المعلم عند الله۔

#### معانی الآثار کے خصائص ومزایا:

يهان جم معانى الآثارى چندخصوصيات بحاس ومزايا بحى كرتے بين تاكة تعارف كال بوجائے ،اس كومقدمة امانى ص١٢ سي ترجمه كياجا تا ب، جزى الله مؤلفه خير الجزاء

ا-اس میں بہت ی وہ می احادیث ہیں جودومری کتب صدیث میں بیل پائی جاتیں۔

۲- امام طحادی اسمانید صدیث به کثرت نقل کرتے ہیں، اس لئے بیشتر احادیث مرویات وغیرہ سے اس میں مہم زیادات ملتی ہیں اور تعداداسانید سے صدیث تو ی ہوجاتی ہے، اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ دومروں نے ایک صدیث کو ضعیف سند نقل کیا تھا، امام طحادی اس کوتو ی سے سند سے لاے ہیں یاان کے بہال ایک طریق ہے مردی تھی بہال بہت سے طرق ذکر کے اور اس سے محدث کو بہت سے نکات و نوا اند مہمہ حاصل ہوجاتے ہیں کہیں ایسا ہوا ہے کہ دومروں نے کسی صدیث کو لیطریق تدلیس روایت کیا تھا، امام طحادی نے اس سے تدلیس کا عیب ہنادیا کہیں ایسا ہے کہ دومروں نے صدیث کی روایت کی ایسے دادی سے کی جو آخر عمر شرح مصف بداختلاط ہوگیا تھا، امام طحادی اس راوی سے تمل اختلاط کی روایت کیا تھا، امام طحادی اس ایسا ہوا ہے کہ دومروں نے ایک صدیث کومرسل، شقطع یا موقوف طریقہ سے روایت کیا تھا، امام نے اس کو بطریق انسال ومرفوع روایت کیا، ای طرح امام اپنی کا ب میں دومروں کے غیر مضوب رواۃ کی نبیت بنا دیتے ہیں، ہم کا تسمید مشتبہ کی تمیز، جمل کی تغیر، اضطراب وشک راوی کا سب بیان کردیتے ہیں اور ای تھی کے اورفوا کہ کثیرہ متنوعا س میں ملیں گے۔

۳- معانی الآثار میں بہ کثرت آثار صحابہ و تابعین واقوال آئمہ ذکر کئے گئے جوامام طحاویؒ کے معاصر محدثین کی کتابوں میں نہیں ہوتے ، پھرامام طحاوی آئمہ کا کلام حدیث ورجال کی تھیجے ہتر جے یا تضعیف میں بھی نقل کرتے ہیں۔

۳-ساکل فقد پررجمہ باندھتے ہیں چگرا مادیث لاتے ہیں اورا سے دیتی استباطاذ کرکرتے ہیں کہ ان کی طرف اذبان کم متوجہ ہوتے ہیں۔
۵- پوری کتاب فقہی ابواب پر مرتب ہے لیکن بہت ہے مواقع نہا ہے لطیف طریقوں سے خصوصی مناسبات بیدا کر کے الی احاد ہے اللہ تے ہیں جو بظاہران ابواب سے متعلق معلوم ہیں ہوتیں جسے باب المیاہ میں صدیث "المسلم لا یسنجس "اور صدیث" بول اعرابی اور مدیث "المسلم لا یسنجس "اور صدیث" بول اعرابی اور مدیث "قرام فی الفجر" باب وقت الفجر میں وغیر ہا۔

۲ - اولۂ احناف کے ساتھ ووسرول کے دلائل بھی ذکر کرتے ہیں، تمام اخبار وآثار پرسند ومتن، روایت ونظر کے لحاظ ہے کمل بحث و سنقیب کرتے ہیں اور اس اعتبار ہے ہیں۔ تعقیہ وحرقی میں اور اس اعتبار ہے ہیں گاب تفقہ وہ ملکۂ تفقہ کوترتی دینے کے لئے بے نظیر و بے شل ہے اس کے بعد بھی کوئی ای نافع ومفید کتاب ہے صرف نظر و تغافل پرتے تو بیت اور انصاف ہے بہت بعید ہے۔

معانی الآ ثار کے بہت سے شیوٹ وہی ہیں جو سلم شریف کے ہیں، ان کی بیشتر احادیث واساد وہی ہیں جو محاح ستہ مصنف این الی شیبہ اور دیگر کتب تفاظ حدیث کی ہیں اور کتاب کے خصائص دمحاس کچھاو ہر لکھے گئے ان سے بھی کتاب ندکور کی مزید عظمت وافا ویت واضح ہے۔ علامہ بینی (شارح بخاری ومعانی الآثار) نے برسول تک جامعہ کو ید یہ معرض "معانی الآثار" کا درس دیا ہے، ملک مؤید براعالم اورعلم دوست بادشاہ تھا، علاء کوجع کر کے ملی بخشیں کیا کرتا تھا محدیث کی بڑی بڑی کرایوں کے لئے خاص طور سے الگ الگ نمایاں مندیں بنوائی تھیں جن پر بیٹھ کر علاء درس حدیث دیا کرتے تھے، ایک مند کری معانی الآثار کے لئے مقرر کی تھی جس کے لئے علامہ بیتی کو نامز دکیا تھا، چنا نچہ آپ نے مرتوں تک اس کا درس بڑی خوبی و تحقیق سے دیا، خلا بر ہے کہ آبک طرف دومری احمیات کتب بخاری و سلم وغیرہ کے شیوخ ملک مؤید کے مقرر کردہ بیٹھ کر درس دیے ہوں گے و ملامہ بیتی کا درس کی طرف دومری احمیات کتب بخاری و سلم وغیرہ کے شیوخ ملک مؤید کے مقرر کردہ بیٹھ کر درس دیے ہوں گے و ملامہ بیتی کا درس کی مشان کا ہوتا ہوگا۔

علامہ عینی نے غالبًا ای زمانہ میں معانی الاقار کی دونوں شرجیں تکھیں جن ذکر آگے آتا ہے، آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ''معانی الآثار'' ہمارے دورۂ صدیث کا با قاعدہ جزوین کراس کا درس بخاری وتر ندی کی طرح پوری تحقیق وقد آتی کے ساتھ دیا جائے، اگر ملک مؤید کے زمانہ میں اس کے درس کا ایتمام ضروری تھا تو آج اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے، کیمالا یہ خفی علی اہل العلم و البصیرة۔

اگرمعانی الآثار کا درس اس کی شروح کوس منے دکھ کر دیا جائے ،طلبہ حدیث کو ہدایت ہو کہ الجواہرائتی ، جامع مسانیدا مام عظم ، کتب امام ابو پوسف و کتب امام تحریجمد قرائقاری ،عتو دالجواہرالمدیفہ وغیرہ کا لازی طورے فارج اوقات درس میں مطالعہ کریں اور جہاں ضرورت ہو اساتذہ سے رجوع کریں تو ہمارے طلبہ تی معنی میں عالم حدیث ہو کر تکلیں اور جو کی آج محسوس ہور ہی ہے اس کا از الہ ہوسکتا ہے۔

معانی الآ ٹارکی شرح میں سے علامہ قرشی کی شرح ''حادی'' اس لحاظ ہے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کی احادیث کو صحاح ستہ ودیگر کتاب حدیث کی احادیث کے ساتھ مطابق و کھایا ہے جس کا ذکر پہلے ہوچکا ہے اس کا کچھے حصہ دارالکتب مصربیہ میں موجود ہے، کاش پوری کتاب بھی کہیں ہواورطبع ہوجائے۔

ا مام بیمتی نے جواعتر اصات امام طحاوی پر کئے تھے ان کے جواب بیس قاضی القصناۃ بیٹنے علاء الدین ماردینی نے الجواہر النقی فی الردعلی بیستی لکھی جس کا جواب آئے تک کئی سے نہ ہوسکا، واقعی بے شکل تھی تھی کماب ہے، دوجلدیں دائرۃ المعارف حیدر آباد سے شائع ہو چکی ہیں اور سنن بیمتی کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے۔

اس میں مؤلف موصوف نے خاص طورے رہی تابت کیا ہے کہ جس تھم کے اعتراضات امام بیتی نے امام طحاوی پر کئے ہیں، ان سب
کے مرتکب وہ خود ہیں اور امام طحاوی ان سے ہری ہیں، شال وہ اپنے نہ بب کی تائید میں کوئی ضعیف السند حدیث لاتے ہیں اور اس کی تو ثیق
کردیتے ہیں اور ایک حدیث ہمارے نہ بب کے موافق لاتے ہیں جس کی سند میں وہ بی شخص راوی ہوتا ہے جس کی اپنے معاملہ میں تو ثیق کر بھے
سنے، کین دو جارورق کے بعد ہی بہاں اس کی تضعیف کردیتے ہیں، بہ کثر ت ایسا کرتے ہیں، اس وقت دونوں کتا ہیں مطبوعہ موجود ہیں جس کو
شک ہووہ دیکھ سکتا ہے، دوسری بہترین شرح حافظ مینی (شادح بخاری) کی مبانی الا خبار ہے جودارا اکتب المصریب میں خود مؤلف کے ہاتھ کی
کسی ہوئی ۲ جلدوں ہیں موجود ہے اس میں رجال پر کلام نہیں ہے، کیونکہ اس کے لئے مؤلف موصوف نے سند قبل کتاب مغانی الاغبار کسی تھی
دوہ کی دوجلدوں ہیں ہے، حافظ عینی کی یہ عظیم الشان خدمت بھی شرح بخاری ہے کہ درجہ کی نہیں ہے۔ (حاوی علامہ کوثری )

تیسری قابل ذکرشرح علامہ مینی کی ہی ہے "نخب الافکارٹی شرح معانی الآثار" جس میں علامہ نے رجال پر بھی شرح معانی حدیث کے ذیل ہی میں بحث کی ہے جیسا کہ عمرة القاری" شرح بخاری" میں کی ہے، اس کا بھی قلمی نسخہ دارا لکتب المصر یہ میں ہے اور پچھا جزاء استنبول کے کتب خانوں میں بھی ہیں، یوری کتاب مختیم جلدوں میں ہے۔

چوتھی بہترین شرح خدا کے قطن بے پایاں ہوہ ہے جو حضرت العلام مولانا تھ ایسف صاحب وامظلہم وقم ضہم امانی الاحبار کے نام سے تالیف فرمار ہے ہیں جس کی ایک جلد شائع ہو چکی ہے ان کے پاس حافظ عینی کی شرح فرکورہ کے بھی کچھ جھے موجود ہیں جس سے توقع ہے کہ یہ

شرح تمام شروح سابقہ کا بہترین خلاصہ و نجوڑ ہوگا ،اللہ تعالیٰ حضرت موصوف کواس کے اتمام و تکمیل کی توفیق مرحمت فرمائے و ، ذیک علی اللہ بعزیز۔ علامہ کوٹریؒ نے معانی الآثار کی تلخیص کرنے والوں میں حافظ مغرب علامہ ابن عبدالبر مالکی اور حافظ زیلعی حنفی ( صاحب نصب ابرا ہیہ ) کے اساء گرامی تحریر فرمائے ہیں۔

#### ٢-مشكل الآثار:

اس میں احادیث کے تضادر فع کئے ہیں اور ان سے احکام کا انتخراج کیا ہے، یہ آخری تصنیف ہے استبول کے مکتبہ فیض امتہ شخ الاسلام میں کممل سطحیم مجلدات ہیں موجود ہے، حیدر آباد سے جو چارجلدیں طبع ہوئی ہیں وہ غالبًا پوری کتاب کا نصف ہے بھی کم حصہ ہے۔ علامہ کوٹری نے فرمایا کہ جن لوگوں نے امام شافعی کی 'اختلاف الحدیث' اور این فتید کی ''مختلف الحدیث' دیکھی ہوں اور بھر، م طحاویؒ کی کتاب مذکور بھی دیکھیں تو وہ امام طحاوی کی جلالت قدر دسعت علم کے زیادہ قائل ہوں گئے۔

#### ٣-اختلاف العلماء:

یہ تھنیف کھل نہیں ہوسکی تاہم مسال جزوحہ پٹی میں بیان کی جاتی ہے، علامہ کوٹر کی نے فرمایا کہ اس کی اصل میں نہیں دیکھ سکا البتہ اس کا صد جو ابو بکر رازی نے کیا ہے مکتبہ جاراللہ استغیال میں موجود ہے اس مختصر میں آئمہ اربعہ، اصحاب آئمہ اربعہ بختی ،عثمان تی ،اوزائی ، ثوری ،
لیٹ بن سعد ، ابن شہر مہ ، ابن افی کیلی ،حسن بن جی وغیرہ مجتہد جین و کبار محدثین متقدمین کے اقوال ذکر کئے ہیں جن کی آراء ترج مسائل خلافیہ میں معلوم ہوجا کمیں تو بہت بڑا علمی نفع ہو، کاش! وہ اصل یا پیختے رہی شائع ہوجائے۔ (حاوی علامہ کوٹری)

#### ٧- كتاب احكام القرآن:

۲۰ جزومیں احکام القرآن پرتھنیف ہے قاضی عیاض نے اکمال میں فرمایا کہ امام طحاویؒ کی ایک ہزار در تی کی کی ب تفسیر قرآن میں ہے اور وہ ان کی احکام القرآن ہے۔( حاوی)

#### ۵- كتاب الشروط الكبير:

۳۰ جروک کتاب ہے جس کا میچھ حصہ بعض مستشرقین بورپ نے طبع کرایا ہے، پچھاجزا قلمی اس کے استنبول کے کتاب خانوں میں بیں ،اس کے علاوہ ۲ الشروط اور کا اشروط الصغیر بھی جیں اور ان سب سے امام طحاوی کاعلم شروط وتو ثیق میں بھی کم ل طاہر ہے۔

#### ٨-مخضرالا مام الطحاوي:

فقد فقی میں سب سے پہلی نہایت معتمداعلی تصنیف ہے، اس میں امام اعظم واصحاب امام کے اقوال مع ترجیحات ذکر کئے ہیں، تھی وطبع

کے پورے اہتمام سے احیاء المعارف العجمانیہ حیور آیا و نے ۳۵ اھیں شائع کردی ہے، صفحات: ۸۵٪ ، اس کی بہت شروح الکھی گئیں سب
سے اقدم واہم اور درایت وروایت کے لحاظ ہے متحکم الو بکر رازی بصاص کی شرح ہے جس کا پچھ حصد دارا الکتب المصریہ میں ہے اور باقی
اجزاء استنبوں کے کتب خانوں میں ہیں بختے رالمور فی کے طرز وتر تیب پر ہے جوفقہ شافعی کی مشہور کتاب ہے، امام طحادی نے اس کے علاوہ فقہ میں

8 - مختے کہ بیرو ، ۱۰ - مختفر صغیر بھی لکھی ہیں۔

#### اا- يقص كماب المدسين:

۵۰ جز دکی کت<sub>ب ہے</sub>جس میں کراجیبی کی کتاب المدنسین کا بہترین رد کیا ہے کرابیبی کی کتاب بہت مضروخطرنا کے بقی اس میں اعداء سنت کوحدیث

ے خلاف موادفراہم کیا گیا تفااورا پے ندہب کے علادہ دومرے سبدوا قاصدیث کوگرانے کی سعی کتھی تا کر مرف وہ اوراس کا ندہب زندہ رہے۔ ۱۲-الروعلی افی عبید:

كتأب النسب ميں جوغلطياں انہوں نے كتھيں ان كی تھے امام طحاوی نے كی ۔ ( الجوام رائم طعينہ )

١٣- الثاريخ الكبير:

ابن خلکان ، ابن کثیر ، یافعی ،سیوطی ، ملاعلی قاری وغیر ہ سب نے اس کا ذکر کیا ہے ، ابن خدکان نے لکھا کہ بیس نے اس کتاب کی تلاش میں انتہائی جنٹو کی لیکن کامیابی نہ ہوئی ، کتب رجال اس کی نقول ہے بھری ہوئی جیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بہت اہم اورمعتدر تین کتا ہے۔

١٨١ - كتاب في النحل واحكامها:

عاليس جزوك اجم كتاب بـــر طاوى)

۱۵-عقيدة الطحاوي:

علامہ کوٹریؒ نے فرمایا کہاں میں افل سنت والجماعت کے عقائد بہلیاظ ند جب فقہا امت (امام اعظم واصحاب امام) بیان کئے ہیں جس کی بہت میٹر در سیکھی میں (حاوی)

١٦-سنن الشافعي:

اس میں وہ سب احددیث جمع کردی ہیں جوامام مزنی کے واسطہ ہے اوم شافعیؒ ہے مردی ہیں، علامہ بینی نے کہا کہ'' مسندامام شافعی'' کوردایت کرنے والے اکثرامام طحاوی کے واسطہ ہے ہیں اس لئے سنن الشافعی کوسنن الطحاوی بھی کہر جاتا ہے۔

## ∠ا-شرح المغنی:

ع فقائن بخر نے فتح الباری بی اس ہے بہت جگہ افذکی ہے مثلاب ادا صلی فی النوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ " میں کہا
کے طحاوی نے شرح المنحی بی اس پر باب قائم کیا ہے اوراس کی ممانعت حضرت این عمر ، پھر ہو وس نخی ہے نقل کی ہے۔ (مقدمہ اونی الاحبار)
ان کے علاوہ دوسری تالیفات بیہے ، ۱۸ النوا درالفقیہ ۱۹ تر و بیں ، ۱۹ النوا درواککا یات تقریب ۲۰ تر و بیں ، ۲۰ تر وی حکم ارض مکھ ، بر و فقی مارالفتی والفتائم ، ۲۲ کی بالاشر بہ ۲۳ الروائی عیمی بن ابن ، ۲۲ تر و بی ۲۰ شرح الجامع الکبیر
فی قسم ، ۲۱ الفتی والفتائم ، ۲۲ کی بالاش بہ ۲۳ الروائی عیمی بن ابن ، ۲۳ تر با اخبار الی صفیفہ واصی ب، ۲۱ کی بالنسویہ بین حدثنا واخبر نا ۱۲ کی بالاس محاوی کی بالاس محلوں کے دری سلسد کی من سبت سے اصحاب صحاح سن اور امام طحاوی محمل میں سبت سے اصحاب صحاح سند اور امام طحاوی محمل میں سبت سے اصحاب صحاح سند اور امام طحاوی محمل میں میں محمل کے جاتے ہیں۔ واللہ المعیس والمتعم۔

٨- حا فظ عبدالله بن المحل الوحمد الجوم رى معروف به حافظ بدعةُم ٢٥٧ هـ

آپ اہام اعظم کے مشہوشا گروحافظ ابوعاصم النبیل کے مستمدی تھے، اہم تریذی، ابوداؤ د، نسائی وابن ہدآپ کے حدیث میں شاگرو بیں، ابن حبان نے کتاب الثقات میں آپ کومنتقیم الحدیث لکھ ہے، اگر چہ آپ کا ذکر حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفظ میں نہیں کی مگر حافظ عبدالباقى بن قانع نے آپ كوما فظ صدعث كالقب سے يادكيا۔ (تهذيب الحبذيب)

## ٩- امام ابوعبدالله محمد بن ليجي بن عبدالله بن خالد بن فارس د بلی نيشا بوري ،م ٢٥٨ ه

خراسان کے سب سے بڑے شخ الحدیث تھے، حافظ وہی نے الذیلی شخ الاسلام، حافظ نیٹا پورکھااوران کے طبقہ میں ہم بخاری وسلم بھی داخل جیں سب سے پہلے آپ ہی کا ذکر کیا ہے، احدے بعد پیدا ہوئے، طلب حدیث کے لئے تمام ممالک اسلامیکا تین بارسفر کیا اور بڑے بڑے واضل جی سب سے پہلے آپ کا استفادہ کیا، تخصیل علم پر ڈیڑھ لاکھ روپے صرف کئے، حافظ وہی نے آپ کے اساتذہ میں حافظ عبدالرزاق ( تلمیذامام اعظم ) عبدالرزاق ( تلمیذامام اعظم ) عبدالرخان بن مہدی، اسباط بن مجر، الوداؤ دطیالی کے نام لکھ کر بتایا گیا ہی دوجہ کے دوسر رمٹ کے حرمین ، معرو یمن وغیرہ سے استفادہ کر کے خصوصی انتہاز حاصل کیا، انتہ اور تقوی کی دیا نت و متابعت سنت کے ساتھ علی تفوق جی فردکال تھے، حسب تصریح امام احد نے اپنی اولا و واصحاب کو تھم دیا تھا کہ آپ کی خدمت میں جاکر امام احد بری کی حدیثیں کیون نہیں لکھتے ؟ تو فر بایا کہ اس کا م کو دیا تھا کہ آپ امام زہری کی حدیثیں کیون نہیں لکھتے ؟ تو فر بایا کہ اس کا م کو جاری طرف سے جمد بن یکی نے بودا کردیا ہے۔

اس زماند کے مشاکنے عدیث بیجی کہا کرتے تھے کہ جس صدیت کو تھرین کی نہ جا نیں اس کا انتہار نہیں ' عافظ فصلک رازی نے آپ کو مرتا پافائدہ کہا اور کہا کہ آپ نے نقد، ثبت، احدالا تمر فی الحدیث کہا، آپ کے تلفظ میں کی ابوحاتم نے امام الل زماندہ امام نسائی نے نقد، ثبت، احدالا تمر فی الحدیث کہا، آپ کے تلمیذ صدیث افظ این تحزیم آپ کو امام الل المعر بلا مدافعۃ کہتے تھے، امام ابو بحرین ابی دفا و نے امیر المؤمنین ٹی انحدیث کہا، وارتطنی نے کہا کہ جس محفی کو ملف کے مقابلہ بھی الجن ہے کا اعدازہ لگانا ہواس کو آپ کی تصنیف علی حدیث الزہری، کا مطالعہ کرنا جا ہے۔

ا مام ذبلی نے لوگوں کوروکا تھا کہ امام بخاری سے مسائل کلامیدنہ پوچھی گروہ ندر کے اور امام بخاری نے جواب میں احتیاط ندکی اور فتنے بہا ہوئے جس کی وجہ سے امام ذبلی ، امام بخاری سے ناراض ہو گئے ، اوھر بغداد کے محدثین نے بھی امام ذبلی کولکھا کہ امام بخاری نے بہاں بھی '' تلفظ بالقرآن' کے مسئلہ پر کلام کیا اور ہمارے مع کرنے پرنہیں دے۔ (طبقات الثافعید للسبکی ترجمہ ا، م بخاری)

اس کے بعدامام ذبلی نے اعلان کردیا کہ جو تخص گفتلی بالقرآن گلوق کیے دہ مبتدع ہادرکوئی شخص بخاری کے پیس نہ جائے درندہ مجمی مہم ہوگا ،امام ذبلی کے اس اعلان کے بعد سوا ،امام سلم اور احمد بن سلم کے سب لوگوں نے امام بخاری سے قطع تعلق کر لیا اور چونکہ امام ذبلی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو تحص گفتلی پالقرآن گلوق کا قائل ہودہ ہماری جلس دری میں صاضر نہ ہوا در بتھری کے ما فظ ذہبی (ترجمہ ابی الولید) امام مسلم بھی لفظ بالقرآن کی طرف منسوب تھاس نے امام سلم ای وقت ذبلی کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے (کتاب الاساء والصف سے بہمی ) اور ان کے دل میں بھی امام ذبلی کی طرف منسوب تھاس نے امام سلم بھی کہا جا تا ہے کہا مام ذبلی داری کا اثر ہوا ، تا ہم رہ بھی کہا جا تا ہے کہا م سلم ، امام ذبلی و بام م بخاری کے با ہمی اختلافات نہ کورے الگ رہی ہے اور بقول حافظ این مجرّانہوں نے یہ می انصاف کیا کہا ہی حقی ش نہام ذبلی سے روایت کی نہ امام بخاری سے ، جس نہ کورے الگ رہی ہے اور بقول حافظ این مجرّانہوں نے یہ می انصاف کیا کہا ہی حقی ش نہام ذبلی سے روایت کی نہ امام بخاری سے ، جس

طرح امام ابوزر عداورامام ابوحاتم کے تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی ای بڑاء پر امام بخاری کی حدیث کورک کردیا تھا۔
یہاں سے یات بھی معلوم ہوئی کہ معمولی اختلافی مسائل میں تشدد کرناکی طرح موز وں نہیں ،ای لئے نہ وہ تشدد موز وں تھا جواہام
بخاری نے بہت سے مسائل میں اختیار کیا اور نہ وہ تشدد جوامام ذبلی نے مسئلہ نہ کورہ میں کیا ، آئمہ متبوعین خصوصاً امام اعظم کے حالات پڑھنے
سے انداز وہوگا کہ ان حضرات کے بہاں ہر چیز کو اعتدال پر اور ہر معاملہ اپنی حدود میں رکھا جاتا تھا اور جہاں وہ مسائل جزئے میں متبوع ومقلد
تھے، دوسرے امور ومعاملات میں بھی تھی رہنمائی کاحق اواکر گئے۔ رضی القد تعی انجین۔

• ا- حافظ امام عباس بحرانی بن یزید بن ابی حبیب البصری می مم ۲۵۸ ه

عافظ ذہیں نے آپ کوالا مام الی فظ اور ان علماء میں لکھا جوعلور وایت ومعرفۃ حدیث کے جامع تھے، آپ نے امام وکیج ،سید الحفاظ ، کل الفظال ، امان سفیان بن عیدنہ حافظ عبد لرزاق (تلاقہ وامام اعظم) وغیر ومشائخ ہے حدیث حاصل کی اور آپ سے امام ابن ماجہ این الی حاتم اور دیگر آئمہ حدیث میں سے کہا ، ایک مدت تک جمدان کے اور دیگر آئمہ حدیث میں سے کہا ، ایک مدت تک جمدان کے قاضی رہے ، جمدان ، بغداد واصفہان میں درس حدیث دیا ہے۔ رحمہ القدر حمۃ واسعۃ ۔ (تذکرہ و تہذیب)

اا-حافظ مارون بن المحق بن محمد بن البهد اني ابوالقاسم الكوفي ،م ٢٥٨ ه

امام بخاری، ترندی، نسائی اورابن ماجہ کے استاذ حدیث میں ،امام بخاری نے جزءالقر اُقیش آپ سے روایت کی ہے، حافظ مزی تہذیب الکم ل میں اور علامہ خزر تی نے خلاصۂ تمذیب تہذیب الکمال میں'' حافظ حدیث'' لکھا ہے ،امام نسائی نے ثقة اورا بن حزیمہ سے خیار عما داللہ میں ہے کہا۔ دحمہ اللہ دحمۃ واسعة۔

١٢ - حافظ الوالليث عبدالله بن سريج بن حجر البخاريٌّ ،متو في ٢٥٨ ه

مشہور حافظ حدیث امام ابوحفظ بمیر کے اصحاب و تلامذہ میں ہے ہتھے، آپ کودی بزارا حادیث نوک زبان یادتھیں اور عبدان آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے بخنجار نے'' تاریخ بخارا'' میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ (تقدّ مدنصب الرابیہ)

١٣١- امام ابوالحسن احمد بن عبد الله عجليَّ ،م ٢١١ هـ

مشہور محدث جونن رجال میں امام احمداور امام یجیٰ بن معین کے ہمسر شار کئے گئے ہیں ، آپ کی تصانیف میں تاریخ رج ل مشہور ہے جس کے حوالے کہ بوں میں نقل ہوتے ہیں ، آپ ہی کے حوالہ سے حافظ ابن ہمام نے فتح القدیر ص۳۶ ج ا (نولکشور) میں نقل کیا ہے کہ کوف میں پہنچنے والے صحابہ کی تعداوڈ یڑھ ہزارتھی ، رحمہ اللہ تعالی و برد مضجعہ ۔ (ابن ماجہ اورعلم حدیث)

۱۴-امام ابوبكراحمه بن عمر بن مهبر خصاف ،متوفی ۲۱ ه،عمر ۸ مسال

مشہور عالم جلیل ، محدث وفقید، زاہدوعارف ، تمیذا ، محدوسن (تلاندہ ام اعظم) ہیں۔ حدیث اپ والد ماجدعاصم ، ابوداؤ وطیالی، مسددا بن مسر مد، علی بن المدین ، یکی الحمانی اور ابولیم فضل بن دکین (تلاندہ ام ماعظم) سے روایت کی ،حساب وعم الفرائض و معرفت ندہب حنفی میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے، اپ علم وفضل کو ذریعہ معاش نہیں بنایا ، جو تد سینا جانے تھے ای سے اپنی معاش حاصل کرتے تھے، جس سے خصاف کہلا نے ،خلیفہ مہتدی بالقد کے لئے کتاب الخراج کھی ، جب خلیفہ ندکور مقتول ہواتو آپ کا مکان بھی لوٹا گیا اور آپ کی بعض اہم

تص نیف" مناسک الج" وغیره بھی ضائع ہو گئیں۔

دوسری مشہور تصانیف میہ بین کتاب الوصایا، کتاب الرضاع، کتاب الشروط المبیہ والصفیر، کتاب المی ضروالسجلات، کتاب اوب القاضی، کتاب النفظات علی الاقارب، کتاب الحیل، کتاب احکام العصری، کتاب احکام الوقف، کتاب القصر واحکامه، کتاب المسجد والقبر (فوائد بہید وحدائق) رحمہ المقدر حمة واسعة -

## 10- حافظ ابو بوسف يعقوب بن شيبه بصري مالكيٌّ م٢٢٢ هز مل بغداد

کبارعلاء حدیث میں سے تھے،نہایت عظیم مندمعلل تا یف کیا تھا، جو پورا ہو جاتا ووسومجلدات میں۔ جاتا ،اس کا صرف مندابو ہر پر ، ووسو جز و کا اورمندعلیؓ یانچ جدوں کا تھا۔ (تذکرۃ الحفاظ تا 224)

حضرت علامہ کشمیریؒ نے نقل کیا کہ جب بغداد ک مسجد'' خلیفہ رصافہ'' میں تشریف لے گئے تو ان کی مجلس املاء میں ستر ہزار '' ومی جمع ہو گئے ،سات مبلغ تھے جوتھوڑ ہے تھوڑ ہے فاصعہ پرلوگوں کوشنے کا کلام پہنچ تے تھے۔رحمہ ابتدرجمۃ واسعۃ۔

## ١٧- امام ابوعبد الدهجمر بن احمد حفص بن الزبرقان (ابوحفص صغير) م٢٦٢ ه

فقه میں اپنے والد ما جدا بو حفظ کبیر سے تخصص حاصل کیا ، حدیث ابوا لولید طیالی ، حمیدی اور یکی بن معین و غیرہ ہے حاصل کی ، مدت کے طلب علم میں امام بخاری کے دفیق دے ، حافظ ذہبی نے لکھ کے آپ تقد ، امام جھرکے کہار تلا فدہ میں اعتم بخارا میں ان دونوں پر سماء احن ف کی سیادت تم تھی اور ان ہے آئمہ حدیث وفقہ نے تفقہ حصل کیا۔ امام جھرکے کہار تلا فدہ میں نقطہ مصل کیا۔ حافظ ذہبی نے آپ کی تھا نفی میں ہے "المواد علی اہل الاہوا" اور "المواد علی اللفطیہ" ذکر کی بیں ، امام بخاری نمیشا پور پہنچا اور امیر بخارائے آپ کی تھے نفی میں تو اور فضل صغیر نے آپ کو بھن سرحدات بخارائی حمرف بہنچوا ویا تھی، تمہم المدتی کی (فوا کد بہید وحدات)

### 21- حافظ عصرا مام ابوزرعه عبیداالله بن عبدالکریم بن یزید بن فزخ الرازی ولادت ۲۶۰۰ متوفی ۲۹۳ ه

علم حدیث کے مشہورا مام اوراس میں امام بخاری کے ہمسر سمجھے جاتے ہیں، امامسلم، ترفدی، نسانی وائن ماجہ ہے تا گام طحاوی نے فرمایا کدابوجاتم، ابوزرعہ، ابن دارہ میتنوں رہے میں ایسے تھے جن کی نظیر سوفت روئے زمین پر نہ تھی۔

امام طحاوی نے فرمایا کدابوجاتم، ابوزرعہ، ابن دارہ میتنوں رہے میں ایسے تھے جن کی نظیر سوفت روئے زمین پر نہ تھی۔

آپ نے طلب صدیت کے لئے بلا داسلامیہ کاسفر کیا تھا، خووفر مایا کہ میں نے ابو بکر ابن شیبہ سے ایک رکھا جا دورہ کھیں اوراتنی ہی ابراتیم بن موی رازی سے، ایک خص نے حلف اٹھ ایا کہ تر ابوزر عہ کو ایک وا کھ حدیثیں یا دنہ ہوں تو میری بوئی کو طلاق ہے، پھرا بوزر مدے اس کو بیان کیا تو فرمایا کہ آبی بوک کو اپنے بیاس بی رکھو، خووفر مور کرتے تھے کہ جھے ایک الکھا جاد بیث اس طرت یو ہے جس طرت کسی کو قب اللہ یا دبوتی ہے، ابوبکر بن ابی شیبہ آپ کے شخ کا قول ہے کہ جس نے ابوزر عدے بڑھ کرجا فظ حدیث نہیں دیکھا۔

ق فظ عبد الله بن وجب دینوری کابیان ہے کہ ایک موقعہ پر بیس نے ابوز رعدہ کبا کہ آپ کوتمادی سند ہے امام ابوحنیفہ کی کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ تو اس نے پر آپ نے حدیثوں کا ایک سلسلہ شروع کردیا منا قب او ماعظم موفق ص ۹۹ تا بیس ہے کہ امام صاحب دو ہزار حدیثیں صرف تھاد کی روایت فر ماتے تھے اور فہ کورو بالا واقعہ سے یہ بھی معلوم ہا کہ او مصاحب کی روایات حدیثی یا در کھنے کا بڑے بڑے محدثین کس قدر اہتی م کرتے تھے ، ابوزرعہ اور ابوج تم دونوں خارد اور بھائی تھے ، ابوج تم نے بھی آپ کی بہت مدح وتو صیف کی ہے۔ رحمہ القدر حمد

واسعة \_ (امام ابن ماجدا ورعلم حديث ١٨٧)

## ۱۸ – امام ابوعبدالله محمد بن شجاع عجى بغداديٌّ ، ولا دت ۸۱ هـ ، متو في ۲۲۲ هـ

مشہور محدث وفقیہ عراق ،متورع ، عابد ، قاری اور بحرالعلم نتھے ، فقہ وحدیث میں تخصص امام حسن بن زید و سے حاصل کیا اور دوسرے ا کا برجن سے فقہ وحدیث بیں استفاوہ کیا ہے ہیں،حسن بن الی ما سک،اساعیل بن حمادالا مامالاعظم ،عبدالقد بن داؤ وخریبی معلیٰ بن منصور ،حبان صاحب امام اعظم ، ابو عاصم النبيل ،موک بن سليمان جوز جاني ، اساعيل بن عديه ، واقد ي، يجي بن آ دم ، عبيدا مقد بن موکي وغير جم ، جن حضرات نے آپ سے فقہ وحدیث میں خصوصی استفا وہ کیا ہے ہیں: قاضی قاسم بن غسان ،احمہ بن الی عمران ، ( بینخ امام طحاوی ) حافظ لیقو ب ا بن شیبهالسد وی ، ذکریا بن یخی نیشا پوری ،ابوانحن محمه بن ابرا بیم بن حبیثی بغوی ( مدون مستدا ما محسن بن زیاد وغیر ه جم به سلجی نسبت ہے تکبح بن عمرو کی طرف، جس نے ابن النجی یا ابن الثلاج لکھا غلطی کی ، اسی طرح جس نے بلخی لکھا وہ بھی غلط ہے ، آپ نے تخصیل علم میں انتہائی جانفشانی کی ہے،جس کی وجہ سے تمام علوم خصوصاً فقہ وحدیث میں کامل وقعمل ہوئے اور بڑی شہرت پائی۔

ثناءاال علم:

علامه صیمری رحمة الله علیہ نے فقہ وحدیث ، ورع وعباوت کے اعتبارے عالی مرتبہ کہا ، ذہبی نے سیرالنبلاء میں کہا کہ آ ہے بحوظم میں ے احدالاعلام تھے، آپ کی کتاب السناسک ۲۰ جزوے زیادہ کی ہے، این ندیم نے فہرست میں کہا کہ 'اپنے زیانہ میں اپنے درجہ کے سب علاء ہے متازونا کُل تھے، فقید، ورع اور پختہ رائے والے تھے، آپ نے امام اعظم ابوحنیفہ کی فقہ کے بٹ کھول دیئے ، اس کوتو ی حجتوں ہے مشحکم کیا بملل نکالیں اورا حادیث ہے توت دے کر دلوں میں رجایا'' ( یہی چیزیں معاندین کے لئے وجہ حسد وتعصب بن کئیں ) چنانجہ پچھ ناقلین حدیث، کچے حشوی خیال کے رواۃ اور پچھ عالی متعصبین غداہب نے آپ پر بے جا اتبامات گائے اور بدنام کرنے کی سعی ،ان کوبعض ہمارے متاخرین علیء نے بھی کتا ہون میں نقل کردیا اور چونکہ بیالیے جلیل انقدرا مام پر کھلا جواظلم تھا اس لئے ہمارے ذ مداس کا وفاع ضروری ته، القد تعالي علامه كوثر أن كوجز ائت خير دے، انہوں نے اس طرف بھي توجه كي اور "الامت!ع بسيسونة الامسامين المحسن بن زياد و صاحبه محمد بن شحاع" لکھر کرتمام نمط فہمیوں کا از اله فر مادیا،اس وقت میں اس کے ضروری اقتباسات اردو میں چیش کررہا ہوں ) علامہ موفق کمی نے مناقب ۹۵ ج امیں لکھا کے'' امام ہمرین شجاع نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زیادہ احادیث ذکر کی ہیں جن کی نظائر ومتابعات محابہؓ ہے موجود ہیں،اور بیرحدیث واثر ، مرفوع وموقوف پر دسعت اطلاع کا بہت بڑا مرجہ ہے،آپ جیسے حضرات ہی حدیث کے وجوہ اختلاف روایات اور آ را مصابہ کے پورے واقف تھے،لبذا اجتہاد کے اعلی مراتب پر فائز تھے۔

علامه قرش نے کہا کہ آپ اپنے وقت میں ( یکمآ) فقیدالل عراق اور فقہ وحدیث میں سب سے زیادہ او نیچے مرتبہ پر فائز نتھے، علامه مینی نے بنایہ شرح ہدایہ میں لکھا کہ آپ کی تصانف بکٹرت ہیں ، اگر کہا جائے کہ اہل حدیث نے آپ برنشنیج کی ہے اور ابن عدی ہے ابن جوزی نے نقل کیا کہ تشبیہ کی تائید ہیں احادیث وضع کرتے تھے تو ہیں کہتا ہوں کہ ان کی تصانیف میں تومشبہ کے رد ہیں مستقل تصانیف موجود ہے پھرا بیاغلط الزام کس طرح درست ہوسکتا ہے ،اوروہ اپنے وفت کے بڑے دیندار ، عابد وفقیہ تھے۔

ملاعلی قاری نے'' طبقات حنفیہ'' میں لکھا کہآ ہے فقیہ اٹل عراق اور فقہ وحدیث میں فائق ومتاز تھے،قراء ۃ قرآن کے ساتھ بڑاشخف تھا ور ورع وعبادت میں مشہور تھے، حاکم نے لکھا کہ آپ کی کتاب السناسک کے ۲۰ جز وکبیرے زیادہ ہیں، باریک خطے ہے اوراس کے علادہ یہ ہیں بھیجےالآ ٹار(بڑی تنخیم کتاب کے ) کتاب النوادر، کتاب الفہ رہے، کتاب الردعلی انمشیہ ،البتہ پچھمبیلان آپ کامعتز لہ کی طرف تھا۔

میمیلان ندکورکا مغالطہ بھی قابل ذکر ہے، امام اعظم کے حالات میں وہ واقعہ ذکر کر چکا ہے کہ امام صاحب نے اپنے اصحاب کو کلام امتد
کے خلوق وغیر مخلوق میں جونے کے بارے میں جونتم کی شقوق پر کلام کرنے سے بہت بختی سے روک دیا تھا اور اس واقعہ کوفل کرنے والے خود محمد بن شجاع بھی جیں ، اس لئے وہ بھی اس معاملہ میں غیر معمولی طور پر مختاط ہے اور قطعاً سکوت کرتے تھے تا کہ لوگ فقنہ جس مبتلانہ ، بول ، اس سکوت و وقوف کو کا لفول نے میلان معتزلہ بنالیا تھا حالا تکہ وہ معتزلہ (حشوبہ) مشبہ ومبتد ہیں سب کے بخت مخالف تھے۔

#### ابن عدى اور محد بن شجاع:

امام محربن شجاع کے خلاف ابن عدی نے بھی پھی لکھا ہے جس پر علامہ کوٹری کو تیمر و پڑھئے: فر مایا کے ابن عدی کوامام اعظم اور آپ کے اصحاب سے بڑی سخت کدورت ونفرت ہے کہا ٹی کتاب ''کافل' بیس کسی ایک کے متعلق بھی کوئی تعریف کا کلہ نہیں لکھا اور جرح ونقد تشنیج و بہتان طرازی بیس کی نہیں کی ، حالا نکہ امام صاحب اور آپ کے اصحاب کی عقائد وا دکام سلامی بیس قی دت امت کا کوئی انکار نہیں کرسکتا جو خیر القرون سے اس زمانہ تک برابر رہی اور جب تک خدا چاہے گا مخالفوں کے علی الرغم باتی رہے گی ، بلکہ کسی صاحب علم وہم کوان حضرات کے مدارک اجتہاد فہم کتاب وسنت نیز اصول وفروع وعقائد میں ان کے ناطق فیصلوں کا لو ہاسنے کے بغیر چارہ نہیں ، اس کئے دوسرے ندا ہب فقیہ بھی ان بی طریقہ پر معمولی تغیرات کے ساتھ چلنے پر مجبور ہوئے اور تمام بی ادباب غدا ہب نے ان حضرات کے نفل وسبتی اور تفوق و بالادی کا اعتراف بھی کیا ہے ، چندلوگوں کی مکابرہ و محتا داور جن کی باتوں سے یہاں تعرف نہیں۔

ای کے علامہ این اثیر شافعی نے '' جامع الاصول'' میں صاف لکھا کہ اگر حق تعالیٰ کا کوئی سرخفی امام ایوصنیفہ کے بار ۔ بی نہ ہوتا تو آجی امت مجر یہ علیفے خدا کے دین میں آپ کو'' مقتدا'' نہ بناتی کہ قد مجم زمانوں ہے اب تک برابر آپ کے فد بب برخدا کی بندگی کر د ہے ہیں، پھراپنے بعض اہل فد بہب برخدا کی بندگی کر د ہے ہیں، پھراپنے بعض اہل فد راہ مجیل کے خلاف شیاں، پھراپنے بعض اہل فد راہ مجیل کے خلاف شان یا تھی کرتے ہیں ،اس بار سے میں کافی لکھا ہے اور بیوا قعہ بھی ہے کہ اقل درجہ میں نصف امت محمد یہ نے ہرز ماند میں امام صاحب کا اتباع کیا ہے ورنہ ملائلی قاری نے قوشرح مشکل قامی وہ تہائی کا انداز ولکھا ہے، والقدتی کی اعلم وعلمہ اتم واتھم۔

غرض ان حفزات کے خلاف طوفان و بہتان اٹھا تا درحقیقت امت محمد میری اکثریت کی تو بین و تذلیل ہے جو کسی طرح موزوں و مناسب نہیں۔اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا۔

ابن عدی کی ایک عادت میں بھی ہے کہ وہ اکا بروشیون کے ماتحت رواۃ کے عیوب کی وجہ ہے تہم بناتے ہیں جیسا کدان کے اس عیب کی طرف علامہ ڈہی شافعی اور حافظ تفاوی شافعی نے بھی اشارات کئے ہیں، ابن عدی نے امام جمہ بن شج ع کوائل امرائے کا طعنہ دیا ہے جو دوسرے آئمہ' حنفیہ کو بھی ویا گیا ہے اوراس کا جواب امام حادب کے حالات میں آچکا ہے، متعصب سا کہا ہے گر اس پر کوئی ولیل نہیں وی، بظاہرا ہے عیب کوان کے آئمینہ میں دیکھا ہے، امام شافعی کے بارے میں موہم ابانت کلمہ کا ذکر کیا ہے، اول تو اس کی سند میں انقطاع ہے، بظاہرا ہے عیب کوان کے آئمینہ میں دیکھا ہے، امام شافعی کے بارے میں موہم ابانت کلمہ کا ذکر کیا ہے، اول تو اس کی سند میں انقطاع ہے، کیونکہ اس کے راوی موئی بن الاشیب نے مجمد بن شجاع کا زمانہ نہیں پایا، دوسرے یہ کہ امام شافعی نے ان کے اس دھس نہیں نے بارے میں اپنی پہلی میں کچھ فرماد یا تھا، اس کے جواب میں شاپر انہوں نے بھی ایس کہ دیا ہو، تیسرے یہ کہ اس مجمد بن شجاع نے امام شافعی کے بارے میں اپنی پہلی رائے ہے۔ دروع کر لیا تھا اوران کے علم فضل کے معتر ف ہوگئے تھے، اس لئے عھاء اللہ عما صلف ہمیں بھی سکوت کرنا جا ہے۔ درائی برگی ات تطعنا صادر نہیں ہو گئی اس رافعے حدیث وفتیہ سے ایس بیس بھی سکوت کرنا جا ہے۔ لئے این ابی حاتم ، علی مان وغیرہ کی بے دلیل و بے سند ہا اورا یہے بڑے امام محدث وفتیہ سے اس بی برگی ہوتی تو وہ کیوں سکوت کرنے ، لئے این ابی حاتم ، عیلی ، این حبان وغیرہ کی نے جو کی آپ کے ظاف ایسا انزام ذکر نیس کیا ، اگر کچھ بھی اصلیت ہوتی تو وہ کیوں سکوت کرتے ،

دوسرے جس موضوع حدیث کی وضع کی نسبت ابن عدی نے امام موصوف ہے کہ ہے، وہ امام موصوف کے زمانہ ہے بھی بہت پہلے ہے چل

ری تھی، چنانچا بن قنید نے "الاختلافی الملفظ" ص۳۵ پراس حدیث کا بھی دوسر کی موضع احاد یک کے ساتھ ذکر کیا ہے اس طرح ابن
عسا کرنے " تعبین کذب المفتری" ص ۱۹ سی ابوازی کارد کرتے ہوئے اس کی کتاب "البیان فی شرح عقو دالل الا یمان" کا ذکر کیا ہے
جس میں بیسب روایات موضوع موجود تھی، الی صورت میں ابن عدی کا ایک پرانی مشہور موضوع حدیث کوامام مجمد بن شجع کی طرف منسوب
کردیتا کیاانساف ودیائت ہے؟ والی الله المشتکی۔

ای طرح تاریخ حاکم میں ایک روایات موضوع اساعیل بن محمد شعرانی کے حوالہ سے محمد بن شجاع کی طرف منسوب کردی گئی ہے، حالانکہ شعرانی فراور اور این شجاع کے طرف منسوب کردی گئی ہے، حالانکہ شعرانی فرکور اور این شجاع کے درمیان اس قدر زمانہ ہے کہ بنین راوی ورمیان میں آتے ہیں وہ کون ہیں؟ اور ان کے نام کیوں نہیں گئے میے ، غرض کسی معین حدیث کے بارے میں محمد فرر سے سے بہیں ثابت کیا جاسکا کہ وہ این شجاع نے وضع کی ہے اور اس جھوٹ میں سچائی کا کوئی شائر بھی نہیں ہے۔

امام احداورامام محد بن شجاع:

ابن عدی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اہام احمہ نے آپ کومبتدع ، صاحب ہوئی کہا، جیسا کہ وہ ان سب ہی لوگوں کو بچھتے ہتے جومسکنہ خات قرآن کے سلسلے میں کسی متم کا تو تف وسکوت کرتے تھے، علامہ ذہبی نے نقل کیا ہے کہ اہام احمر، ابن بجی اوراصحاب کو بھی کہتے ہے اورامام احمر کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو کہتے تھے کہ اہام مجمد نے کیا کارنمایاں انجام دیا؟ ان کا مقصد بہتھا کہ اہام احمد نے تہ وین تد ہب کی طرف توجہ بیس کی اور وفات سے تیرہ سمال قبل سے روایت حدیث بند کر دی تھی ، ای لئے آپ کی مستد بھی آپ کی زندگی میں مہذب نہ ہو کی گویا تحریر فرہ ہے۔ وہ انجام نہیں دیئے۔

ر ہا مسئلہ خلق قر آن میں امام احمد کا ابتلاء اس کو ابن شبی عالی لئے غیر اہم بجھتے تھے کہ ان مسائل میں غلوہ تشددان کو ناپسند تھا،غرض ان و دنوں میں اور ان کے اس میں اور ان کو ناپسند تھا،غرض ان دونوں میں اور ان کے اصحاب میں اس متم کی نوک جمونک چلا کرتی تھی ورنہ ظاہر ہے کہ امام احمد کے فخر کے لئے بھی کیا کم ہے کہ آپ کے جلیل القدر اصحاب نے آپ کے علوم نافعہ مفیدہ کی نشر واشاعت کی جن سے ساری دنیا میں دین وعلم کا نور پھیلا، رضی امتد عنہم ورضوا عنہ۔

خطیب بغدادی نے بھی اپٹی حسب عادت امام ابن شجاع پر کذب وغیرہ کا بین نقل کیا ہے لیکن محمد بن احمدالاً دمی اور ساجی کے ذریعہ اور سے دونوں غیر ثقد ہیں، چونکدامام محمد بن شجاع بہت بڑے محدث کثیر الروایت تھے، آپ کے شیوخ اور تلافہ واصحاب کے ذکر کے لئے مستقل تالیف کی ضرورت ہے، کیونکد آپ کے تلافہ و واصحاب نے بھی آپ کے علوم و مؤلفات کو شرق و غرب میں پھیلا یا ہے جو آپ کے خدمت صدیث وفقہ میں کمال اخلاص کی دلیل ہے۔

بچای سال کی عمر میں نماز عصر کے بحدہ میں اچا تک انقال ہوا ، وصیت تھی کہ جھے ای مکان مسکونہ میں وُن کیا جائے کیونکہ اس کی کوئی اینٹ الی نہیں ہے جس پر میں نے بیٹے کر قرآن مجید ختم نہ کیا ہو۔رحمہ القدر حمة واسعة (الامتاع ، فوائد بہیہ وحدائق)

١٩- عافظ محد بن جماد الطهر الى ابوعبد الله الرازي (م اكم ع

محدث جليل، تهران كے ساكن (جواس وقت ايران كا پاية تخت ب) امام ابن ماجه كے استاد تھے، حافظ ذہبی نے آپ كوالمحدث الحافظ الجوال فى الآفاق، العبدالصالح نكھا، عراق، شام ويمن ميں تحصيل حديث كى، آپ حافظ عبدالرزاق ( عميذامام اعظم ) كے اصحاب ميں سے تھے، حافظ حديث لَقَد تھے۔ رحمدالللہ رحمة واسعة۔ ( تذكر ووتهذيب )

## ٢٠ - حافظ عباس دوري بن محمد بن حاتم ابوالفضل الهاشيّ (م ايسم ه

فہبی نے الحافظ ال مام لکھا، امام کی بن معین کے خاص شاگر دول میں ہے ہیں، امام ابوداؤ د، ترفدی، نسائی اور این مجد کے استاد ہیں، فن رجال میں بہت بڑی ضخیم کتاب ان کی یادگار ہے جس میں اپنے شیخ سیدالحافظ وا یام جرح و تعدیل یکی بن معین کے اقوال جمع کئے ہیں، ذہبی نے اس کتاب کی افادیت اور مصنف کی اعلی بصیرت کا اعتراف کیا، رحمہ اللّذرجمیة واسعة ۔ (تذکرة الحفاظ)

٢١ - حافظ ابوحاتم رازي محمد بن دريس بن المنذ رالخنظليُّ ولا دت ٩٥ اهمتو في ١٤٧ه

فن جرح وتعدیل کے برد امام اور حدیث بیل ام بخاری کے درجہ بیل تسلیم کے گئے ہیں، نوعمری ہی ہیل طلب حدیث کے لئے دور دراز مما لک کے بیدل سفر کے ، ابتدائی دور کے سات سمالہ سفر بیل بخرار فرتے لیخی تین ہزار میل طے کئے تھے، طلب علم کی راہ ہیں بہت زیادہ تکا بیف اٹھ کیں گر ہمت وحوصلہ بعدتھا، بڑے مدارج پر پہنچہ، آپ سے امام بخاری ، ابوداؤ د، نسائی اور ابن ماجہ کو ہمذ حاصل ہے ، علامہ تاج الدین بکی نے طبقات الش فعیہ ہیل ام بخاری وابن ماجہ کے ہمذ ہے انکار کیا ہے گر وہ صحیح نہیں ، کیونکہ حد فظ حزی نے تہذیب الکھام ہیل تھر تک کی ہے کہ امام ابن ماجہ نے تشیر ہیل آپ سے روایت کی ہاور باب الایمان و باب فرائض الجد ہیں بھی آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ حافظ نے مقدمہ فتح البری ص ۲۸۰ (میریہ) ہیں کھا ہے کہ امام بخاری نے شخ فر بلی اور ابوحاتم ہے وہ روایات کی ہیں جن کا سی کا ان کو دوسرے اسا تذہ ہے فوت ہوگیا تھا یہ جوروایتیں ان کے علاوہ دوسرے علی ہے انہیں نیل کی تھیں ، ایک زمانہ تک امام بخاری ، امام ابو دوسرے اسا تذہ ہے اختلاف کے بعد یہ دونوں حضرات امام خاری ہے برخان ہو گئے تھا ور ترک روایت حدیث کی باہم تا تھا تھا ہے تھی اور با جا تھی ان کے مسکہ پر امام فربلی ہے اختلاف کے بعد یہ دونوں حضرات امام خاری ہے برخان ہو گئے تھا ور ترک روایت حدیث کی باہ ہو انگر آن کے مسکہ پر امام فربلی ہے اختلاف کے بعد یہ دونوں حضرات امام بخاری ہے برخان ہو گئے تھا ور ترک روایت حدیث کی باہم تھا ہوں کہ ہوں ہو سے برخان ہو گئے تھا ور ترک روایت حدیث کی باہم بیا ہوں ہو گئے تھا ور ترک روایت حدیث کی باہم تھی اس کے مسکہ پر امام فربلی ہے اختلاف کے بعد یہ دونوں حضرات امام خاری ہے۔

تاریخ ورجال کے سسد میں بھی ان دونوں نے امام بخاری کی بہت ہی غلطیاں نکائی ہیں اور ابن ابی حاتم نے ان بی دونوں حضرات سے استفاوہ کر کے امام بخاری کی تاریخی اوہام پر ستنقل کت بھی تھی '' کتاب خط ءالبخاری'' کے نام سے اور حافظ صالح جزرہ نے ابوزر مدکی تنقید پرامام بخاری کی طرف سے غلطیاں ہوجانے کی کسی قدر معقول وجہ بھی چیش کی ہے ، ان سب امور کو تفصیل وحسن ترتیب ہے محترم مولانا عبد الرشید صاحب نعمی فی نے '' امام ابن ماجد اور علم حدیث' میں جمع کردی ہے ، ابن ابی حاتم رازی کی کت ب'' بیان خط ، ابنخاری فی تاریخہ وائر قالمعارف حیدرا آباد سے شائع ہوگئی ہے۔

ال بین شکنیس کدامام بنی ری کے اوہام پر جس طرز سے تقید کی ٹنی یا ترک دوایت تک نوبت بینی بیسب امام بخاری کے عالی شخصیت کے شایان شیس، اس طرح جو کچھام بخاری کی طرف سے دفاع بیس اہم مسلم، ابوحاتم اور ابوزر مدپر بے جالزامات لگائے شخصیت کے شاید ن ان شان بیس، ایوری احتیاط سے مسجع تنقید جس کے ساتھ مداری ومراتب کا بھی پورالحاظ ہو، بری نبیس بلکہ مفید ہے، ہمارے لئے بیا سب بی حضرات سنتی صداحت ام بیس اور ان کی علمی خدمات لائل صد بزار قدر رحب اہم الله عنا و عس سانو الا مقد الموحومة خیر الجزاء ورضی عنهم احسن الوضاء

٢٢-الحافظ الفقيه ابوالعباس احمد بن محمد بن عيسىٰ البرتي " (م٠٢٨هـ)

فقدابوسلیمان جوز جانی ہے حاصل کی ،اساعیل قاضی آپ کے علم وفضل کی وجہ سے پہت تعظیم کرتے تھے، آپ کی تالیفات میں سے ''مسندالی ہر برہ'' ہے، حدیث عتمی ،مسدد بن مسر مداور ابو بکر بن الی شیبہ سے ٹی اور روایت کی ،خطیب نے ثقہ، حجت،صدر جو وج وت میں مشہور کہااوراصحاب قاضی یجیٰ بن اکتم ہے بتلایا۔رحمدالقدر حمة واسعة ۔ (تقدمدنصب الرايدوجوابرمضيّه)

## ٣٧- حافظ ابوبكر بن ابي الدنياعبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي (م ٢٨١ه)

مشہور محدث ہیں، احمد دورتی علی بن معبد جوہری (تلمیذا ما مالی یوسف) زہیر بن حرب (تلمیذاللہ ما مالاعظم) ابوعبید قاسم بن سلام (تلمیذا مام محمد) داؤ دبن رشید خوارزی ، واقدی اورا مام بخاری وابوداؤ دوغیرہ سے فقہ صدیث حاصل کیا اور آپ کے تلانہ ہیں ابن ماجہ وغیرہ ہیں ، شنم ادگان خلفائے عباسیہ اور خلیفہ معتضد بابند کے بھی اتالیق ومعم خصوصی رہے ، ابن ابی حاتم نے کہا کہ میں نے اپنے والد کی معیت میں آپ سے احادیث کصیں اور والد نے ان کوصدوق کہا ہے ، آپ کی حدثی تالیف ت کتاب الدعا وغیرہ مشہور ہیں۔ رحمہ اللہ دحمہ واسعت ۔ (تذکر دُوتم فیب و بستان)

## ٢٧ - ينتخ الشام حافظ ابوزر عدد مشقى عبدالرحمٰن بن عمر و بن عبدالله النصريّ (م ٢٨١ه)

مشہور محدث رواۃ انی داؤ دیس سے ہیں، این الی حاتم نے کہا کہ والدصاحب کے دیتی تھے، ان سے حدیث کھی اور ہم نے بھی ان سے کھی، صدوق، مقتہ تھے، خلیل نے کہا کہ آپ حفاظ اثبات میں سے تھے۔ رحمدالقدر حمدۃ واسعۃ۔ (امانی الاحبار)

## ٢٥- حافظ الوجر حارث بن الي اسامة (م١٨١٥)

یزید بن ہارون، روح بن عبادہ ، علی بن عاصم، واقدی وغیرہ سے صدیث حاصل کی ، ابوحاتم ، این حبان ، وارقطنی وغیرہ نے توثیق کی ہے ، آپ کی تالیف ت میں سے مندمشہور ہے جو عام مسانید کے خلاف شیوخ کے نام پر مرتب ہے جس کو بھم کہنا چاہتے تھا ، کیونکہ مشدوہ ہوتی ہیں جن کی ترتیب صحابہ کے نام پر ہو، رحمہ امتدت کی رحمہ واسعتہ ۔ (بستان الحجد ثین )

## ٢٧ - ينيخ ابوالفصل عبيد الله بن واصل البخاري م٢٨٢ ه

حفاظ ومحدثين حنفيض سے بخارا كے مشہور محدث تھے جن سے محدث ورثی نے حديث عاصل كى ، رحم القدت في رحمة واسعة ۔ ( تقدر مسالان )

## ٢٤ - شيخ ابواسحق ابراجيم بن حرب عسكري ٢٨٢ ه

مشہور محدث تھے، جنہوں نے مندانی ہریرہ مرتب کیا تھا۔ رحمہ القدنق کی رحمۃ واسعۃ۔ ۲۸ – حافظ محمد بن النظسر بن سلمۃ بن الجارود بن زید ابو بکر الجارود کی الفقیہ الحنفی م ۲۹ ھ

نیٹ پورے مشہور حنی فقیہا وربہت بڑے جافظ حدیث تھے،ان کا سراخاندان ملی، ونصایا ء کا تھا اور سب حنی تھے، کما صرح بالحا کم علامہ قرشی نے جواہر مصیعے بیں ان سب کے حالات لکھے ہیں جار ووا مام اعظم کے تلمیذ تھے اور صاحب ابی حنیفہ کہلاتے تھے، طلب حدیث میں نمیثا پورسے وہ اور امام سلم ساتھ روانہ ہوئے تھے، محدث حاکم نے تاریخ نمیٹا پور میں آپ کو حفظ حدیث، تصل و کمال اور مروت وسیادت کے اعتبار سے شیخ وقت اور سرآ مدعلاء زمانہ کھا ہے، فن حدیث میں امام نسائی اور حافظ این خزیمہ آپ کے شاگر و ہیں، ابن ابی حاتم نے لکھا کہ میں نے سے شیخ وقت اور سرآ مدعلاء زمانہ کھا ہے، فن حدیث میں اور حفظ حدیث میں سے تھے۔ رحمہ القدیدی کی رحمہ واسعتہ (تذکرہ ، تہذیب وجواہر)

٢٩- يشخ ابو بكراحمه بن عمر وبن عبدالخالق بزارُّم٢٩٢هـ

آپ نے علم حدیث مدیبة بن خالد (شیخ بخاری وسلم) عبدالاعلیٰ بن جماد ،حسن بن علی بن را شدو غیره سے حاصل کیاا ورا بوالشیخ طبرانی،

عبدالباقی بن قائع وو گرجلیل القدرمحد ثین آپ کے شاگر و ہیں ، آپ کی متد ہز ارمشہور ہے جس کومند کبیر بھی کہتے ہیں اور بیمند معلل ہے جس میں علل حدیث پر بھی کلام کیا ہے۔ وحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

٣٠- شيخ ابوسلم ابراجيم بن عبدالله الكشي ١٩٢٥ ه

آپ کی سنن صدیث کی مشہور کمّاب ہے جس میں ثلاثیات بہت ہیں جس طرح مسانیدا مام اعظم میں محلاثیات بہت زیادہ ہیں ،سنن مذکور کی تالیف سے فراغت پاکرآپ نے اس نعمت کے شکرانہ میں ہزار درہم غرباء کوصد قد کئے اور الل علم محدثین اور امراء ملک کی پر تکلف دعوت کی اس میں ایک ہزار درہم صرف کئے۔

آپ بغداد پنچ تو حدیث سننے والوں کا جم غفیر جمع ہوگیا، سامعین کے علاوہ چالیس ہزار سے زیادہ صاحب دوات وقلم موجود نتھ جو آپ کے فرمودات لکھ رہے تھے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثبین وابن ماجہ وعلم صدیث)

ا٣- حافظ ابرا بيم بن معقل بن الحجاج ابواسطن النسفي حفي م ٢٩٥ ه

بہت بڑے حافظ حدیث، نہایت نامور مصنف اور جلیل القدر فقیہ ختی ہے، اختلاف نداہب کی مجری بصیرت رکھتے تھے، زاہد ورع،
متقی وضعف تھے، آپ کی مشہور تصافیف 'المسند الکیر' اور 'النفیر' بیں، یہ سب حالات واوصاف حافظ ذہبی، حافظ مستفری اور حافظ ابن تجر
نے لکھے بیں، اس کے علاوہ و و مرایز القیاز آپ کا یہ ہے کہ بھی بخاری کی روایت کا سلسلہ جن چار کبار محد ثین ( تلا فہ اہام بخاری ) ہے جلا،
ان میں سے ایک آپ بیں اور و مر سے ماوین شاکر النفسی مااسم بھی ختی ہیں، حافظ ابن تجرفے فتح الباری کے شروع میں اپنا سسد سند ان
چاروں حضرات تک بیان کیا ہے، ان میں تیسر سے ہزرگ محد بن لوسف فریری م ۱۳۲۰ ھاور جو تھے ابوطلح منصور بن محد بن علی بن قرید بروی

٣٢- يشخ محمر بن خلف المعروف، بوكيع القاضيَّ م ٣٠١ ه

اتفیہ صحابہ وتا بعین کے بہت بڑے عالم تے، آپ کی کتاب "اخبار القصاق" اس موضوع پر بہت ہم ونافع ہے، علامہ کوڑئی سے

ے " حسن القاضی" صسا پرتح برفر مایا کہ اققیہ رسول اکرم علی اور اقفیہ صحابہ وتا بعین میں چونکہ بہت بڑاعلم احکام ومعاملات کا ہے، اس
لئے اہل علم نے بمیشہ احوال تضاق کی طرف توجہ کی ہے چتا نچہ اقفیہ رسول اللہ علی ہے کہ بیٹ الیف ہوئیں بھر اتفیہ صحابہ وتا بعین و تبع
تا بعین بھی سنن سعید بن منصور، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ائی شیبہ ادو کتب اوب القصاء وغیرہ میں عدون ہوئے، نہ کورہ بالا کتاب
"اخبار القصاق" اس موضوع پر نہایت قابل قد راور لائق افخر خدمت ہے کیونکہ اس میں صرف کس ایک جگہ کے تضاق اور ان کے اقضیہ پراکتفاء
نہیں کی گئی بلکہ تمام تضاق بلا داسلام کے حالات جمع کے گئے ہیں یہ کتاب مصر میں اس وقت زیر طبع ہے، اگر چہ اس کی طباعت کی رق رنہا یت
ست ہے۔ (یتح بر ۱۸ سال می کے عالات بھی کتاب کمل طبع ہوگئی ہوگی)

٣١٠- حافظ الويعلى احمد بن على بن المثنى بن يجل بن عيسلى بن بلال تميم موصلي م ٢٠٠٥ ص

آپ نے صدیت علی بن انجعد، کی بن آوم و تلافہ وا امام الی پوسٹ اور دیگر جلیل القدر محد ثین سے حاصل کی ، آپ کے شاگر دابن حبان ، ابو حاتم ، ابو بکر اساعیلی وغیرہ ہیں ، بستہ کہ تعلیم عدیث کی تعلیم میں مشغول رہتے تھے ، آپ سے ثلاثیات بھی ہیں ، ابن حبان نے ثقہ کہ ، حافظ اساعیل بن محمد بن الفضل ( متمیم کا قول ہے کہ میں نے مشدعد نی ، مشداین منبع وغیرہ مسندات پڑھی ہیں کیکن وہ تمام مسندیں نہریں ہیں اسر مسند

الى يعلى دريائے تابيدا كنارے، آپ كى تاليف ت مل ملاوہ 'مسندكبير' ايك مجم بھى ہے، رحمہ القد تق كى رحمة واسعة ۔ (تقدرو بنال اكد ثير)

٣٧٧ - شيخ ابواسطق ابرا ہيم بن محمد بن سفيان حنفي نيشا پوري م ٢٠٠٨ ه

آپمشہورزاہدفقیہ ایوب بن الحسن نیٹا بوری کے خواص اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے فقہ کی تھی امام مجد سے کی تھی ، آپ کا تعلق تم مذا مام مسلم سے بھی تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر رہے ہیں ، اہام مسلم کی حجے روایت کا سلسلہ بھی آپ سے بی قائم ہوا ، اہ م نو وی نے مقدمہ شرح مسلم میں لکھا کہ ' ابن دشھل کے سرتھ اہم مسلم سے اس کی مسلسل روایت کا سلسلہ ان بل دہیں اور ان ز ہانوں ہیں صرف ابوائحق ابراہیم بن مجمد بن سقیان کی روایت میں متحصر ہے۔

ا اگرچہ بلاد مغرب میں سیجے مسلم کے غیر کھمل حصہ کی روایت ابو محد احمد بن علی قلائی ہے بھی ہوئی ہے گر کھمل کت ب کا قبول عام تمام مما لک میں صرف ابراہیم نمیٹا پوری موصوف کی روایت ہے ہوا، محدث عاکم نیٹا پوری نے آپ کوعبد مجتہد میں اور مستجاب الدعوات لکھا، علامہ نو وی نے السیدالجلیل، فقیہ زاہم، مجتہد عابد لکھا، رحمہ انقد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (اہام ابن مجداور علم حدیث)

٣٥- ينتخ ابومحمر عبدالله بن على بن الجارودُم ٩٠٠٥ ه

محدث کبیر تھے، آپ کی کتاب''المتقی'' مشہور ہے، جوشح ابن خزیمہ پرمتخرج ہے، چونکہ اس میں اصول احادیث پر اکتفاء کیا ہے، اس کئے مثقی نام رکھا گیا ہے۔ (بستان المحدثین)

٣١- حافظ الوالبشر محمد بن احمر حماد بن سعيد بن مسلم انصاري رازي دولا بي حفي م ١٣١٠ ه

مشہور صفظ حدیث اور فن جرح و تعدیل کے امام جیں، امام بخاری و سانی کے بھی تمذ ہے، حافظ مسلمہ بن قاسم نے کہا کہ آپ علم و
روایت اور معرفت حدیث میں فائق تھے اور فقد فنی کے جیرو تھے، فن حدیث میں جن اکابر حفاظ حدیث نے آپ کی شاگر دی کی ان میں ابن
عدی، طبر انی، ابن المقری وغیرہ ہیں، ابن عدی و غیرہ نے حسب عادت بوجہ تعسب کچھ کلام کیا ہے گران ہی میں سے دار قطنی نے ان کی تر دید
کی ہے اور لکھا کہ 'نوگوں نے ان میں کلام کیا گر جمیں تو بچر نے اور کچھ طاہر نہیں ہوا' آپ کی تالیفات مفیدہ میں سے زیادہ شہور کہا ب 'الکنی
والاسی' ہے جود وجلدوں میں دائر قالمعارف حبیدرآباد سے شرکتے ہو چکی ہے، رحمہ القدت کی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ دامام ابن ماجہ وعم حدیث)

٣٤- شخ حماد بن شاكرانسفي حنفيٌّ (مااسم ع)

یددوس مشہورراوی سیح بخاری بیں جن ہے کتاب مذکور کی روایت کا سلم جائے ، حافظ ابن تجرنے فتح اسباری میں بجائے شکی کے نسوی لکھا ہے جو غدط اور وفات ۲۹ ھیس خاہر کی ہے ، حافظ کوثر کی نے حافظ ابن نقذ کی'' التقلید'' کے حوالہ سے جز ، ککھا کہ سندوفات ااسم ھے ، رحمہ اللہ تفائی رحمة واسعة ۔ (ابن ماجہ اور علم حدیث)

۳۸-امام محمد بن التحق بن خزیمة اسلمی نبیثا بوری شافعی (اا**س**ری)

مشہور محدث، این حبان کے شیخ میں ، آپ کی سے اور مجھے این حبان صحاح ستہ کے بعد معتمد کتب صدیث بھی جاتی ہیں ، اگر چہتے این فزیمہ میں ایسی اسلامی مشہور محدث ، این حبان کے شیخ میں ، آپ کی سے اور یہ میں اسلامی ہیں جو بمشکل حسن کے درجہ میں ہیں ، ان کی چند مثالیں بھی مورا ناعبد الرشید صاحب نعم انی علمی میں جو بمشکل حسن کے درجہ میں ہیں ، ان کی چند مثالی میں معدوم ہے صرف ، چوتھ کی حصہ کا وجود تربیاج تا ہے۔ رحمہ المتدات کی رحمہ و اسحة ۔

# ٣٩- ﷺ ابوعوانه لعقوب بن اسطق بن ابراجيم بن يزيد شافعيٌّ ( م ٢ ١٣ هـ )

اصل وطن اسفرائن تھا پھر خیشا پور میں سکونت کی ، دور دراز مما مک اسلامیہ کا سفر کر کے علم حدیث حاصل کیا تھا ، فقد میں امام مزنی اور دبئے

( تلاند اَ امام شافعی ) کے شرگر دہیں ، حدیث میں امام سلم ، امام محدین کی ذیلی تمیذ حافظ عبدا سرزا تی تلیند امام اعظم اور پونس بن عبدالاهی کے
شاگر دہیں ، آپ کے تلاند اُ حدیث میں طبر انی ، ابو بکر اساعیل ، ابوعلی خیشا پوری اور دوسرے محدثین ہیں ، آپ کی صحیح مسلم پر مستخرج ہے۔
رحمداللہ اتعالی رحمة واسعۃ ۔ (بستان الحجد شین )

۴۰ - شخ ابو بكرمحر بن ابراجيم بن المنذ رنيبتا يوري (م١٩٥)

مجہد، فقیدو محدث منے، آپ کے مسائل چونکدا مام شافعی کے بہت ہے مسائل کے ساتھ مطابق ہیں، اس لئے شیخ ابواسی ق نے اپ طبقات میں آپ کوشافعی لکھاہے، آپ کی تمام تصانیف محققانہ ومجہدانہ ہیں جن میں مندرجہ ذیل زیادہ مشہور ہیں:

'' کتاب الاشراف فی مسائل الخلاف، کتاب المهوط، فقد میں، کتاب الاجماع، کتاب النفییر، کتاب السنن، علم فقه، معرفت اختلافات علاءاوران کے ماخذ ودلائل کی شناخت میں بہت ماہر تھے۔رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

١٧١ - ينيخ ابوعبدالله حسين بن اساعل بن محرطبي محاملي بغدادي م ١٣٣٠ ه

بغداد کے محدثین دمشائخ میں سے ہیں، ساٹھ سال کوفد کے قاضی رہے، ابوعذ افتہ ہی (تلمیذاہ م، لک، عمرین عی فلاس وغیرہ سے ہم حدیث حاصل کیا، حافظ سفیان بن عیدند (تلمیذاہام اعظم) کے اصحاب میں ہے بھی تقریباً ستر محدثین آپ کے استاد حدیث ہیں، دارتطنی وغیرہ محدثین آپ کے تلافدہ میں ہیں، مجلس املاء میں تقریباً دس ہزار آ دمی حاضر ہوتے تھے اور قضاء کی ذمد دار بول کے ساتھ درس حدیث کا مشغلہ دوزانہ جاری رہتا تھا، آپ کے امالی کا مجموعہ تقریباً ۱۲ جزور پر شتمتل تھا، رحمہ القدتعالی رحمۃ واسعۃ۔ (بستان المحدثین)

۲۲-امام ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتر بدى حقيم مسسس

مثائ کیار میں سے بڑے محقق و مرقق اور مشکلمین کے اہم یہ بد، زابد، صاحب کراہات بزرگ تھے، آپ نے عقا کہ و کلام میں اعلی مرتبہ کی تصانیف کیس، مثلاً کتاب التوحید، کتاب المقالات، کتب اوہام، المعتز له، روالاصول الخمسه الی محمد باہمی، روالقر امطہ، تہ خذ الشرائع (فقه) کتا ویلات القرآن جوابے موضوع کی بے ظیر تالیف ہے آپ کا ایک بائ تھا جس میں خود کا مرتبہ تھے، اور فقه) کتا ویلات القرآن جوابے موضوع کی بے ظیر تالیف ہے آپ کا ایک بائی تھا جس میں خود کا مرتبہ تھے، اور کوس نے جبرت کی قوفر مایا کہ میں نے اپنے وائیں ہاتھ ہے کوئی گناہ نہیں کیا اس لئے جو چیزاس کے ذریعے سے چاہتا ہوں وہ حاصل ہوجاتی ہے۔

لوگوں نے بادشاہ کے مظالم سے نگک آ کرآ پ ہے شکایت کی تو گھاس ہے کمان اور شکنے سے تیر بنا کراس ظالم بادشاہ کی طرف پھینکا ، معلوم ہوا کہاسی تاریخ میں قبل کیا گیا۔ رحمہالقد تق کی رحمۃ واسعۃ ۔ ( حدائق الحنفیہ )

سام - " حاكم شهيد' عا فظ محمد بن محمد بن احمد بن عبدالله بن عبدالمجيد بن اسلعيل بن حاكم مروزی بلخی حنقی م ۱۳۳۸ ه

مشہور حافظ حدیث اور تبحر فقیہ تھے، ساٹھ ہزارا حادیث آپ کونوک زبان یادتھیں ، آپ نے حدیث محمد بن حمد دیہ ( تلمیذا مام اعظم اور

محد بن عصام وغیرہ سے حاصل کی اور آپ سے حاکم مستر داور آئمہ دحفاظ خراسان نے روایت کی ، آپ کی تصانیف عالیہ میں سے '' منتفی ، کافی اور مخض' وغیرہ ہیں جن میں سے پہلی دونوں تو بعد کتب امام محمد کے بطوراصول ند ہمیں بھی جاتی ہیں ، کافی میں آپ نے امام محمد کی مبسوط ، جامع کبیر وصغیر کو بحذف محررمطول جمع کر دیا تھا، آپ کو پچھاوگوں نے کوئی تہمت لگا کرشہید کر دیا تھا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق)

٣٧٧ - حافظ الوالقاسم عبد الله بن محمد بن ابي العوام السعدى حنفيَّ م ٣٣٥ ه

مشہور حافظ حدیث، امام نسائی، امام طحاوی اور ابوبشر دواہ بی کے تلمیذ حدیث ہیں، آپ کی تالیفات میں سے زیادہ مشہور مبندامام ابو حنیفہ (منجملہ اہم کا مسانیدامام اعظم) اور ایک ضخیم کتاب فض کل امام اعظم میں ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ نصب الرابیہ)

٣٥- حافظ الومحرقاسم بن اصبغ القرطبي م ٢٧٠ ه

مشہور حق ظرحدیث سے ہیں،آپ نے حدیث کی اہم کتاب "ناسخ الحدیث ومنسوند' الکھی ،رحمہ التدتعالی رحمة واسعة ۔

٣٧- امام ابوالحسن عبيد الله بن حسين كرخي حنفي ولا دت ٢٦٠ هم ١٣٠٠ ه

مجتہدین فی المسائل سے جیل القدر محدث وفقیہ تھے، کثیر الصوم، زاہد متورع اور بڑے تھے، تصانیف شرح جامع صغیر، شرح جامع کبیر وغیرہ، حدیث شخ اس عیل بن قاضی اور محد بن عبد القد الحضر می ہے حاصل کی ، آپ ہے ابوحفص بن شابین وغیرہ کہار محدثین نے روایت کی اور آپ کے تلافہ والو کیروں کی مصاص، علامہ شاشی ، علامہ تنوخی ، علامہ دامغانی اور ابوائس قد وری وغیرہ ہوئے ، عادت تھی کہ خود بازار ہے سودالا تے تھے اور ایسے دکان داروں سے خریدتے تھے جو آپ سے ناواقف ہوں تاکہ ان کو آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرنی پڑے۔ (حدائق حنفیہ)

٣٧ - حافظ الومحمة عبد الله بن محمد الحارثي البخاري عنفي ولا دت ٢٥٨ همتو في ٣٣٠ ه

امام، محدث اورجلیل القدرفتیہ سے، شاہ ولی القدصاحب نے رسالداختاہ جس آپ کواصحاب وجوہ جس شارکیا ہے جن کا ورجہ منتسب اور مجتمد فی المذہب کے درمیان ہے، مشہورتصانیف جس ہے ایک تو صندامام اعظم ہے جس جس آپ نے بڑی کشرت سے طریق حدیث جع کئے ہیں، محدث ابن مندہ نے بھی اس سے بہ کشرت روایات فی ہیں اوران کی رائے آپ کے بارے جس بہت انجھی تھی، بچھلوگوں نے آپ پر تعصب سے کلام کیا ہے اور بڑا اعتراض ہے ہے کہ آپ نے بخیری، اب بین جعفر سے صندامام ابوصنیف جس روایت کی ہیں اور اس امر کونظر انداز کردیا کہ جن احاد یہ جس ان سے روایت فی ہیں، ان کی روایت جس وہ مفر ذہیں ہیں، بلکہ ان روایت جس ووسر سے بھی شریک ہیں اور بیاب ہی ہے جس طرح امام ترخی نے بھی محمد بین اور ایس ہی بین اور ایس اور بیاب ہی ہے جس طرح امام ترخی نے بھی محمد بین اور ایس ہی ہونے اور بین تعصب کا برائمو کہ وہ اندھا بہر ابنادیتا ہے۔ (تقد مدنصب ابراہیں) ایس نہوزی اور این ایس بی بعل مدتر ہی ہونی ہوا کہ اور بیاب جوزی اور این سعیدرواس سے بہت زیادہ بلند مرتبداور عالی منزلت ہیں، لیتنی ان کوا سے اکابر کی شان جس کش کی نہ چ ہیئے تھی ۔ (جواہر مضیک من قب اللہ امرائی حفیقہ ہے، ملہ کی قاری نے لکھا ہے کہ آپ نے جب امام صاحب کا املاء کر ایا تو اس ورت کی من قب اللہ امرائی حفیقہ ہے، ملہ کی قاری نے لکھا ہے کہ آپ نے جب امام صاحب کا املاء کر ایا تو اس ورت کی من اسے بیار سے بھی اسے ورس کی کشف اللہ فار الشریف فی اللہ امرائی حفیقہ ہے، ملہ کی قاری نے لکھا ہے کہ آپ نے جب امام صاحب کا املاء کر ایا تو اس

. ۲۸ – اما م ا بوعمر واحمد بن محمد بن عبد الرحمن طبر ی حنفی م ۱۳۸۰ ہے۔ بغداد کے کبار فقہاء حنفیہ ومحدثین میں ہے ہیں ،اصول وفر وغ میں ماہر تنے، معاملی قاری نے آپ کوامام طحاوی اور امام ابوالحسن کرخی ك طبقد مين شاركيا ہے،آپ نے او مجمر كى جامع صغيروجائ كيد كى شروح تعين \_ (حد ق دغيه)

# ٣٩ - شيخ ابوالحق ابرا ہيم بن حسن (عزري) نيشا پوري حنفي م ٢٧٣ ه

فقید قاضل اور محدث تقدیقے، ابوسعید عبد الرحمٰن بن حسن اور ابرا ہیم بن محد نیٹ پوری وغیرہ محدثین سے حدیث کی اور آپ سے ابو عبد القد حاکم صاحب منتدرک نے روایت کی اور آپ کا ذکر تاریخ نیٹنا پوریس کیا اور لکھا کہ آپ فقہاءاصحاب امام انظم سے تھے، ابوسعد نے اپنی انساب میں آپ کا ذکر کیا۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیّہ س ۳۶ تا)

• ۵- شيخ ابوالحسن على بن احمد بن محمد بن سلامه ابي جعقر الطحا وي في م ا ۳۵ ه

بڑے پاید کے طلب القدر فقید، محدث، عالم فاضل، جامع فروع واصول اور اہام طحاوی کے خلف ارشد تھے، کہار محدثین مثل ابو عبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی وغیرہ سے حدیث حاصل کی اور اہام نسائی سے سنن کوروایت کرنے والوں میں سے ایک متاز شخصیت ہے کہ بھی ہے، آپ کوعلاوہ حدیث وفقہ کے لفت ، نحود غیرہ بہت سے علوم میں اہامت کا درجہ حاصل تھ ،نہایت متنقی ، عابد وزاہد شخے۔

علامه ابوالی من ابن تغری بردی نے النجو م الزاہرہ میں آپ کا ذکرا کی طرح کیا ہے، آپ حدیث، فقد اختار ف ماہ ، علم احکام، لغت ونحو وغیرہ میں باد مقابلہ اپنے وقت کے سلم امام تھے، آپ نے نہایت عمرہ کتا ہیں تصنیف فرہ کیں اور آپ کورف ہا، حنفیہ ہے جین آپ کے زمانہ میں امیر علی بن الاشید کے تھم سے جیز ہ میں ایک ش ندار مسجد تغییر ہوئی جس کے ستون فتنظم بن وجام ندکور نے ایک کنیسہ سے حاصل کر کے آلوا و یہ تھے، ان کی وجہ سے آپ نے تورغائی جامع مسجد میں نماز ترک کردی تھی۔ رحمہ الند تعانی رحمہ واسعة ۔ (جوام مضیر سے ۱۳۵۴ تی اوحدا کی وغیرہ)

٥١- شيخ ابوالحسن احمد بن محمد بن عبد الله نيشا يوري حنفي قاضي الحرمين م ١٥٥ ه

مشہور محدث وفقیہ، بیخ اصحاب ابی صنیفہ اور اپنے وقت کے سلم امام تھے، علوم کے تحصیل و کمیل بیخ ابوالحسن کرخی اور ابو طاہر محمد دباس سے کی جو ابو طاز ن کلمیذ عیسی بن اب ن کلمیذ میں آپ کا ذکر کیا، آپ تقریب جو ابو طاز ن کلمیذ عیسی بن اب ن کلمیڈ امام محمد کے کمیڈ تھے، آپ سے ابوعبد اللہ حالم بن روایت عدیث کی اور تاریخ بیس آپ کا ذکر کیا، آپ تقریب چو لیس مال نیٹ بورے باہر دہ کرموصل، ملداور حرج بن ٹریفین کے قاضی رہے۔ ۲۳۳۱ ہیں نیٹ بوروا پس لوٹے تو وہاں بھی قاضی رہے، ماعلی قاری نے طبقات حنفیہ بیس کھی کہ ایک دفعہ وزیر در بارعلی بن میس نے مجلس مناظر و منعقد کی جس میں مسئد تو ریٹ ذوی الارح م پراکا ہر جماء منفیہ و شاہ عبد نے بحث کی ، آپ نے بھی اس میں حصد لیا اور وزیر کو آپ کے ول کل اس قدر بیند آئے ۔ آپ سے تعموا کر خلیف کو دخل نے ، خلیف نے نہیں آپ کی تحریب حد بیند کی ، آپ کو ترجین کی قضا سبر وکی اور کہا کہ جس طرح : مارے حدوو مملکت میں حربین سے زیادہ معظم و تحر م کوئی ماری نہیں ہے، اس طرح آپ نے خلیف مناسب ہے۔

آپ نے خلیف پر زورو یو کہ جس طرح امیر الموشین نے اس مسئد کو ملی طور سے بند کیا ہے من سب ہے کہ اس کے مملی اجراء کے ادکام صادر کرد سے ۔ حمد المدتور کی اجمعین ۔ (جوابر مضائے میں کہ وائی ا

# ۵۲ – حافظ ابوالحسين عبد الباقى بن قانع بن مزروق بن دانق حنفي م ۱۵۱ ھ

فقہاء ومحد ثین حنفیہ میں سے ہیں اور مشاہیر حفاظ حدیث میں ثنار کئے جاتے ہیں ، حافظ ذہبی نے تذکر قالحف ظ میں آپ کوالی فطالعہ کم المصنف صاحب مجم الصحابہ، واسع الرحلہ، کثیر الحدیث لکھا، پھرآپ کے شیوخ کاذکر کیا ہے۔

فن حدیث میں محدث دار قطنی ، ابوعلی بن شاذ ان ، القاسم بن بشران اور دوسرے اس طبقہ کے محدثین آپ کے شاگر دہیں ، دار قطنی

نے نکھا کہ گوآپ ہے بھی کوئی بھول چوک ہوئی ہے پھر بھی حافظ اچھاتھا،البتہ و فات ہے سرف دوسال قبل تو ہ حافظہ پراٹر ہوگیا تھا،جس کو بعض لوگوں نے مطلقاً خرامی حافظہ بنا کرڈ کرکردیا ہے۔

تہذیب المجہذیب بیں حافظ ابن جُرُ نے نقل کیا کہ خطیب بغدادی نے کہ '' بین سجھتا کہ ابن قانع کی تضعیف برقائی نے کیوں کی ، حالا تکہ وہ اہل علم وروایت بیں سے تھے اور ہمارے اکثر شیوخ ان کی تو نیش کرتے تھے البتہ صرف آخر عمر میں حافظ متغیر ہوگیا تھا۔
مجم الصحابہ کے علاوہ وفیات پر بھی آپ کی ایک مشہور تصنیف ہے ، جس کے حوالے کتب رجال بیں بہ کثر ت آتے ہیں ، آپ ام ابو کر رازی جصاص صاحب '' احکام القرآن ' کے بھی فن حدیث بیں استاو ہیں اور بہت خصوصی تعلق ان سے رکھتے تھے، چن نچے احکام القرآن بھی آپ سے بہ کثر ت روایات موجود ہیں۔ رحمہ القد تو ٹی رحمہ واسعة ۔ (بستان المحد ثین ، جواہر ابن ماجہ اور علم حدیث وتقد مہ )

۵۳- حافظ الوعلى سعيد بن عثمان بن سعيد (بن السكن) بغدادي مصري م٣٥٣ ه

آپ کی سیح بنام''اسیح المنتقی''اور''اسنن الصی ح الماثورہ''مشہور ہے،'لین اس کتاب کی اسانید محد وف میں ،ابواب احکام برمرتب ہے ،خودلکھا ہے کہ''جو پچھیش نے اپنی اس کتاب میں مجملاً ذکر کیا وہ صحت کے لحاظ ہے مجمع علیہ ہے اوراس کے بعد جو پچھیڈ کر کیا ہے وہ آئمہ کے مختارات ہیں جس کے مختارات ہیں کہ السیکی (الرسمالة المسطر فرطبع کرا جی سے ۲۳)

۵۴- حافظ ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن سعید سیمی شافعی متوفی ۳۵۴ ه

کبار حفاظ حدیث میں تھے، آپ کی سی جے بہت مشہور ہے، جس کا نام التقاسیم والانواع'' ہے بنی امت م جلداور تر تیب اختر اعلی ہے، نہ ابواب پر ہے نہ مسانید کے طرز پر بعض متاخرین نے اس کوابواب فقیہ پر بھی بہترین تر تیب وے دی ہے اور اس تنظیم القدر حدیثی خدمت کوایک حنی محدث نے محدث انہ ماہم کرامی امیر علاء الدین ابواکس کی بن بنہ بن بن عبدائقہ (الفاری ) کبھی انفقیہ انحوی ہے (م ۲۳۹ ہے)

ایس کا تام ''الاند این اور تقریب مسیح واس دیان' کے مدموسون نے بھی کھی کہ طعرانی کو بھی الدارے مدم تر کیا ہے۔ تھی بھی جا نام

کتاب کا نام' الاحسان فی تقریب سیح ابن حبان' امیر موصوف نے بچم کبیر طبر انی کوبھی ابواب پر مرتب کیا ہے حسب تقریح حافظ خادی سیح ابن حبان کے کمل ننخ پائے جاتے ہیں ،اور شیح ابن ٹرزیمہ کا اکثر حصہ مفقود ہے۔(الرسالة ص ۹۸)

حافظ ابن حبان ،امام نسائی بمحدث ابو یعلی موسلی حنی جسن بن سفیان اور حافظ ابو بکر بن خزیمه کے تلمیذ حدیث بیں اور دوسر ہے علوم نقد، لغت ،طب اور نجوم بیں بھی کامل مہارت رکھتے تھے، سمجھ کے علاوو آپ کی تصنیف' تاریخ الثقات' بہت مشہور ومتداول ہے، ای طرح کتاب الفعفا و بھی ہے اور دوسری تصانیف مفیدہ بھی ہیں۔ رحمہ المتد تعالی رحمہ واسعة ۔ (بستان المحد ثین)

۵۵- حافظ ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ابوب طبراني م٢٣٥ ه

آپ نے طلب علم کے لئے دور دراز بلاوومی لک اسلامیہ کا سفر کیا، علی بن عبدالعزیز بغوی، ابوزر عدمشقی وغیرہ سے حدیث حاصل کی، آپ کی تصانیف میں سے معاجم ثلاثہ زیادہ مشہور ہیں، بھم کیر، مرویات صحابہ کی ترتیب پرتائیف ہوا، بھم اوسط کی چھ جلدیں ہیں ہر جد شخیم اور ہرتر تیب اساء شیوخ مرتب ہے، تحققین اہل حدیث نے کہا کہ اس میں منکرات بہت ہیں، بھم صغیر بھی شیوخ ہی کی ترتیب پر ہان کے علاوہ دوسری تصانیف میرجی شیوخ ہی کی ترتیب پر ہان کے علاوہ دوسری تصانیف میرجی شیوخ ہی کی ترتیب پر ہان کے علاوہ دوسری تصانیف میرجی شدہ میں منصور شیرازی نے کہا کہ میں نے طرانی ہے تین لاکھ احادیث کھی ہیں، رحمہ المدتقالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان الحمد شین)

## ۵۷- حافظ الوجمة حسن بن عبد الرحمن بن خلاد، رامهر مزى م ۲۰ سو

مشہور حافظ حدیث ہیں آپ کی کتاب'' اِنمحدث الفاصل مین الرادی والوائ'' فن اصول حدیث پر غالبًا سب سے پہلی جامع متفرقات اور مقبول ومتنداول گرال قدر علمی تصنیف ہے، اگر چہ کامل استیعاب اس میں بھی نہ تھا، اس کے قلمی نسخے کتب خانداصفیہ حیدر آباد دکن اور کتب خانہ پیر جھنڈ وسندھ میں ہیں۔

اس کے بعد حاکم کی کتاب''علوم الحدیث' آئی پھر ابولعیم اصفحانی نے اس پرمتخرج لکھا، پھرخطیب بغدادی نے تو انمین واصول روایت پر'' کفامی'' اورآ داب روایت میں'' الجامع وآ داب الشیخ والسامع'' لکھی ، اسی طرح موصوف نے تمام فنون حدیث پرا مگ الگ مفید تالیفات کیس ، پھرقاضی عیاض مالکی نے'' الماع'' لکھی وغیرہ ، رحمہ القد کلہم الجمعین رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالیۃ ص ۱۱۸ این ماجہ اورعلم حدیث)

۵۷- شیخ ابوعبدالله محمد بن جعفر بن طرخان استر آبادی حنفی م ۲۰۷۰ ه

ابوسعداور کی نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ ایک جم عت محدثین نے آپ سے روایت حدیث کی ہے، نقب واہل رائے میں سے ثقد فی الروایة تھے، ان کا قول تھ کے قرآن کلام اللہ غیرمخلوق ہے، آپ کے والد ماجہ جعفر بن طرخان بھی کیار فقہاء اصحاب امام الی صنیفہ میں تھے جو حافظ ابوقیم فضل بن دکین کے قمیذ، ثقة فی الحدیث اور صاحب تصانیف تھے، رحمہ اللہ تعبالی رحمة واسعته ۔ (جوابر مضیه)

۵۸- حافظ ابوجعفرمحمه بن عبدالله بن محمه بن عمر بلخي هندواني حنفي م ۲۲ س

بلخ کے مشہور محدث وفقیہ، زاہد و عابداور حل معصلات ومشکلات کے لئے یکنائے زمانہ تھے، اپنے خاص تفوق و برتری کی وجہ سے ابو حنیفہ صغیر کیے جاتے تھے۔

مدت تک ملخ و ما وراء النهر بین ورس حدیث و یا اورمسندا فها ، کوزینت وی به رحمه القدر حمة واسعة به (حدالق)

۵۹-محدث ابوعمر واساعيل بن نجيد بن احمد بن يوسف بن خالدسلمي نيشا يوريٌّ م ۲۵ ساھ

بینے جنیداورابوعثان ج<sub>یر</sub>ی وغیرہ کے صحبت یافتہ بزرگ تھے، حدیث میں آپ کی تابیف' جزاء ابن نجید' ہے، آپ کے حسب ذیل ملفوظات قیمہ منقول ہیں (۱) س لک پر جو حال وار دبو (گورہ فی نفسہ برانہ ہو) اگر وہ نتیجہ میں مفید علم نہ ہوتو اس کا ضرراس کے نفع سے زیادہ ہوتا ہے (۲) مقام عبودیت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سالک اپنے تمام افعال کوریاءاورا توال کو کھن دعویٰ سمجھے (۳) جس شخص کو گئوق کے سیا بناز وال جاہ شاق نہ ہواس کے لئے دنیا اورائل دنیا کورینا آسان ہوجاتا ہے، رحمہ انقدر حمیة واسعۃ ۔ (بستان المحدثین)

٢٠- ابوالشيخ ابومجم عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان اصبها في م ٢٩هـ ٥٠

مشہور محدث ہیں، آپ کی کتاب النة اور کتاب طبقات المحدثین باصحان الل علم کے لئے قیمتی سرمایہ ہیں۔ (الرسالة المسطر فیص ۳۳۳)

۱۱ – الحافظ الا مام ابو بكراحمد بن على رازى بصاص بغدادى حنفى ولا دت ۵۰۳ هم ۲۳۵ ه

اصول، فقد، حدیث وغیر و هی مسلم استاد تھے، احادیث الی داؤ دہ ابن الی شعبہ بحیدالرزاق وطیالی کے گویاحافظ تھے، ان هیں ہے جن احادیث کو بھی کسی موقع پر ذکر کرنا جا ہے بے تکلف ذکر کرتے تھے، آپ کی تصانیف میں سے الفصول فی الاصول بٹروح مخصر الطی وی ومخضر الکرخی وج مع کبیر اور غییر احکام القرآن آپ کے بےنظیر فضل وتفوق پرشاہد ہیں اور معرفت رجال میں غیر معمولی احمیاز اولہ خلاف ہیں، آپ کے کلام سے خلا ہرہے۔ (تذریف ارب صدیث میں حافظ عبدالباقی بن قانع وغیرہ محدثین کے شاگرہ ہیں، احکام القرآن میں ان کے اقوال وروایات ہے کشرت نقل کرتے ہیں، دور دراز بلا دوممالک ہے اہل علم آپ کی خدمت میں استفادہ کے لئے تئیجے تھے، ابونلی وابواحد حاکم نے بھی آپ سے حدیث نی ہیں، ابو بھررازی اور جصاص دونوں تام سے زیادہ مشہور ہیں، خطیب نے لکھا کہ جصاص اپنے وقت کی ام اصحاب الی حنیفہ تھے اور زہد میں مشہور بھی ہے، عہدہ قضا بار بہیں کیا گیا گراس کو قبول نہ کیا اور درس تعلیم کے مضغد کو ترجیح دی ، رحمہ القدر حمة واسعة ۔ (جواہر، فوائد وحداکن)

٣٢ - شيخ ابوبكراحمد بن ابراجيم بن اساعيل بن العباس الاساعيلي ولا دت ٢٧٧ هم ا٢٥٥ ه

شہر جرجان میں اپنے وقت کے امام فقہ وحدیث تنے، آپ کی سی اساعیل مستخرج برتے بی بخاری مشہور ہے، اس کے علاوہ '' مسند کبیر''اورا یک بخم بھی آپ کی ہے، بعض محد ثین نے لکھا ہے کہ اساعیلی کو درجہ 'اجتہاد حاصل تھ اور ذبین وجا فظ بھی بے نظیرتھ، اس لئے بجائے بخاری کے تابع ہوکر صرف ان کی مردیات واسانید بیان کرنے کے زیادہ مناسب میتھ کے سنن میں خود کوئی مستقل تالیف کرتے ، دھے القد تعالی رحمہ: واسعة ۔ (بستان الحجہ ثین )

٣٢ - شيخ ابو بكرمحد بن فضل بن جعفر بن رجا بن زرعه صلى كماري بخاري حنفيٌ م ا ٣٧ ه

ا ہے وقت کے امام کیر، ورایت وروایت میں معتد ہے، کتب ن وی آپ کے اقواں وف آوی ہے بھری ہوئی میں، آپ کوف وی لکھنے ک اجازت آپ کے مشائخ نے کم عمری ہی میں وے دی تھی جس پر فقید اللہ بندوانی وغیر و کو بھی اعتراض ہوا گر جب وو آپ ہے ملئے آئے اور بوری پوری رات آپ کومطالعہ کتب میں مشغول و یکھا اور یہ بھی دیکھا کہ جب نیندا تی ہے تو وضوکر کے پھر مطالعہ شروع کر دیتے ہیں تو کہا کہ اس کڑے کوفتو کی لکھنے کی اجازت دیناکسی طرح بے جانہیں ہے۔

ص حب کرامات بھی تھے جب مہمان آتے تو ان کے سامنے غیر موہم کے پھل چیش کرتے اور فرماتے کے چالیس سال ہے ہیں نے کوئی حرام چیز ہاتھ جس نہیں پکڑی اور نہ حرام کے داستہ پر چل ہول نہ کوئی حرام چیز کھی گئے ہے، لبذا جو تحف چاہے کائی کر امت پائے وہیری طرح کر ہے۔

ماریکی قاری نے طبقات الحفیہ جس ذکر کیا کہ آپ کے والد نے آپ سے اور آپ کے بھائی ہے کہ تھا کہ اگرتم میسوط کو یاد کرلو گے تو ایک ہزار اشر فی بطور انعام دوں گا، تو آپ نے اس کو حفظ کرایے ، والد ماجد نے مال تو آپ کے بھائی کو دید یا اور آپ سے کہ کہ تہمیں میسوط جیسی عظیم انقدر کہ ب کے حفظ کی نعمت ہی کافی ہے ، رحمہ استدعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ وحدائق حفیہ)

۱۲۷-۱مام ابواللیث نصر بن محمد بن احمد بن ابرا ہیم سمر قندی حنفی م۲۷سه

علاء بلخ میں سے امام کبیر، فقیہ جلیل اور محدث وحید العصر سے، آپ کوایک لا تھا ہو اور میں اور امام ابو یوسف، امام محر، امام وکیج امیر الموشین فی الحدیث، عبد الله بن مبارک وغیرہ اکابر کی بھی سب کت میں یا دھیں، قاضی خان نے لکھا ہے کہ آ ب کے زو یک تعلیم قرآن پر اجرت لینا جا کزنہیں، سفر میں ڈھیلے وغیرہ بھی اپنی مملوکہ زمین سے لے کر ساتھ رکھتے تھے کہ غیر مملوکہ زمین سے ڈھیلے لینے کی ضرورت نہ ہو، سیر کاری کا اعلیٰ نمونہ تھا، وفات براہل سمرقند نے رخ وقم کے باعث ایک ماہ تو دکا نیس بندر کھیں اور مزید ایک ماہ بندر کھنے کا ارادہ تھا، مگر حاکم وقت نے سمجھا کر کھلوا دیں، آپ کی تصانیف میں سے شرح جامع صغیر، تاسیس انظ کر، مختلف الروایة ، نوا در الفقد ، بستان العارفین اور تفییر قرآن مجید مشہور ہیں، رحمہ اللہ دھمۃ واسعۃ۔ (حدائق الحنفیہ)

۲۵ - حافظ ابوحا مداحمد بن حسین بن علی فقید مروزی (ابن طبری) حنفی م ۲ کساه مشهوره فظ حدیث مفسر ، متورع ، ما هراصول وفروع اور واقف ند به بام اعظم تھے ، خطیب نے لکھا کہ علیء مجتهدین وفقهامتقنین میں ہے "پ جبیبا کوئی حافظ حدیث اور ماہر آٹارنہیں ہوا ،روایت حدیث میں بڑے متقن ومتثبت تھے ،مدت تک فراسان کے قاضی القضاۃ رہے اور کٹر ت سے تصنیفات کیس ، "پ کی تاریخ بدیج مشہور ومعروف ہے ، برقائی نے آپ وتقہ کہا اور یہ بھی کہا کہ آپ کے ہارے میں سواء خیر کے میں پچھاورنیس جانتا۔

عاکم نے تاریخ نیشا پوریس آپ کا ذکر کیا ہے اور مکھا ہے کہ آپ نے بخارا میں حدیث کا املاء کرایا ہے اور معرفت حدیث میں مرجع العلمهاء تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (جوام رمضیّہ وحداکق حنفیہ )

۲۲ – حافظ ابونصر احمد بن محمد كلا بازى حنفي م ۲۷۸ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں آپ نے رجاں بخاری پر کتاب تالیف کی ، دار تنظنی آپ کے ملم دفنیم کے مداح تھے، اپنے زمانہ میں تمام محدثین ماوراءالنہر میں سے بڑے حافظ حدیث تھے، رحمہ' متدنتوالی رحمة واسعة ۔ (تفقر مدنصب الرامہ)

٢٤- حافظ الوالحسن محمد بن المظفر بن موسى بغدادي حنفي م ١٧٥ ه

مشہور حافظ حدیث مولف مندا مام اعظم ہیں ، دارقطنی آپ کی جلالت قدر کے معترف ہے ، خطیب نے اساتذہ و تلانہ ہ حدیث ذکر کے ادر کہا کہ آپ جافظ حدیث ، صادق الروایة تھے ، آپ ہے دارقطنی ، الوضص ش ہین اور اس طبقہ کے دوسرے محد شین نے روایت حدیث کی ، نیز خطیب نے ابو بکر بر قانی نے نقل کیا کہ دورقطنی نے حافظ محد بن مظفر ہے ایک بزار حدیث اور ایک بزار حدیث کا میں اور مجمد ابن مخراس علی میں کہ حدیث کی میں ہوجود گی ہیں کی حدیث کی میں ہوت کی روایات بھی کی بیل ہیاں کرتے تھے ، آپ ہے اپنی کتابوں میں بہت میں روایات بھی کی بیل ہیں جن میں بلند خطیب نے محدیث ، خوارزی جامع المسانید نے فرمایا کہ یے مندامام بی آئی ہے کہ کی الی طم حدیث ، خیر معمولی حفظ و القان اور وسعت علم متون وطرق پرشا بدعدل ہے ، رحمہ القدت کی رحمۃ واسعۃ ۔ (جامع المسانید و تقد مدنصب الرابیہ)

٣٨ - حافظ الوالقاسم طلحة بن محمر بن جعفر الشامد العدل بغدا دى حنفي م ٣٨٠ ه

مشہور حافظ حدیث، صاحب مسندا، مُ اعظم میں ، خطیب نے تاریخ میں آپ کے اساتذہ و تلاغہ و صدیت ذکر کئے ہیں، اہا م اعظم کا مسند مذکور حروف مجم کی ترتیب پرتالیف کیا، عدول، ثقات، واثبات میں ائلی مرتبہ پر فائز تھے، رحمیہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ ( تقذیب و المعانید )

۲۹-امام ابوالحسن على بن عمر بن احمد بن مهدى دارقطني (بغدادي)م ۳۸۵ ه

مشہورامام حدیث شافعی المذہب ہیں، حاکم، منذری، تمام رازی، ایونیم اصغبانی وغیرہ کے شاگر دہیں بن معرفت مل حدیث واساء رجال میں بری شہرت بائی، غداہب فقہاء ہے بھی باخبر شخے، آپ کی تصانیف میں ہے ایک کتاب الازارت ہے جومتدرک التحسین کی طرح ہے، اس میں آپ نے وہ احادیث بھی جو شخین کی شرائط کے مطابق ہیں اور ان کوؤ کر کرنا جائے تھی لیکن ان میں ذکر نہیں ہو کیس ریک ہس سانید کے طرز بر میں آپ نے وہ احادیث بھی کو ہیں جو شخین کی شرائط کے مطابق ہیں اور ان کوؤ کر کرنا جائے تھی لیکن ان میں ذکر نہیں ہو کیس ریک ہس سانید کے طرز بر مرتب کی ہے، اس کے علاوہ آپ کی علل اور سنن بھی گران قدر حدیثی تالیفات ہیں۔ وغیرہ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (بستان ورسالہ)

• ۷- حافظ البوحفظ عمر بن احمد بن عثمان بغدا دی معروف ابن شاہین م ۲۸۵ ه

مشہور حفاظ حدیث ہیں ،آپ کی کمآب السنة مقبول ومعروف ہے اس کے علاوہ دوسری تصانیف مجیبے مفیدہ ہیں جن کی تعدادہ ۱۳۳۰ تک

بيان موكى بيدرحمدالقدتعالى رحمة واسعة . (الرسالة المسطر فيص ٣٣)

## ا ۷- شیخ ابوالحسن علی معروف برزاز م ۳۸۵ ه

آ ب علی بن الصراء کے عمدہ محدثین میں ہے ہیں استاد حدیث ہیں اور ابراہیم بن عبدالصمد ہاشمی کے شاگر دہیں ، آپ نے بہت می مفید کر میں تصنیف کیں جن میں ہے 'جزء فضائل اٹل البیت' زیادہ مشہور ہے ، رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

#### ٢٧- حافظ الوسليمان احمد بن محمد بن ابراجيم بن خطاب البستي (الخطافي)م ٣٨٨ه

مشہور حافظ وفقیہ ہیں، ابن الاعرابی اوراس عیل بن محمد سفار اوراس طبقہ کے دوسرے محدثین سے علم حاصل کیا، حاکم وغیرہ آپ کے تلمیذ ہیں، زیادہ قیام نیشا پور میں رہا اور وہیں تصنیف و تالیف ومشغول رو، آپ کی مشہور تصانیف بیہ ہیں، معالم السنن، غریب الحدیث، شرح اساء منٹی، کماب المعرف درجمہ اللہ تعالی رحمة واسعۃ ۔ بستان المحدثین)

#### ٣١٧- حافظ الوعبد الله محربن التحقيبين محربن يجي (بن منده) اصبها في م١٩٣ ه

مشہور حافظ حدیث جنہول نے تخصیل حدیث کے لئے دور دراز بلدو مما لک کے سفروں سے شہرت پائی، آپ کی تصانیف مفیدہ بکٹرت ہیں،ان میں ہے ایک کہا بسفن پر بھی ہے۔رحمہ امتد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔(الرسالۃ المسطر فیص۳۴)

#### ٣٧- شيخ ابوالحسن محمد بن احمد بن عبدالرحمٰن بن يجيٰ ابن جميعٌ متو في ٢٠٧ ه

آ پ نے ابوالعباس بن عقدہ ، ابوعبدالقدالی ملی وغیرہ علاء سے حدیث حاصل کی اور حافظ عبدالغنی بن سعد ، تمام رازی وغیرہ آپ کے شاکردوں میں ہیں ، خطیب نے توثیق کی اور شام کے محدثین میں آپ کوسب سے زیادہ قوی السند بتلایا ، آپ کی جم مشہور ہے۔رحمہ اللہ تعالی

رحمة واسعة \_(بستان المحدثين) في البوبكر محمد بن موسى خوارز مي حقي م ١٠٠٠ ه

محدث تقد، نقیہ جر، جامع فروع واصول تھے، ملائل قاری نے علاما ابن اٹیری مختفر غریب الحدیث سے فال کیا کہ آپ یا نجویں صدی کے مجد دین امت محدید بین سے ہیں، آپ عوام وخواص ہیں معظم ومحترم تھے اور کسی کا ہدید وصلہ قبول نہ کرتے تھے، خطیب نے کہا کہ آپ سے ابو بحر برقانی نے ہمارے کے تحدیث کی اور برقانی اکثر آپ کا ذکر خیر کرتے تھے، ہیں نے ایک وفعدان سے آپ کے خد ہب فی الاصول کے بارے ہیں سوال کیا تو کہا کہ آپ کے قد ہب فی الاصول کے بارے ہیں سوال کیا تو کہا کہ آپ کے قد ہب فی الاصول کے بارے ہیں سوال کیا تو کہا کہ آپ قرما یا کرتے تھے:

'' ہمارا دین بوڑھی عور توں کا ساوین ہے اور ہم کسی بات میں کلام کرنے کے لائت نہیں ، کٹی ہر آپ کو حکومت کے عہدے بیش کئے گئے حمر آپ نے قبول نہیں کئے۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ )

٢٧- حافظ الوالفضل السليما في احمد بن على البيكندي حنفي م ٢٠ هـ

مشہور حافظ حدیث، تین اوراء النہ ہیں، آپ ہے محدث جعفر مستغفری خطیب نسف نے علم حاصل کیا۔ رحمہ القد تعالی (تقدمہ نصب الرابیہ)

24- حافظ الوعبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد بن حمد و بید بن عیم الضبی معروف حاکم نیشا بوری م ۲۰۵ میں مشہور کورٹ میں ایسی معروف حاکم نیشا بوری م ۲۰۵ مشہور کورٹ ہیں، دوسری بعض تصانیف یہ ہیں، تاریخ نیشا بور،

کتاب مزکی الا خبار، الدخل الی علم النجی ، الاکیل ، آپ کی تصائیف ڈیڑھ بڑار بڑو کے قریب پینچتی ہیں، عہد و تضاء پر فائز نتھائی گئے ' وہ کم' '
تام پڑ گیا تھا، علامہ ذہبی نے تاریخ میں لکھا کہ' آپ کی مشدرک میں بعقد رنصف کے وہ احادیث ہیں بوشیخین یا کسی ایک کی شرط پر ہیں اور
چوتھائی وہ ہیں کہ ان کی اسن وورست ہیں ، اگر چیشروط فدکور پڑئیں ، باتی ایک رفع ضعیف و مسکر بلکہ موضوع بھی ہیں ، میں نے کنیص میں اس پر
مطلع کردیا ہے' ، ای وجہ سے علاء حدیث نے لکھا ہے کہ حاکم کی متدرک پڑتھنے میں ذہبی دیکھے بغیرا عمّا دئے کرنا چاہے۔

کہا جاتا ہے کہ حاکم کے وقت میں چار مخص چوٹی کے تھرٹ تھے، دار قطنی بغداد میں حاکم نیٹا پور، ابوعبداللہ بن مندہ اصفہان میں اور عبدالغی مصرمیں، پومخفقین علیٰ ءنے یہ تشریح کی کہ دار قطنی کومعرفت علی حدیث میں حاکم کوئن تصنیف وحسن ترتیب میں ابن مندہ کو کثرت صدیث میں عبدالغیٰ کومعرفت اساب میں تبحر حاصل تھا، تمہم اللہ تعالی۔ (بستان الحدثین)

#### ٨٧- حافظ الوعبد الدهجر بن احمر بن محمد بخاري وعنجار " حنفي م١١٣ ه

مشبور صافظ صديث بين ،آپ كى تارى بات ايم تاريخى صديقى خدمت ب،رحمداللدتعالى \_ ( تقدمدنصب الرابي )

### ٩٧- حافظ الوالقاسم تمام بن محد الى الحسين بن عبد الله بن جعفر المهمي رازي مهام ه

آپ معرفت رجال میں کا ٹل مہارت رکھتے تھے، حدیث کی صحت وسقم بیان کرنے میں مشہور تھے، حفظ حدیث میں ضرب المثل تھے، آپ کی تصانیف میں ''فوائدتمام رازی'' زیادہ مشہور ہے، رحمہ اللہ تعالی۔ (بستان المحدثین )

ا/ ٨٠ - شيخ الوالحسين محد بن احد بن طيب بن جعفر واسطى كماري حنفي م ١١٧ ه

مشہور نقید، عارف اور محدث عادل تھے، حدیث بکرین احمد اور اس طبقہ کے دوسرے محدثین سے حاصل کی ، فقد میں ابو بکر رازی ( مرکبذا مام کرخی ) کے شاگرد ہیں۔رحمہ اللہ تبحالی رحمۃ واسعۃ۔( حدائق حنیہ )

۲.۸۰. ما فظ البوالقاسم مهية الله بن الحسن بن منصور الطير كالرازى الله ركائي ۱۸ ميشهور محدث وكنتي كزرے بير۔

٨١- يشخ الوعلى حسين بن خصر بن محد بن يوسف نسفى حنفي م ٢٢٢ه ه

محدث أنتداور فقد جيد تنے،اپنے زماند کے مشہور جلیل القدر محدثین بخارا و بغداد وکوفدوتر مین سے علم صدیث حاصل کیا اور آپ ہے بکثر ت محدثین نے روایت کی، آخر میں آپ ہے ابوالحس علی بن محمد بخاری نے حدیث کی اور روایت کی، مدت تک بغدادر وکر تعلیم ، مدر لیس و مناظر ہ اہل باطل میں مشغول رہے، بھر بخارا کے قاضی ہوئے، آپ نے حدیث وفقہ میں مفیدِ تقنیفات کیس، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (حداکق)

### ٨٢- ما فظ ابو بكر احمد بن محمد بن احمد بن عالب الخوارزمي (البرقاني) الشافعي م٢٥ ص

حديث من آب كم متخرج على الحيسين ب-رحمه الله تعالى رحمة واسعة - (الرسالة المعظر فاس ٢٥)

#### ٨٣٠- امام الوالحسين احمد بن محمد بن احمد بن جعفر معروف به قد ورى حفي م ٢٢٨ ه

چو تفطق نظر می الله می بور میلیل القدر نقیداور محدث و تقدو صدوق تھے، فقد وحدیث ابوعبدالله محدین جرب نی (تلمیذامام الی بکر بصاص) سے ساسل کیا اور آپ کے تلافدہ میں خطیب بغدادی، قاضی القصاق ابوعبدالله دامغانی وغیرہ بیں، آپ کے علی صدیق من خرب نظر سے نشر میں الله میں میں الله میں میں آپ کے علی مدین من خرب نی نقید شافع سے اکثر رہے ہیں، آپ کی تصانیف میں سے مختصر مبارک (قدوری) بہت مقبول و متداول ہوئی، اس

کے علاوہ یہ ہیں: شرح مخضر الکرخی، تجرید (سات جلد جن میں اصحاب حنفیہ و شافعیہ کے مسائل خلاف پر بحث کی ہے)، تقریب ایک جلد،
مسائل الخلاف بین اصحابانا ایک جلد (جس میں امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے مابین فروی اختلاف کا ذکر کیا ہے) وغیرہ و لک مسائل الخلاف بین اصحابات کے بابین فروی اختلاف کا ذکر کیا ہے) وغیرہ و لک خطیب نے کہا کہ میں نے آپ سے حدیث کسی آپ صدوق تھا ورحدیث کی روایت کم کرتے تھے، اپنی غیر معمولی ذکاوت کی وجہ سے فقہ میں بڑا تفوق حاصل کیا، عراق میں ریاست فرجب حنفیہ آپ کی وجہ سے کمال پر پہنی اور آپ کی بڑی قدرور منزلت ہوئی، آپ کی تقریر و تحریب کی بڑی و کریہ میں بڑی ول کئی تھی، جمیعہ میں بڑی ول کئی تھی۔ حدود کی تھیہ میں بڑی ول کئی تھی میں بڑی ول کئی تھی بہتے میں بڑی ول کئی تھی۔ حدود اکن حدود کی تھیں بڑی ول کئی تھی کی جو بہت مشہور ہے اور اس سے خدا نے لا تعدادا ال علم کوفا کم وہ بہنچایا، رحمہ الفدتو الی رحمۃ واسعۃ ۔ (جوا ہر مضیہ وحدا کی حدید)

٨٧- حافظ الونعيم احمد بن عبد الله بن احمد بن الحق بن موسى اصبها في ولادت ٣٣٠ همتو في ٣٣٠ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں، بڑے بڑے مشائ ہے۔ ہاع حدیث کیا اوران میں ہے جن سے کامل استفادہ کیا ہے ہیں: '' طبرانی، ابواشنے ،
حافظ ابو بکر جعانی حنی ابو بکی بن صواف، ابو بکر آجری، ابن خلاد تھیبی، فاروق بن عبدالکریم خطابی، خطیب بغدادی وغیرہ آپ کے خصوصی
شاگردوں میں ہیں، خطیب نے آپ سے بوری بخاری شریف تین مجالس میں پڑھی، آپ کی مشہور ومفید ترین بڑی تالیفات ہے ہیں، حلیة
الاولیاء، معرفة الصحاب، دلائل الدو ق المستخر ج علی البخاری، المستخر ج علی مسلم، تاریخ اصبان، صفة الجنة ، کیا ب الطب، فضائل الصحاب، کیا ب
المعتقد ان کے ملاوہ چھوٹے رسائل وکتب بہت ہیں۔ (بستان الحمد ثین)

یہاں بیام بھی لائق ذکر ہے کہ ابولایم اصفہ ٹی باوجووا بی جلائت قد روخد مات تظیم المرتبت کے تعصب کی شان رکھتے تضاور علماء نے اس وصف کی وجہ ہے آپ کو دار قطنی ، بہتی اور خطیب کے ساتھ رکھا ہے، چنانچے علامہ ابن جوزی نے نتظم میں لکھا کہ محدث اساعیل بن ابی افضل اصبها ٹی فر مایا کرتے تھے، تین حفاظ حدیث مجھ کوان کے شدت تعصب اور قلت انصاف کی وجہ سے تا پہند ہیں ، حاکم ابوعبداللہ ، ابولایم اصفہائی اور ابو بکر خطیب اور اساعیل نے بچ کہا و وواقعی الل معرفت سے تھے۔

حافظ ابن عبدالہا دی نے تھیج انتھیں میں کہا ہے کہ ہمارے مشاکح کا بیان ہے کہ جب دارتطنی مصرآئے اورلوگوں نے جبر کسم اللہ کے بارے میں تصنیف کی درخواست کی تھی آپ نے ایک جز دلکھا، پھر بعض مالکیہ نے آپ کو حلف دیا تو اعتراف کیا کہ جبر بسم اللہ میں کوئی حدیث نہیں ہے البتہ سے دونوں طرح کے اقوال ثابت ہیں۔ (نصب الرابہ)

ای لئے ابن جوزی کا یہ تول بھی حافظ بینی نے شرح ہدا یہ مٹن نقل کیا کہ دار قطنی جب کسی کے طعن میں منفر دہوں تو ان کا طعن غیر مقبول ہوگا، کیوں کہ ان کا تعصب سب کو معلوم ہے، امام بہتی نے جو کچھ امام طحاوی پر آھصب و ناانصافی سے کلام کیا ہے اس پر علامہ قرشی نے جو اہر مضئیہ میں ضروری تبھر و کر دیا ہے اور جو برنقی ان کا کامل و کمل جواب ہے۔

نیز علامہ ذیبیدی نے عقو دالجواہر الحنفیہ ہیں لکھا کہ جو تحف ''سنن یہ بی '' کا مطالعہ کرے گا وہ اہام یہ بی کے تحقیات سے جیرت زدہ رہ ہو اسلامی کا ، حافظ ذہبی شافعی نے اپنے رسالہ ' الروا ڈال تا سامحتکام فیہم بمالا ہو جب روہم'' ہیں لکھا کہ ابو بکر خطیب ، ابو بھیم اصغی نی اور دوسر سے بعض متاخرین عماء کا بڑا گناہ ہیں اس سے زیادہ نہیں جانیا کہ انہوں نے اپنی تالیف سے ہیں بعض احادیث موضوعہ تک نقل کردی ہیں جوسٹن بعض متاخرین عماء کا بڑا گناہ ہیں اس سے زیادہ نہیں جانیا کہ انہوں نے اپنی تالیف سے ہیں بعض احادیث موضوعہ تک نقل کردی ہیں جوسٹن دارہ ہوں کے بہت بڑے اہام گزرے ہیں ، جن کو چار لا کھا حادیث زبانی اور تعمیں ، وارقطنی کے برے برا استفادہ کیا ہے ، حافظ ذہبی نے تذکر ڈالحفاظ ہیں نے ان سے بڑا استفادہ کیا ہے ، حافظ دہ بی بی بی اسلام حارثی بخاری (جومع مندا، ماعظم کی کے بڑے اساتہ وہش ہرآ تراحات ہیں ہے جی ، حافظ ابن مندہ اور حافظ ہیں کہ مسموط ترجر کھا ہے ، حافظ دھی گئاری (جومع مندا، ماعظم کی کیا ہے معندہ میں جومش ہیرآ تراحات ہیں ہے جی ، حافظ ابن مندہ اور حافظ ہیں ۔ حسم اندانی کی ورضی عن عنبی ابر جومش ہیرآ تراحات ہیں ہے جی ، حافظ ابن مندہ اور حافظ ہیں ۔ حسم اندانی کی ورضی عن عنبی از بعض ۔ ( ابن باجد اور علی حدیث کی امام حارثی کے تلا خدہ حدیث ہیں ۔ حسم اندانی کی ورضی عن عنبی از بعض ۔ ( ابن باجد اور علی صدیث کی امام حارثی کے تلا خدہ حدیث ہیں ۔ حسم اندانی کی ورضی عن عنبی اندانی کی المام حارثی کے تلا خدہ میں کی اندانی کی اندانی کی تلا کہ کو میں کی اندانی کو مورد کی معلی کی میں کی اندانی کو کہ کی کی در این باجد اور علی صدید کی میں کی میں کی کہ کی در این باجد اور علی حدیث کی در ایک باجد اور علی کی در این باجد اور علی میں کی در ایک کی در ایک باجد اور علی کی کی در ایک کیا کہ کی در ایک کی در ایک

بدي پر بر اظلم ب، خدائميں اوران كومعاف كرد \_\_

علامہ محمنین سندھی نے دراسات اللبیب میں لکھا کہ یہ دار قطنی ہیں جنہوں نے امام الآئمہ ابوطنیفہ پر طعن کر دیا ہے اوران کی وجہ سے علامہ محمنین سندھی نے دراسات اللبیب میں لکھا کہ یہ دیا ہے، ایسے بی خطیب بھی حد سے بڑھ گئے، لیکن ان وونوں یا ان کے طریقہ پر چلنے والوں کوکون اہمیت دیتا ہے، جب کہ امام صاحب کی جلالت قدراور توثیل پر اتفاق واجماع ہو چکا ہے اور آپ کی منقبت عظیمہ سے کون اٹکار کرسکتا ہے جس سے آپ نے مجھوا صدید میں محمد میں کہ علم حاصل کرایا ہے۔

نیز خطیب کے بنی ہم مشرف علامہ ذہن کی طرح شافتی المذ ہب حافظ صدیث محمد بن پوسٹ صالحی نے عقو دانجمان میں لکھا کہ' تم خطیب کی ان باتوں سے جوانہوں نے امام ابوحنیفہ کی شان رفیع کے خلاف نقل کردی ہیں دھوکہ میں نہ پڑ جانا ، کیونکہ خطیب نے اگر چہ مادمین امام اعظم کے اقوال بھی نقل کئے ہیں مگراس کے بعدوہ امورنقل کئے جس نے ان کی کتاب کا مرتبہ بھی گراد یا اور بڑا عیب اس کولگ کیا جس کی وجہ سے ہر چھوٹا بڑاان کو ہدف و طامت بنانے برمجبور ہوا اور حقیقت رہے کہ خطیب نے وہ گندگی ڈالی ہے جس کو بہت سے دریا طی کربھی نہیں بہا سکتے۔

علامہ جمال الدین مقدی عنبلی م ۹۰۹ ہے نے تورالصحیفہ میں لکھا کہ "امام ابوضیفہ سے تعصب رکھنے والوں میں سے دار قطنی کے علاوہ ابولی میں نے حلیہ الاولیاء میں امام صاحب کا ذکر تیس کیا، حالا نکہ امام صاحب سے بہت کم ورجہ کاعلم وزہدر کھنے والوں کا ذکر کیا ہے، الن تمام ما گفتنی امور کے ساتھ ریجی اعتراف کرتا ہے کہ باوجوداس کے بھی حافظ ابولیم نے امام صاحب کی احادیث مرویہ کو ابمیت دی ہے اور آپ کی روایت سے ایک مند بھی تالیف کیا۔

ائی طرح اہام پہنی نے اپنی سن میں اہام صاحب کی مروبیا جادیث سے احتجاج کیا ہے، متدرک میں جاکم نے بھی آپ کی احادیث سے استشہر دکیا ہے اور آپ کو آئمہ کا اسلام میں داخل کیا ہے اور معرفة علوم حدیث میں تو اہام صاحب کوان آئمہ کفات میں شار کیا ہے جو تا جین و اتباع تابعین میں ہے مشہور ہوئے اور جن کی احادیث حفظ دغرا کرہ کے لئے جمع کی جاتی رہی ہیں اور ان سے نیز ان کے ذکر مبارک سے مشہور ہوئے وار جن کی احادیث حفظ دغرا کرہ الیا لحاجة )

۸۵- حفاظ ابوالعباس جعفر بن محمد تنفى مستغفرى حنفيٌ م٢٣١٧ ه

کبار حفاظ حدیث میں سے نسف کے خطیب، جید نقیہ، محدث مکثر وصدوق تھے، تمام علاقہ ماوراء اِلتہم میں آپ کامثل نہیں تق، حافظ غنجار قاضی ابوطی حسین نفی ، زاج بن احمد سرحسی وغیرہ سے علم حاصل کیا، آپ سے ابومنصور سمحانی وغیرہ نے روایت حدیث کی، آپ کی بہت ت مفید تصانیف ہیں، حدیث میں 'مجوع'' اور' معرفۃ الصحابہ'' زیادہ مشہور ہیں۔رحمداللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔(تقدمہ، جوابرمضیہ وحدائق)

٨٧- يشخ ابوعبدالله حسين بن على بن محمد بن جعفرصيمر ي حنفي ولا دت ٣٥١ همتو في ٢ سهم ه

مشہور نقیہ جلیل اور محدث صدوق تھے، نقد ابو بکر محرخوارزی ہے، صدیت ابوالحن دار تطنی اور ابو بکر محمد بن احمد جر جانی وغیرہ ہے صاصل کی ، آپ ہے قاضی القصاق ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد بن حسین دامغانی وغیرہ نے فقد میں تضعی حاصل کیا اور خطیب بغدادی وغیرہ نے صدیث روایت کی ، آپ نے امام اعظم اور اصحاب امام کے مناقب میں نہایت اہم جلیل القدر تصنیف کی ، مدت تک مدائن وغیرہ میں عہد و تضا مرحمہ من اللہ مصلی کی مدت تک مدائن وغیرہ میں عہد و تضام مرحمہ کی نام اللہ تقالی رحمة واسعة ۔ (جوابر مضیّہ وحدائق حنفیہ)

۸۷- نیشنخ ابوجعفر محد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمود سمنانی حنفی ولا در ۱۳۱۰ هم ۲۷۲ ه محدث ونقیه، ثقه، صدوق تیجه جنی المذہب، اشعری الاعتقاد تھے، حدیث میں نصر بن احمد بن فلیل اور دارتھنی وغیرہ کے شاگر دیں اور ٨٨- حافظ الوسعد السمان اساعيل بن على بن زنجوبيد ازى حنفيَّ م ٣٩٥ ه

عم حدیث، معرفت رجال وفقہ فنی کے امام تھے، معرفت فلاف بین الائمۃ المتو عین کے بڑے بصیر تھے 'آپ ہے شیوخ زمانہ بل ہے تین ہزار شیوخ نے تلمذکیا، بڑے متق وزاہد تھے، ۴ کے سال میں کبھی کسی دوسرے کا کھانانہیں کھایا، سان پر کسی کوکی احسان کرنے ک ضرورت پیش آئی، نہ حالت اقامت میں نہ سفر میں، فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حدیث رسول عیافیۃ نہیں کبھی ، اس کو سیجے معنی میں حلاوت اسلام نہیں ملی ، بہت کی تصانیف کیس ، تمام اوقات درس قعلیم ، ارشاد و ہدایت نماز و تلاوت قرآن مجید پر صرف فرماتے تھے، ہمیشہ تجرومیں بسر کی ، وفات کے دفت اس طرح متبسم و فوش تھے جیسے کوئی سفر سے گھر لوث کر ہوتا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ و جواہر مضیئہ)

٨٩- شخطيل بن عبدالله بن احمد (ابويعلى) قزوين م٢٧١ه

علی حدیث اور رجال کے بہت بڑے عالم تھے، علی بن احمد بن صالح قزوین ، ابو حفظ کمآنی ، حاکم اوراس طبقہ کے دوسرے بزرگوں سے سمع وحدیث روایت کی ، آپ کی کمآب ' ارشاد فی معرفۃ المحد ثین' راویوں کے حالات میں نہایت عمدہ کمّاب ہے، کین الم تحقیق نے لکھا ہے کہ اس میں اوہام بھی ہیں جب تک دوسری کمّابوں کی شہادت مذل جائے اس پرکلی اعتماد نہ چاہئے ، رحمہ اللّٰہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

٩٠ - شيخ محمد اساعيل محدث لا جوري حفي م ١٩٨٨ ه

بخارا کے سادات عظام سے تنے جوسلطان محمود غرنوی کے زمانہ ش ۳۹۵ھ پس لا ہور آکر ساکن ہوئے، علوم تفیر، فقہ وحدیث کے امام اور علوم باطنی کے بیشوائے کامل تنے، واعظان اٹل اسلام بیس سب سے پہلے آپ بی کالا ہور بیس ورود ہوا اور آپ کے ارشادات وہدایت سے ہزاروں لوگ مشرف بہسلام ہوئے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ)

٩١ - يشخ الآئمة شخ عبدالعزيز بن احد بن نصر بن صالح حلوائي بخاري حنفي م ١٩٨٨ ه

ا پنے زمانہ کے امام کبیر، فاضل بے نظیر، نقید کال ومحدث ثقہ تھے، جہتدین فی المسائل میں آپ کا شار ہے، حافظ محدین احمد غنجا را ہوا تحق رازی وغیرہ سے حاصل کی، ام مطحاویؒ کی شرح معانی الاً ثار کو ابو بکر محدین عمر بن تھ ان سے دوایت کیا اور آپ سے شمس الا تمدیز سے السلام بزودی وغیرہ نے فقہ وصدیث حاصل کی، آپ کی تصانیف میں سے میسوط اور کتاب النوادر زیادہ شیور ہیں۔ دحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (فوا کہ بہیہ وحدائق حنفیہ)

٩٢- يشخ ابوعثان اساعيل بن عبد الرحمن بن احد بن اساعيل بن ابراجيم الصابوتي م ٢٩٨٥ ه

ابوسعیدعبداللہ بن محمہ رازی، ابوطا ہرا بن خزیر، عبدالرحلٰ بن ابی شریح اوراس طبقہ کے دوسر ےعلاء وحد شین ہے علم عاصل کیا، عبدالعزیز کتانی اور ابو بکر بہتی وغیرہ آپ کے تلاقہ ہیں ہیں آپ کوا مام اسلمین اور شیخ الاسلام کہتے تھے، سرسال تک برابر وعظ وقعیحت میں مشغول رہے، نیشا بورکی جامع مسجد ہیں ہیں سال تک امامت وخطابت آپ ہی کے سیرور ہی ، آپ کی تصانیف میں ہے '' کتاب الما تین' مشہورہ اس اس میں دوسوا حادیث، دوسو دکا یات اور دوسوقط حات اشعار کے ہیں جو ہر حدیث کے مضمون کے مناسب لائے ہیں، رحمہ اللہ تعالی ۔ (بستان)

٩٣- ما فظ الوحد عبد العزيز بن محر بن محر بن عاصم سفى حنفي م ٢٥١ ه

عافظ صديث محدث تقد، فقيد مقن عنص سلفى نے كهاك من في آپ كى بابت موتمن سما بى سے بد جيما، انہوں نے كهاك آپ شل الى

کمرخطیب ومحمد بن علی صبوی کے حافظ حدیث، جیدالفہم، مرضی الخصہ کل تھے، ابن مندہ نے کہا کہ آپ حفظ وا تقان میں بگانۂ روز گار تھے، اور میں نے اپنے زمانہ میں آپ جیسا سرلیج الکتابۃ ،سرلیج القر اُ ۃ اور دقیق الحظ نہیں دیکھا، مدت تک حافظ جعفر مستغفری کی صحبت میں رہ کر بہ کثر ت ساع حدیث واخذ روایت کیا اور بغداد جا کرمحمہ بن مجمد بن غیلان ہے بھی استفادہ کیا۔رحمہ القد تعالی۔ (حدائق حنفیہ )

٩٣ - شيخ ابوالقاسم عبدالواحد بن على بن بر بإن الدين عكيري حنفيَّ م ٢ ٢٥ ه

محدث، فقیہ، مشکلم، نموکی، لغوی، مورخ وادیب فاصل تھے، چنانچہ پہلے منبلی تھے، پھر حنفی ہوئے، اپنے زمانہ کے اجله م حاصل کیا، امام صاحب کے فدہب سے مدافعت میں بہت جری دقوی تھے، ان کے دلائل کی قوت مسلم تھی، رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق وغیرہ)

9۵ – حافظ ابومحم علی بن احمہ بن حزم اندلسی ولا دیت ۲۸۸ هم ۵۷۸ ه

آپ فاری النسل سے ، قرطبی ولاوت ، دونظ و ذکاوت اور وسعت مطالعہ یں بڑی شہرت پائی ، پہلے شافتی سے پھر داؤ دفاہری کا مسلک افقیار کرلیا تھا، قیاس ہے ، محکر سے ، محکل نے بانوں ہیں مہارت تھی ، علوم اسلامیہ کے علاوہ بلاغت وشاعری ہیں بھی تمام اہل اندلس پر فائن سے ، آپ کی تصانیف میں سے انحلی وانحیلی ، کتاب الاحکام اور الفصل فی الملل وانحل زیادہ مشہور و متداول ہیں ، آپ کی جلالت قدر بے شہر ہے ، گھر چند کمزوریاں بھی آپ کی المی ہیں جونظر انداز نہیں ہو کتیں ، مثلاً اپنی رائے پر انتہائی جمود ، اپنے مخالف کی نہایت خت الفاظ میں جہیل و کھیل و کہیں ، حق الدون سے بھار و کہیں ہو گئی ہو ہو گئی اس لئے علاء نے لکھا ہے کہ محمد و رہیں جن کی ایس کے علاء نے لکھا ہے کہ محمد و رہیں میں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو

مقدمه ابن اصلاح کی تلخیص میں حافظ ذہبی نے اور اہام تر ندی کے تذکر وہیں حافظ ابن تجرنے یہ بھی لکھا ہے کہ' ابن حزم' اپنی علمی وسعت کے ساتھ اہام تر ندی اور آپ کی تصنیف سے نا واقف تھے۔ ( تذکر ووتہذیب )

ابن حزم آئمہ احناف اور مذہب حنق ہے بہت زیادہ تعصب برتے ہیں، کافی دراز لسانی بھی کی ہے اور ناانصافیاں کی ہیں، ہمارے حضرت شاہ صاحب نے ایک روز درس بخاری شریف ہی فرمایا کر سی مسلم کی ایک حدیث ہے ٹابت ہے کئی اگرم علی کے معظمہ میں وخل ہوئے آئیک سے بیدل کی اور دوسری سوار ہوکر، اس سے احناف نے استدلال کیا کہ آپ قاران تھے، اس حدیث پر ابن حزم گزرے تو تو جہ کی ایک ہی سے کہ کی شوط پیدل کے تھے اور کچھ سوار ہوکر، ہیں نے اس تو جہ کی دھیاں بھیر دیں ہیں اور صریح احاد یث ہے ابت کیا ہے کہ پیدل اور سوار دوسعی مستقل الگ ہوئی ہیں، پھر فرمایا کہ ابن حزم ہنے کی لٹیا کی طرح حق و باطل پر اجمال کے جیجے پڑے دہتے ہیں۔ کہ پیدل اور سوار دوسعی مستقل الگ الگ ہوئی ہیں، پھر فرمایا کہ ابن حزم ہنے کی لٹیا کی طرح حق و باطل پر اجمال کے جیجے پڑے دہتے ہیں۔ حضرت العلام مولا نامفتی سیو مجر مہدی حسن صاحب صدر مفتی دار العلوم دیو بند، امام مجرکی کتاب انج پر تعلیقات کو در ان کے دران کی دران کی دران کی دران کی البید احسن دفاع کیا ہے۔ نفعنا اللہ بعلو مه۔

حافظائن تزم نے شرح معانی الآثار طحاوی کوابوداؤ دنسائی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ رحمہ القد تعالی۔ (سیر النبلاء، ذہبی)

97 - حافظ ابو بکر احمد بین الحسین بن علی بن عبد الله بن موسی بیمی ولا دت ۲۸ همتو فی ۲۵۸ ہے
مشہور جلیل القدر محدث تھے، بڑی بڑی گرانفقر تصانیف کیں ،ان میں سے زیادہ اہم ونافع کتا ہیں یہ ہیں: ''سنن کبری'' (۱۰ جد)

معرفة السنن والآثار (۳ جلد) كرب الاساء والصفات (۳ جلد) دائل النه و (۳ جد) كرب الخلافیات ۲ جلد، من قب الشافعی، كراب الدعوات الكبیر، كراب الزمین البیر، كراب البیر، كراب البید و التر نیب، اربعین کبری، اربعین سفری، كراب السراء بیرس ایک جدد کی بیر به الدعوات الكبیر، كراب السراء بیرس ایک جدد کی بیر بیر الم الحریثان شافعی کا قول به كدو نیایی سواء بیری كرا و ركسی شافعی کا حسان امام شافعی پرنبیس، كیونكه بیری نی تمام تصانیف میس امام شافعی کا قول به كدو نیایی سواء بیری كرا و این که خرج به کارواج زیاده به وا، امام شافعی ك فقد اورفن حدیث و ملل میل بوری مهارت رکھتے تھے، باوجوداس ملمی تبحر كے امام بیری كے بیاس جامع تر ندی ، سنن نسائی اور سنن این ماجیموجود نرقیس اور حدیث كی ان تیزوں بلند بایہ کراواج دیث برآب کو کماینی اطلاع نرتی \_ (بستان المحد ثین )

قرائن تحریر فرمائے تنے ،ضرورت ہے کہ فتح الباری ہے مقام بذکور شعین کر کے ان مواقع میں سنن بیمل کے دونوں مطبوعہ وقلمی ننخوں کا مقابلہ کیا جائے ، پھرقلمی ننخہ کی صحت کے قرائن کا کھون لگایا جائے ،ممکن ہے پچھ کامیا بی ہو جائے ورند حضرت کا ساتبھر ، وسعت مطالعہ اور بالغ نظری اب کہاں؟ خواب تھا جو پچھ دیکھا جو سناافسانہ تھا۔

حفرت کی علمی ریسری اور دوررس تحقیقات و مقد قیقات کا ایک ادنی نمونه ہے ، انوارالباری میں ایسی بہت می چیزیں پیش ہوں گی ، ان شاءالقد تعالیٰ و بیدوالتو فیق ۔

ا مام بیمتی نے بھی مسائل خلاف میں شوافع کی تائید میں حنفیہ کے خلاف بہت تعصب سے کام لیا ہے' الجواہرالنقی فی الروعلی البیمتی کی دو جلدوں میں این ترکمانی حنفی نے امام بیمتی کالا جواب رولکھا ہے، جو ہر حنفی عالم کومطالعہ کرنا چاہیے ، تمام جوابات محدثانہ محققانہ ہیں، یہ کت ب سنن بیمتی کے ساتھ بھی طبع ہوئی ہے اورا لگ بھی دوجلدوں میں دائر ۃ المعارف حیدر آباد ہے شائع ہوئی ہے۔

#### ے9- شیخ حسین بن علی بن محر بن علی دامغانی حنفی ،متوفی ا۲ ۲ ص

مشہور محدث وفقیہ تھے، حدیث ابوالغنائم زمینی وغیرہ سے پڑھی اور آپ سے قاضی ابوالمحاس عمر بن علی قرشی نے روایت کی اور اپ مجم شیوخ بیں بھی آپ کی حدیث ذکر کی ، (جواہر مضیّہ)

٩٨- شيخ ابوالحن على بن حسين سندى حفيٌّ (م ٢١١هـ)

محدث جلیل و نقیه نیمل یتھے، فقہ شمس الآئمہ مرحس ہے اور حدیث ایک جماعت محدثین سے حاصل کی، بخارا میں افٹا اور قضاء کی خدمات مدت تک انجام دیں، فٹاوئ قاضی خان وغیر ومشہور کتاب فٹاوئ میں آپ کے اتوال نقل ہوئے ہیں، آپ کی تصانیف میں سے فٹاوئ میں' نتف'' اور شرح جامع کبیر مشہور ہیں، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ۔ (جواہر وحدائق)

99 - حافظ بوسف بن عبداللد بن محد عبدالبر بن عاصم تمری قرطبی مالکی ولادت ۱۹۸ه متوفی ۱۷۲۳ هداده مشهور جلیل القدر عالم و فاضل تنے ، خطیب کے معاصر بین محران سے پہلے طلب حدیث بین مشغول ہوئے اور بڑا مرتبہ پایا ، حفظ و ا نقان میں لاٹانی تھے، آپ کی کتاب''التمہید'' نا درہ روزگارنہایت جلیل القدرعلمی تصنیف ہے جس کی پندرہ جلدیں ہیں محققین علاء کا فیصد ہے کہ آپ کاعلمی پایہ خطیب بہتی اور ابن حزم ہے کہیں زیادہ بلند تھا، صدق، دیانت، حسن، اعتقاد، انباع سنت ونز اہت لسان کے اعتبارے زمرۂ علاء میں آپ کا خاص انتیاز ہے۔

علامہ ابن حزم کے برعکس آپ پہلے اصحاب ظواہر سے تھے، پھرتھلیدا ختیار کی اور مالکی ہوئے اور فقہ شافعی کی طرف بھی میلان تھا، ا، م اعظم ؒ اوراصحاب امام کے بھی بڑے مداجین میں ہے ہیں اوران کی طرف ہے دفاع بھی کیا ہے۔

آپ کی کتاب 'الاستذ کار' موطأ کی بہترین شروح میں ہے۔ یہ بھی بحظ حقی بفقد۵ا جلد کے ہے، ان کے علاوہ دوسری مشہور ومقبور کتب میہ ہیں: جامع بیان انعلم وفضلہ جلد الدرر فی اختصار المغازی والسیر ،العقل والعقلاء ماجاء فی اوصافیم ،جمبر قالانساب، بہتے البیلس،الانقا فی فضائل الثلاث الآئمۃ الفقہا ،امام اعظم ،امام مالک وامام شافعی کے مناقب میں بلندیا یہ تیصنیف ہے۔دحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ وہمعۃ۔ (بستان)

## ٠٠١- حافظ ابوبكر احمد بن على بن ثابت بن احمد بن مهدى (خطيب بغدادى) شافعيٌّ م٢٢٣ ٥

سیارہ سال کی عمر سے طلب علم اور ساع حدیث کا سلسلہ شروع کیا اور دور دراز بلا دومما لک کا سفر کرے علم وفضل میں امتیاز حاصل کی حافظ ابوقعیم اصبہانی ، ابوالحسن بن بشران وغیرہ سے استفادہ کیا ، مکہ معظمہ بیں صحیح بخاری کوئی کریمہ (بنت احمد المروزیدراویة بخاری) سے پانچ بوم میں ختم کیا اور شیخ اساعیل بن احمد الصر برائحیری نیشا پوری سے تین مجل (سدوز) میں بخاری ختم کی۔

آپ کی مشہورتصا نیف میہ بیں: جامع آ داب الراوی دالسامع ، تاریخ بغداد ،الکفایہ فی آ داب الردایہ ،اشرف اصحاب اعدیث ،اسابق داللاحق ،المتفق دالمفتر ق ،المؤتلف ومختلف ،ان کےعلاوہ اور بہت ہیں۔ (بستان المحد ثین )

تاریخ بغداد میں اور اعظم اور اور اور اور اور اور ای کاروا تمروالل علم کے فلاف جو کھا ہے جبلی تعصب کی وجہ سے لکھ گئے ہیں ،اس کو سنجیدہ طبقہ میں کسی وقت بھی لیند نہیں کیا گیا اور اس کے ردو جوابات بھی لکھے گئے، تانیب الخطیب ، اسہم المصیب وغیرہ کا تذکرہ ہم پہلے کر بچے ہیں اور ان کے تعصب پر بھی کچھ لکھا ہے جو عالبًا کائی ہے ،اس سے قطع نظر آپ کی حدیثی ،فقہی و تاریخی خد ، ت اور مفید تفنیف ت ساری امت کی طرف سے مستحق ہزارقد رولائق صد تحسین ہیں۔

### ١٠١- شيخ ابوالقاسم عبدالكريم بن بوازن بن عبدالملك بن طلحه بن محرقشرى نيشا بوري (م٢٥٥٥)

بڑے عالم ومحدث ہیں، زبدونصوف میں زیادہ شہرت ہوئی، اپنے زمانہ کے بڑے بڑے محد ثین ہے عاع حدیث کیا، خطیب بغدادی وغیرہ آپ کے تلاندہ میں ہیں، آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں: رسالہ تشیرید، لطا نف الاشارات، کیاب الجواہر، امنتی فی نکت اولی النبی ،ایک طویل تفسیر بھی ہے جو بہترین تفاسیر ہیں شارہوتی، رحمہ اللہ تعالیٰ۔ (بستان الحدیثین)

### ۱۰۱- شیخ علی مخدوم جلا فی غزنوی ججوری معروف بددا تا شیخ بخش لا موری حنفی (م۲۵سه)

آب جامع علوم ظاہری و باطنی مشہور شیخ طریقت تھے، ''کشف انجو ب' آپ کی بےنظیر مشہور و مقبول عالم کتاب ہے، ہڑے ہڑ مشائخ مثلاً شیخ ابوالقاسم گورگانی ، ابوسعید ابوالخیر ابوالقاسم قشیری محدث وغیرہ آپ کے شیوخ واسا تذہ میں ہیں ،اپنے مشائخ کے ارشاد پرغزنی سے لاہور آکرا، مت کی دن کو درس علوم دیدید اور شب کو تلقین ذکر کا مشغلہ تھا، ہزار ہا علماء واولیاء نے استفادہ کیا۔

آب نے کشف الحج ب میں امام اعظم کی نسبت لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ملک شام میں حضرت بلال کی قبر کے سر بات سویا ہواتھ کہ

ا پن آپ کو مکه معظمہ میں دیکھا، استے میں فخر موجودات سرور دوعالم علیہ اب بی شیبہ سے تشریف لائے اور آپ نے ایک بوز سے خص کو بچوں کی طرح گود میں لیا ہے اور نہایت شفقت فرمار ہے ہیں، میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ بیہ بیرروشن بخت کون ہیں، حضورا کرم علیہ بیا ہوں کی طرح گود میں لیا ہے اور نہایت شفقت فرمار ہے ہیں، میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ بیہ بیرروشن بخت کون ہیں، حضورا کرم علیہ بیا ہے فرہ یہ کہ بیام ابو حذیفہ ہیں جومسلمانا ن الل سنت کے امام ہیں' ۔ لا ہور میں آپ کے مزار مبارک پرشب وروز میلہ کی طرح اجتماع عوام و خواص رہنا ہے۔ دحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حفیہ)

## ١٠١- يَجْخُ ابوعبداللَّهُ حَدِين على بن محربن حسين بن عبدالملك بن عبدالوباب دامغاني حنفي (م٨٢٥)

ا پنے زمانہ کے نقید کامل اور محدث ثقد تھے، آپ نے علامہ میمری ( علیمہ خوارزی علی نصاص) اور محدث محمد بن علی صوری وغیرہ ہے علام کی مخصیل کی ، قاضی ابن ماکولا کے بعد بغداد کے ۳۰ سال تک قاضی رہے اور قاضی القصاة مشہور ہوئے ، آپ کود بنی ود نیوی حشمت و جاہت میں اور ابو یوسف ہے مشابہ مجھا جا تا تھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائل الحقیہ)

## ١٠١٠ - امام الحرمين ابوالمعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ضياء الدين نيشا بورى شافعيّ

#### ولادت ۱۹ همتوفی ۸۷۷ ه

مشہور محدث وفقیہ، رئیس الشافعیہ گررے ہی، بڑے مناظر و شکلم، بلند پایہ نظیب و واعظ تھے، آپ آئے منفیدا و ر ذہب حفیہ ہے بہت تعصب رکھتے تھے اور تاریخی وفقی لحاظ ہے بہت کی با تیں ان کی طرف غلوبھی منسوب کردی ہیں، جن بھی سے بعض باتوں کا ذکر ضمنا پہنے ہو چکا ہے، آپ کی تصانیف مشہورہ یہ ہیں، ارشاو (مسائل کلام میں) طبع ہو چک ہے، النہایہ، رسالہ نظامیہ، البربان (اصول فقہ میں) مغیث اکتات فی امتاع الحق (طبع ہو چکی ہے) اس آخری کتاب میں فقہ شافی کو فقہ حفی پر ترجیح دی ہے اور فقہ حفی اور آئر احتاف کے خلاف ناموزوں الزامات عائد کئے ہیں، اس کے جواب میں علامہ کو ترک نے دسالہ 'احقاق الحق بابطال الباطل فی مغیث اُخلی '' کلھا جو نہایت تحقیق و سمی رد ہوں مائل ہوں کو کرکر کے اس کا رد کیا ہے اور علامہ سبط این الجوزی حفی (م ۱۵۳ ھے) نے 'الانقبار والتر جے کلمذ ہب اصحے '' کلھا جس میں وجوہ دلائل ترجیح فذہب حفی تحریک ہیں اور کتاب فذکور کے آٹھو ہیں باب ہیں سے مسائل مہمہ وہ کھے ہیں جن میں امام اعظم نے کتاب اللہ اور سنت میحد کا امتاع کیا ہواوروں می آئے امام شافعی وغیرہ نے ان بڑکل نہیں کیا۔ رحمہ اللہ تو گی رحمۃ واسعۃ۔

## ۵۰۱-امام ابوالحسن على بن محمد بن حسين بن عبدالكريم بن مولى بز دوى حفي (م٢٨٠ه)

فروع واصول میں اپنے زمانہ کے امام آئمہ، شخ حنفیہ مرجع العلماء تھے، فقیہ کامل، محدث ثقد اور حفظ فدہب میں ضرب المثل تھے،
آپ کی مشہور ومقبول تصانیف میں ہے یہ ہیں: مبسوط (اا جلد) شرح جامع کبیر، شرح جامع صغیراصول فقد میں نہایت معتمد ومعتبر بنزی
کتاب، اصول بنز دوی تفسیر قرآن مجید (۱۲۰ جزوکہ ہر جزوقرآن مجید کے جم کے برابرہے) غناء الفقہ ، کتاب اللہ لی (حدیث میں) عرصہ تک
سمر قند میں تدریس و قضاء کے فرائض انجام دیئے۔

 کئے مناسب ہے، تم سرکاری دفتر کا حساب و کتاب لاؤاور دوسال کے آمد وخری کی سب تفصیل پڑھ کر جھے سناؤ، لوگوں نے ایسا ہی کیا آپ نے دفتر فذکور کوشاہی مہرلگوا کرا کیے مقفل مکان میں تحفوظ کرادیا اور جج کے لئے تشریف لیے گئے، چھاہ کے بعد واپس ہوئے اور ایک بڑی مجلس میں دفتر فذکور منگوا کرشافق عالم فذکور کے ہاتھ میں دیا، پھر آپ نے تمام دفتر کی چیزیں اٹی یاوے سنادیں جس میں ایک چیز بھی غلونہ ہوئی (اس سے وہ عالم بخت شرمندہ ہوئے اور دوسر لے گوگ جمرت ذرہ ہوگئے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (عدائق حنفیہ)

١٠١- ﷺ ابوالحسين قاضي القصناة محمد بن عبدالله ناصحي نبيثا بوري حنفيٌّ (م٢٨٨هـ)

اپ وقت کے مشہور تحدث وفقیہ مناظر و متعلم، طبیب اور عالم غامب فقیہ تھے، حدیث اِلوسعید حیر ٹی وغیرہ تحد ثین کہارے حاصل کی ، بغداداور خراسان میں مدت تک درس حدیث دیا ، مدرسہ سلطانیہ کے شخ الحدیث اور نمیٹا پور کی قضاء کے عہد ہ پر فائز رہے ، آ ب ایسے فقیہ النفس جیدالفہم ، واسع المطالعہ تنے کہ امام الحرمین ابوالمعالی جو بی شافعی کے ساتھ مسائل خلاف میں بحث کرتے تو امام موصوف آ پ کے حسن ایراداور تو ت فہم کی تحریف پر مجبور ہوتے تھے ، محمد بن عبدالواحد دقاتی اور عبدالوہاب بن النماطی دغیرہ آپ کے تلا مذہ حدیث میں ہیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائی حنفیہ)

٢٠١- شيخ ابوالحن على بن الحسن بن على صند لى نيشا بورى حنفي (م١٨٨ه)

مشہور محدث، فقید و مناظر تھے، آپ نے حسین بن علی سیمری (تلمیذخوار ڈی، تلمیذ جساس) سے علوم عاصل کئے، بڑے تہی سنت اور معتز لد کے مقابلہ میں کا میاب مناظر تھے، فیٹا پور میں درس علوم دیا، شخ ابو تھر جو بی شافعی اور امام ابوالمعالی جو بی شافعی ہے بھی مسائل خلاف میں معرکد آرائیاں رہی ہیں۔

ایک مرتبہ شخ ابوالمعالی نے مشہور کیا کہ نکاح بغیر ولی کے مسئلہ میں امام ابوطنیفہ اور رسول اکرم علیہ کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ حدیث میں نکاح بغیر ولی کو باطل کہا ہے اور امام ابوطنیفہ نے کہا، شخ صندلی کو خبر ہوئی تو افسوس کیا کہ ایسا مقالط ویا گیا، چنا نچہ پھر کسی نے آپ سے ذیح بغیرت میں نکاح بغیرت میں امام شافعی اور اللہ تعالی کے درمیان اختلاف پیش آگیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں تو لاتا کلوا معالم یذکر اصب الله علیه وارد ہاور امام شافعی فرماتے ہیں کہ کی تری نہیں کھالیا جائے۔ (الجوابر المفید)

اس میں کے لطائف وظرائف بھی چلتے تھے اور علاء احتاف جواب ودفاع کے طور پر بھی کچے کہد ہے تھے، ورند در حقیقت تحقیق ودلائل کامیدان دوسراتھا، تحقیق ودیانت کی روے نہام اعظم کے بارے شل بہاجا سکتا ہے کہ آپ نے کسی حدیث سے غیر منسوخ کی مخالفت کا اور نہام مثافعی وغیرہ دوسرے آئم منتوعین کے بارے شرکسی حدیث یا آیت قرآنی کی عمداً مخالفت کا امکان ہوسکتا ہے کیکن افسوس ہے کہ یہ طرز تنقیدا مام بخاری ایسے اکا ہرے شروع ہوا، پھرامام الحرجین وغیرہ نے اس کی تقلیدی۔

ا مام بخاری نے جلد دوم ص ۱۳۱۰ (مطبوعہ دشید ید دبلی) باب فی الهد والشفعہ میں قال بعض الناس سے ترتی کر کے بیجی فر مایا کہ بعض الناس نے اس مسئلہ میں رسول اکرم علقت کی مخالفت کی ہے، جس کا کھمل ویدل جواب علامہ حافظ عبنی وغیرہ نے دیا ہے اور اس مقام پر حاشیہ میں بھی طبع شدہ ہے، ہم بھی اس موقعہ پر بہنچ کر ختب جوابات ورج کریں گے ، ان شا واللہ۔

یہاں صرف بیکہنا تھا گرآئم متوعین خصوصاً امام اعظم کے متعلق ایسے نازیبا جملے اور مغالط آمیز باتنس کسی طرح موزوں ومناسب نہیں تھیں ،خصوصاً جب کدامام الحرجین اور امام بخاری کے اساتذہ وشیوخ کہارنے امام صاحب کی زیادہ سے زیادہ مدح وتوثیق وتعظیم وتکریم کی تھی ،افسوں ہے کہ بعد کے پچھلوگ افراط وتفریط میں پڑ گئے ،عفاء اللہ عناویہم اجمعین ،شیخ صندلی کی تصانیف میں سے تفییر قرآن مجید بہت بلنديايا ٢٠٠٠ حس كى تالف نصف موكئتى \_رحمدانقد تعالى رحمة واسعة \_

## ۱۰۸ - شیخ ابوعبرالله محمد بن ابی نصر حمیدی اندلی (م ۲۸۸ ه)

آب حافظ ابن عبدالبر ، لکی ، خطیب اور ابن حزم کے تلمیذ میں اور ابن ، کولامشہور محدث کے معاصرین واحباب سے ہیں ، آپ نے '' الجمع بین التحصین '' لکھیں جس میں بخاری ومسلم کی احادیث کومسانید صحابہ کے مطابق مرتب کیا ہے ، دومری تصانیف تاریخ اندلس، الذہب المسودک فی وعظ المملوک ، کما ب ذم النمیمہ وغیرہ ہیں ، رحمہ اللہ تعالی ۔ (بستان المحدثین )

١٠٩- شمس الائمَه ابو بكرمحمه بن احمد بن ابي مهل سرحتى حنفيٌّ (م٩٩٥ هـ)

مشہور جلیل القدر محدث وفقیہ، اہام وقت، متعلم اصولی و مناظر سے، علوم کی تحصیل شم الآ تکہ طوائی ہے بغداد میں کی اور آپ ہے ۔ بر ہان الآ تکہ عبدالعزیز بن عمر بن ، زہ اور رکن الدین مسعود بن الحن وغیرہ فقہاء محدثین نے فقہ و صدیث میں تخصص حاصل کیا، بڑے تن گو سے، خاقان (پادشاہ وقت) کو بھی تھیمت کی جس کی وجہ ہے اس نے ایک تو ئیں میں قید کردیا، و بیں ہے آپ نے اپنی مشہور و مقبول کتاب مسوط کی 18 اجلدیں الماء کرا کیں۔ حالانکہ آپ کے پاس مراجعت کے لئے کوئی کتاب بھی نقی ، کنویں کے اوپر تلائمہ میٹے کر لکھتے تھے، اس مطرح درس علوم فقہ و صدیث کا بھی مشغلہ کنو کس کے اندر سے جاری رکھتے تھے، ان ایام اسیری میں بی آپ نے شرح سیر کیراور ایک کتاب اصول فقہ لکھائی ، آخر عمر میں فرغاندرہ کرمبسوط کی تعمیل کی ، ان کے علاوہ آپ نے مختفر الطی وی اور امام مجمد کی کتریوں کی شروح کی تکھیں۔ اصول فقہ لکھائی ، آخر عمر میں فرغاندرہ کرمبسوط کی تعمیل کی ، ان کے علاوہ آپ نے تخفر الطی وی اور امام مجمد کی کتریوں کی شروح کی تکھیں۔ کسی نے آپ ہے کہ کہ کہام شافع نے تین سوجز ویاد کئے تھے، اس پر آپ نے اپنی محفوظ ہے کا حساب کی تو وہ بارہ ہزار جزو نظے، اس گرانفقہ علی شان کے ساتھ صاحب کرامات بزرگ شھان کے تھے کتابوں میں نہ کور بیں۔ دحمہ المدتوں کی ۔ (جواہم، فوائد بربیہ وحدائق)

# • اا - حافظ الوالقاسم عبيد الله بن عبد الله بن احمد بن محمد نيشا بورى ، حاكم حني (م • ٩٩هه)

حافظ بمتقن بمحدث اور خاندان علم ونفنل سے بینے، آپ نے قاضی ابوالعزاء صدیدے علوم حاصل کئے اوراپنے والد ماجد کے ذریعہ خاندانی سلسلہ سے بھی حدیث وفقہ پس تعمانیف مجمی کیس،رحمہ القدتی کی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ، جواہرمفئے ص۲۶۱وص ۲۲۸ج)

١١١- حافظ الوجم حسن بن احمد بن محمد سمر قندي حنفي (م ١٩٧ه هـ)

عافظ منتغفری سے علوم کی تخصیل کی ، ابوسعد نے کہا کہ اپنے زمانہ میں فن حدیث میں ان جیسے فضل و تفوق کا مشرق و مغرب میں کوئی نہ تھا ، آپ کی کتاب '' بحر الاسانید من صحاح المسانید'' تعین سوجزو میں نہایت گرانفقد صدیقی تالیف ہے ، جس میں آپ نے ایک لاکھ احادیث جمع کیس ، اگر یہ کتاب مرتب و مہذب ہوکر شائع ہوجاتی تو اسلام میں اس کی نظیر نہ ہوتی جیسا کہ کتب طبقات میں کھا ہے۔ رحمہ الله تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدیمہ نصب الرابیہ)

١١٢ - شيخ ابوسعيد محد بن عبد الحميد بن عبد الرجيم المعروف به خوا هرزاده حنى (م١٩٩٥ ه)

علوم ك تخصيل و تكيل اين ما مول شيخ ابوالحن قاضى على بن الحسين اورا بوالحن عبدالوباب بن محركشانى سے كى اسمعانی نے لکھا كەاپنے زماند ميں اصحاب امام اعظم ميں سے سب سے زيادہ طلب حديث ميں فائق تھے، برامشغله ساع حديث اور جيح وكت بت حديث كا تھا، سمعانی نے لکھا كه آپ كے دائد عبدالحميد (خوابرزادہ) ابھى امام وقت، عالم وفاضل تھے۔رحمہ اللہ تقالی رحمة واسعة ۔ (جوابرمضية ص ۲۹۲ ج اوص ۷۵ ج ۲۲)

#### ٣١١ – محمد بن محمد بن محمد ابوالحامد الغزاليّ (ولا دت ٥٠٥ همتو في ٥٠٥ هـ)

مشہور ، لم جلیل، شافعی المذہب، امام الحرمین ایوالمعالی جوینی کے نقد میں شاگر دیں، بہت مفید علمی کتابیں تصنیف کیں مش احیاء العلوم وغیرہ ، علم وفقہ کا م ہوئے ، اپنے ذہب کے بھی پورے واقف تصاور دومرے قدا ہب کے بھی (مرآ ۃ الز مان م م م ح کے ، اپنے ذہب کے بھی اور کے واقف تصاور دومرے قدا ہب کے بعد دمشق پہنچ دی سال وہاں تیام کیا، وہاں تعام کے محدومشق پہنچ دی سال وہاں تیام کیا، وہاں سے قدی واسکندر بیہ وکر مدرسہ نظامیہ بغداد میں دری علوم دیا پھرترک کر دیا، تج کے بعد دمشق پہنچ دی سال وہاں تیام کیا، وہاں سے قدی واسکندر بیہ وکر اپنے وطن طوی پہنچ اور تصنیف میں مشغول ہوئے ، احیاء العلوم کے علاوہ دومری مشہور تصانیف ہے ہیں، البسید، الوسیط ، الوجیز ، الخلاصة ، بدایة البدایہ ، المحتقل ، تہافت الفلاسف ، جواہر القرآن ، کیمیا کے سعادت ، منہائ العابدین ، انمنقذ من العملال ، القسلال ، القسطاس استقیم۔ (فوا کہ بہیں م ۲۳۳)

تمام کتب بہت نافع ہیں اور علماء کے لئے ضروری المطالعہ ہیں '' متحق ل' ہیں اما م عظم پر تشنیع کی ہے اور بے دلیل و جت الزامات بھی لگائے ہیں ان سے تعصب خلا ہر ہوتا ہے جوامام غزالی کی شان رفیع اور علم وفضل کے مناسب نہیں تھا، جس کے جواب ہیں علامہ امیر کا تب انقانی حنق وغیرہ نے بھی کسی قدر در شت لہج اختیار کیا ہے ، گر ہ مارا خیال ہے کہ اس قدر تشد و یا تعصب کا رنگ امام الحر بین کے تلمذ و مصاحب کا افتانی حنق وغیرہ سے متاثر ہوگئے تھے، اور خدا کا شکر ہے کہ امام الرقع خواتی وغیرہ سے متاثر ہوگئے تھے، اور خدا کا شکر ہے کہ امام غزائی پر بعد کو وہ اثر است نہیں رہے ، جیسا کہ علامہ کوئر گئے ہیں میں دائے قائم کی ہے اور اس کے ان کا خیال ہے کہ امام غزائی ہے بعد میں امام صاحب کی مدح کر کے تلاقی مافات کی ہے، واللہ الم واقع میرض اللہ تعالی عنہم الجعین ۔

(فائدہ) علامہ ملائل قاری نے طبقات بین کھائے کے متوالی تین مجمد والے نام کے شوافع بین اورامام غزالی اور تمس الدین جزری ہیں اور حنفیہ میں علامہ ملائل قاری نے طبقات بین محضرت مولانا عبدالحی لکھنوی قدس مرہ نے فرمایا کہ حنفیہ بین ایس اور جارا کا برحنفیہ کے عند میں اللہ بین صاحب بین قالم ایمن ابوالبرکات ہے ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے نام ونسب میں متوالی مامحہ جمع ہیں ، آپ نے ابنا نام عاشق النبی رکھاتھ اور مدینہ طبیبہ ہیں مجاورت اختیار فرمالی تھی اور وہیں ۲۳۳ کے ہیں وقات یائی ، رضی اللہ عند۔ (فوائد ہیں۔ ۲۳۳)

۱۱۴ - مسئد ہرات سینے نصر بن حامد بن ابراہیم حقی (بقیۃ المسندین) ولا دت ۲۹ متوفی ۱۰-۱۱۵ هدیث مشہور محدث ہے طویل عمر پائی مساری عمر حدیث کے ساتھ اختفال رکھا اور بہ کثرت روایت کی اپنے زمانہ کے مشہور مشاکخ حدیث اپنے والد ما جدا بوالتصرا ور دا دا جان ابوالعباس ابراہیم اور نا نا ابوالمظفر منصور بن اساعیل حقی وغیرہ سے علم حدیث بیل مخصص ہوئے (ان سب مشاکخ کے حالات بھی جواہر میں ندکوریں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نقد مہجواہر)

١١٥- حافظ ابوزكريا يحيى بن منده ابراجيم بن وليداصبها في (م ١١٥ هـ)

مشہور دفاظ صدیت میں ہے ہیں آپ نے ''اجزاء'' تالیف کئے تھے، جزء کی اصطلاح تحد ثین کے یہاں ہے کہ ایک شخص سحاباور بعد صحابہ میں ہے احادیث مروبیکو یک جا کیا جائے اور کبھی کسی خاص موضوع پراحادیث جمع کردی جاتی ہیں، جیسے جزءالقر اُق، جزر رفع البدین وغیرہ ، ابن مندہ مشہورا جزاء یہ ہیں، جزء من روی ہووا ہو و جیدہ ، جزء فی اخرائس کا بہوتا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (الرسمالية ص ۲۷)

۱۱۷ – شمس الائم بکر بن محمد بن علی بن فضل بن حسن زرنجری ولا دت ۱۲۷ همتو فی ۵۱۲ ه مدث جلیل، فقید کال، حفظ ند مب میں متازیتے، اپنے زمانہ کے کبار محدثین سے فن صدیث میں تصص ہوئے، شمس الائمہ ذرنگری اورا بوحنیفدا صغرکے لقب سے مشہور ہوئے ، حدیثیں اس قدریا دخیں کہ کوئی ایک جملہ پڑھتا تو آپ بغیر مراجعت پوری حدیث سنادیتے تھے، حدیث وفقہ کے علاوہ تاریخ وحساب میں بھی خوب دخل تھا۔

کبارعهاء ومحدثین نے آپ سے حدیث وفقہ ٹی تلمذ کیا، کثیرالصانیف تھے،عمریژی ہوئی اس لئے حدیث وفقہ کی بہت زیادہ اشاعت کی۔(حدائق حفیہ)

٤١١- الشيخ الإمام محى السنة ابومحمد سين بن مسعود الفراء بغوى شافعيَّ ، ولا دت ٣٥٥ هـ متونى ٥١١ه ه

مشہور محدث ومفسرو قاری ہیں ،مصابح النة آپ کی جلیل القدر حدیثی خدمت ہے جس میں ۱۳۸۸ اعادیث ہیں ،اس کی شرح مشکو ق المصابح ہمارے مدارس عربیہ میں داخل نصاب ہے ، ہوئے ذاہد ، عابد وففس کش تھے ، ہمیشہ ختک روٹی پانی میں ترکر کے کھایا کرتے تھے ، آخر بمر میں عماء واظباء کے اصرار پر پچھروغن زیجون کھانے گئے تھے ، دومری خاص تالیفات سے ہیں ۔تفسیر معالم النزیل ،شرح النة ، فقاوی بغوی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (بستان المحد ثمین وغیرہ)

۱۱۸-مىندسىر قىندىنىخ التحق بن مجمر بن ابرا ہيم النوحي سفى حنفيٌ ،متو في ۱۸ھ

مشہور محدث وفقیہ خاندان علم وفعنل سے تھے، بڑی عمر ہوئی، اکثر حصہ خطابت اور روایت و درس حدیث میں گزارا، سمعانی نے آپ کا ذکر کہار محدثین میں کیا، اپنے زمانہ کے کہار محدثین سے علم حاصل کیا اور آپ کے بھی بڑے بڑے محدثین شاگر و ہوئے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ و جواہر ص ۱۳۸ج)

١١٩- شيخ ابوالمعالى مسعود بن حسين بن حسن بن محمد بن ابراجيم كشاني حنفي (م٥٢٠ه)

شیخ کبیر، امام جلیل اور محدث بے نظیر تھے، نوازل ونواور میں مرجع علاء وقت تھے، فقد امام سرتسی سے حدیث ابوالقاسم عبید اللہ بن خطیب وغیرہ سے حامل کی ، آپ سے امام معدد شہیدوغیرہ نے روایت کی ، مدت تک سمر قند کے خطیب دہے، نیز تحدیث امل ء اور تدریس علوم میں مشغول دہے، خضر مسعودی آپ کی مشہور تصنیف ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حفیہ)

١٢٠- الشيخ المحدث الوعبدالله سين بن محمد بن خسر وبلخي حنفيٌّ (متوفى ٥٢٢هـ)

مشہور ومتاز محدث وفقیہ تھے، آپ نے ابوعلی بن شاذ ان اور ابوالقاسم بن بشران کے اصحاب سے بہ کشرت روایت حدیث کی ہے،
آپ نے مندامام اعظم تالیف کی جوجامع المسانید (مرتبہ محدث خوارزی) کا دسوال مندہے، حافظ ابن جرنے آپ کے ساتھ عجیب معاملہ کیا
کہ آپ کے مند قاضی مارستان کوروایت کرنے کے سلسلے ش لکھ دیا کہ ان کا کوئی مندنیوں ہے، لیکن حافظ کے تمیذرشید حافظ سخاوی نے اس
کی روایت ذریعہ تدمری، میدوی، نجیب، این الجوزی، جامع قاضی مارستان تک متعمل کردی جس سے حافظ ابن جرکی جسارت داد طسب
ہوگئی۔ (نقد مدنصب الرابیہ جواہر مضیّہ ورسالہ متظرفہ)

١٢١- امام ابواسطق ابراجيم بن اساعيل صغارً (متوفى ٥٢٥هـ)

ا مام ونت فقیہ ومحدث تھے، بڑے عابد، زاہداور پر ہیز گار تھے، فخر الدین قاضی خال وغیرہ آپ کے تلاندہ میں ہیں، کآب تلخیص النہا یہ اور کتاب البنة والجماعت وغیرہ تصنیف کیں، رحمہ اللہ تعالی۔ (حدائق حنفیہ )

## ١٢٢- شيخ ابوالحسن رزين بن معاوية العبدري السرسطى اندلسي مالكيّ (م٥٣٥هـ)

مشہور محدث ہیں، آپ نے اصول ستہ بعنی صحاح ثلاثہ (موطاً ، بخاری مسلم اور سنن ثلاثہ ابوداؤ د، تریزی و تسائی کو یکجا کیا جس کا نام انتجر پیرللصحاح والسنن رکھا، رحمہ اللہ تعالیٰ۔ (الرسالة المسطر فیص۱۳۲)

١٢٣- ينخ ابومحر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه معروف بهصدرشهيد حفيٌّ (م٢٣٥ هـ)

مشہورا تمرکبروبحد ٹین نقباء میں ہے جامع فروع واصول عالم تھے، مسائل خلاف اور علم جدل دمناظر وہیں یکنا تھے، عماء ماوراءالنہرو خراسان میں بڑے بلند باید تھے، جتی کے شاہان وامراء بھی تعظیم کرتے تھے، مدت تک قدریس وتصنیف میں مشغول رہ، صاحب محیط، صاحب براید وغیرہ نے آپ کی شاگر دی کی بمشہور تصانیف یہ ہیں: فناوی کبری وصغری، شرح اوب القضاء خصاف، شرح جامع صغیر، ملاعلی قاری نے بداید وغیرہ نے جامع صغیر، ملاحل قاری نے کھا کہ آپ نے جامع صغیری شرح اللہ تقامی مطول، متوسط ومختصر۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق الحنفیہ)

۱۲۳-امام طاہر بن احمد بخاری حنفی (م۲۴۵ھ)

ماوراننمر کے شیخ الحنفیہ تنے ،این کمال پاشائے مجتمدین فی المسائل میں شار کیا ہے ، آپ کی کتاب خلاصۃ الفتاویٰ زیادہ مشہور ہے جس کی وجہ ہے آپ کوصاحب خلاصہ کہتے تھے ، کتاب خزائۃ الواقعات اور کتاب نصاب بھی بہت مشہور دمقبول ہیں۔ (حدائق الحنفیہ )

١٢٥-١١م محرين محرين محرير من محموم (م١٢٥ ه)

جبیل القدر محدث وفقیہ اورعلوم عقلیہ کے ماہر تھے، مشہور کتاب محیط تصنیف کی ، مرض الموت میں ۱۹۰۰ ویزار زکال کر وصیت کی کہ میرے بعد فقہا و میں تقسیم ہول ، در حقیقت محیط چار کتابیں ہیں ، محیظ کبیر ۴ جلد میں ، دوسری ۱۰ جلد میں ، تیسری ۴ جلد میں جوتھی ۲ جلد میں ۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حداکق)

١٢٦- شيخ ابوالفضل قاضي عياض بن موى بن عياض يحصى سبتي (م١٩٧٥ هـ)

مشهور محدث جليل بين، آپ كى كتاب مشارق الانوار على صحاح الآثار گويا موطاء و سيحين كى شرح ہے، ووسرى اہم ترين گرانقدر تاليفات الشفاء جعر يف حقوق المصطفى، اكمال أمعلم فى شرح سيح مسلم، جامع البارنخ، غدية الكاتب وبغية الطالب و غيره بين به رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_(بستان المحد ثين)

١٢٤- حافظ قاضى ابو بكرمحمه بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن احمه بن العربي اندى (م٥٣٦ه)

آب اندلس کے آخری عالم اور آخری حافظ حدیث ہیں، مشرقی بلاد کا سنرکیا اور ہر ملک کے اکا برعلاء، سے تحصیل علوم کی، اشبیلیہ کی تضاء کے ساتھ درس وتصنیف کی فد مات بھی انجام دیتے تھے، آپ کی مجھمشہور تصانیف میر ہیں، عارضة الاحوذی فی شرح جامع التر ندی، کتاب انبر بن فی شرح المجھسین ہواسم و تواسم، کتاب السیاعیات، کتاب المسلسلات وغیرہ۔رحمداللہ تعالی رحمة واسعة۔(بنتان المحد شین)

١٢٨- شيخ ابوالمعالي محمد بن نصر بن منصور بن على عامرى مديني حنفيٌ (م٥٥٥ هـ)

مشہور محدث وفقید تنے ،امام محمد برزودی اور علی بن محمد برزودی وغیرہ سے تحصیل علوم کی ،محدث سمعانی شافعی نے کہا میں نے آپ سے ابو

العباس مستغفري كي دلائل اللوة كوسنا \_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ (حدائق الحنفيه)

#### ۱۲۹- حافظشیرویددیلمی بمدانی (م۵۵۸ ه)

ا پنے زمانہ کے اکابرعلاء ہے علم حدیث حاصل کیا، آپ کی حدیثی تالیف نفر دوئں،مشارق، تنبیہات اور جامع صغیر کے طرز پر ہے، بعنی احادیث کوحروف جھی کی ترتیب پرجمع کیا گیا ہے۔رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان الحمد ثین )

## •١٣- امام ابوالمفاخرشم الائمّه عبدالغفور بن لقمان بن محد كردرى حنفيّ (م٦٢٢ هـ)

بڑے زاہدہ عابداورا پنے زمانہ کے امام صنیفہ تھے، سلطان عاول نورالدین محمودین زنگی کے عہد میں صلب کے قاضی رہے، بہت مفید علمی تصانیف کیس، مثلاً شرح تجرید، شرح جامع صغیر (جس میں شرح جامع کبیر کے طرز پر ہر باب کی اصل لکھ کراس پرتخ تج مسائل کی ہے) کتاب اصول فقد، کتاب مفیدومزید، شرح جامع کبیر، شرح زیاوات، حیرۃ الفتہا ،۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیّہ وحدائق الحنفیہ )

### ا١١١- المحدث الجوال الشيخ ابو محموعبد الخالق بن اسد الدمشقي حنفي (م١٢٥ه)

بڑے محدث وعافظ حدیث تھے،طلب حدیث وفقہ کے ملے بغداد، ہمدان واصبہان وغیرہ کے سفر کئے ،اپنے ہاتھ ہے کتب حدیث و فقد تل کرتے بتھے،دمشق کے مدرسہ صادویہ بیس درس علوم دیتے اور وعظ و تذکیر بھی کرتے تھے، دحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ۔(تقذ مہ وجواہر)

### ١٣٢ - يشيخ الومنصور جعفر بن عبد الله بن البي جعفر بن قاضى القصاق، ابي عبد الله دامعاني حني م ٥٦٨ ه

فقیہ فاضل ومحدث کامل تھے، پینے ابوالخطاب تحفوظ بن احمرالکلو ذانی اور ابوز کریا کی بن عبدالوہاب بن مندہ اصبہ نی ہے بہ کشرت احادیث سیس اور روایت کیس، تُقدممدوق تھے، آپ کا پوراخانوا وہ کم فضل کا گہوارہ تھا، رحمہ انتدت کی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ )

## ساسا-الحد ثالفاضل محمود بن اني سعدر فجي ابن السفر التركي الملك العادل ابوالقاسم نورالدين حنفي م ٥٦٩ ه

علامه ابن اشیر نے کہا کہ فقد تفی کے بڑے عالم و عارف اور بے تعصب سے این الجوزی نے کہا کہ حفی سے مگر مذہب شافعی و مالک کی بھی رعایت کرتے سے حلب اور وشق میں درس حدیث دیا ،سب سے پہلے دنیا کا دارالحدیث آپ نے بی تقبیر کرایا اور بہت بڑی تعدادیش کیا ہیں اس کے لئے دقف کیس ،ابن عسا کرنے لکھا کہ بیس نے آپ کی قبر کے پاس دعا کیں قبول ہونے کا تج بدکیا ہے۔دہمالقد تعیالی رحمیة واسعة ۔ (جواہرمضیکہ)

۱۳۳۷ - حافظ ابوالقاسم على بن الحسن بن مهة الله بن عبدالله بن الحسين معروف بابن عساكر دمشقی شافعیًّ م ا ۵۷ ه

خاتم جهاندهٔ حفاظ حدیث ادرصاحب تصانف جلیله تقے، مثلاً تاریخ دمثق اور حدیث میں ' ثواب المصاب بالولد' ' مکھی ، رحمه امتد تعالی رحمة واسعة \_ ( الرسمالية المتعلم فه للكنا في ص ۴۹)

## ا/١٣٥- يشخ ابوموسي محمد بن ابي بكر عمر بن ابي عيسي احمد بن عمر بن محمد مديني اصفها الي (متوني ٥٨١هـ)

بلند پایدمحدث تنے،معرفة علل حدیث اورعلم رجال ورواۃ حدیث میں ممتاز بلکہ یگانہ عصر تنے، حافظ کی بن عبدالوہاب بن مندہ اور حافظ ابوالفضل محمد بن طاہرمقدی وغیرہ سے تنصیل حدیث کی اوراس فن میں جافظ عبدالغنی مقدی وغیرہ آپ کے تلمیذ ہیں،فن حدیث میں بہت ى نافع تصانيف يادگار جيموژي،مثلًا نزبية الحفاظ، كرب تتميم معرفة الصحابه (يه ًويا كرب الي نعيم كا ذيل ب) كرب لطوالات، كرب اللطا نف، كراب احوال الرابعين وغيره \_رحمه المندتعالي رحمة واسعة \_(بستان المحدثين ص ١٢٧)

٣٥/٢ - الشيخ المحدث ابومجمة عبدالحق الاشبيلي (م ٥٨٢،٥٨١ هـ)

مشہورجلیل القدرحافظ حدیث، حاذ ق علل، عارف رجال، صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، آپ کی نہایت جامع حدیثی تالیف' الاحکام الشرعیة الکبریٰ''(۲ جلد )ہے،الاحکام الوسطی (۲ جلد )الاحکام الصغر کی،الجمع بین التحسین ،المعتان من الحدیث وغیرہ۔(الرسلة المسطر فیس ۱۳۳۲)

٣٦١- يشخ ابونصراحمه بن محمد بن عمرعتا بي حنفيّ ( ٥٨١ه ۾ )

بڑے تیجرعالم فاضل اجل تھے، دور دراز ہے تشنگان علوم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرمستنفید ہوتے تھے، آپ کی مشہور تصانیف یہ میں ، شرح زیادات ( اس میں آپ نے اس قدر تحقیق و تدقیق کی کہ عدد ہے اس کو بے نظیر قرار دیا ، شرح جامع صغیر ، شرح جامع کبیر ، جوامع الفقہ ،معروف بہ فتو کی عمّا ہیں' ۔رحمہ اللہ تعی کی رحمة واسعۃ ۔ ( حداکق الحنفیہ )

١٣٧- حافظ ابوبكرزين الدين محمر بن الي عثمان الحازي بمداني شافعيٌّ (م٥٨٥ هـ)

بڑے حافظ عدیث تھے،آپ کی مشہور تھنیف کتاب الانتہار فی النائخ والمنوخ من الاخبارے جودائزۃ المعارف حیدرآ یا دے شکع ہوگئ ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔(الرسالہ ٢٨)

، ۱۳۸ – ملك العلمياء ابو بكرعلاء الدين بن مسعود بن احمد كاشا في حنفي منو في ۵۸۷ ھ

جلیل القدر محدث و فقیہ ہے، مشہور ہے کہ آپ نے شخ علاء الدین مجہ بہن احمہ سمر قندی کی خدمت میں حاضر ہو کر استفاد ہ علوم کیا اور شخ موصوف کی مشہور کتاب ' تخذ الفقہاء' پڑھی تو اس کی شرح ' بدائع الصنا کن' ' عکھی جو فقہ خفی کی نہایت بلند پایا ور بقول حضرت الاستاد ہا مہ سمیری قدس سرہ، فقید النفس بنانے والی کتاب ہے، اس کو آپ کے شخ نے نہایت بیند کیا اور خوش ہو کرا پنی بنی فاطمہ کو آپ کی ذوجہت میں دوج ہے بدشاہ ان کے حسن وجمیل، عالمہ، فی ضلا اور فقد و حدیث میں محصد تھیں، روم کے بادشاہ ان کے حسن وجمال اور فضل و کمال کا شہرہ من کر فواستگار تھے، مہر کی جگہرشر تہ کو رکور کو امار گئی گئی تو کی ہو آپ کی بہت میں آپ منطق کرتے تو آپ کی بھی ذوجہ محتر مداصلاح کرتی تھیں، اہم فی وی پروالدو شوہر کے ساتھ ان کے دستو میں آپ کی بین کے مطاورہ ' السلطان المبین فی اصول الدین' بھی آپ کی بہت میں وتصنیف ہے۔ شوہر کے ساتھ وان کی دہن آپ سے سلم مسائل بیل کی بڑے یو وہ ہاں کے بڑے یو وہ ہاں کے بڑے یہ فرمایا کہ بین کی اور موجود ہو، اس ایم صاحب یا آپ کے اصحاب میں سے کسی کا قول موجود ہو، اس کے علاوہ جس مسئلہ بیل جو ہوگئی کو گول نہ ہو، وہ مہار کے علاوہ جس میں امام صاحب یا آپ کے اصحاب میں سے کسی کا قول موجود ہو، اس کے علاوہ جس مسئلہ بیل جو ہوگئی کو گول نہ ہو، وہ صب کے علاوہ جس مسئلہ بیل جو ہوگئی وہ بات کے جس میں اصحاب بیل میں جات کے کہ کی میں اصحاب بیل میں جات کی تو کی کا قول نہ ہو، وہ صب اصحاب میں طال میں ہے کسی نہ کسی کا کو گول نہ ہو، وہ صب اصحاب میں فلاں گئی جیں، ختی کہ وہ گوگئی ہو گوروا ہیں ہو ہو۔ ۔

۱۳۹ – قاصنی القصنا قالوسعد شیخ مظهر بن حسین بن سعد بن علی بن بندار برز دی حنفی م ۵۹۱ ه نقیهٔ جلیل و محدث یگاند تھے، آپ کے آبا دَا جداد بھی آئر عصر تھے، جامعہ مغیرزعفرانی کی شرح'' تبذیب' لکھی اورامام طحاوی کی''مشکل الآتار'' کو منص کیا ،نواورانی البیت و مختصر کیا ،طامه سیوطی نے حسن المی ضرو پی ککھا کہ آپ کی گرانی وسر پرتی میں بارہ مدارس تھے جن میں بارہ سو طلبہ پڑھتے تھے ،مشکل الآتا رکوطامہ محدث قاضی یوسف بن موی حنفی مہی سے بھی مخص کیا تھا جودا کر قالمعارف ہے جیپ گیا ہے۔

١٧٠- ابوالمفاخر يشخ حسن بن منصور بن مجموداور جندي فرغاني معروف به قاضي خال حنفي (م٥٩١هـ)

ا پن زمانہ کے محدث کیر اور جہتد بنظیر تھے، معانی وقیقہ کے مہر غواص اور فرو را واصول کے بحر بکراں تھے، ابن کمال پاشانے آپ کو طبقہ مجہدین فی المسائل میں شارکیا ہے، آپ کی تصانیف میں سے فقاوی قاضی خان ( ہم جلد شخیم ) بہت مقبول ومتنداول ہے، حافظ قاسم بن قطانو بغ فی القدوری میں کھا کہ جس مسئلہ کی تھے قاضی خال کریں وہ غیر کی تھے پر مقدم ہے کیونکہ آپ فقیہ النفس تھے، اس کے ملاوہ آپ کی تصانیف یہ بیل، کتا ہا مالی، کتا ہے خاضر، شرح زیادات ، شرح جامع صغیر ( کا شخیم جلد ) شرح ادب القصاء وغیرہ ۔ رحمہ المتد تعالی رحمۃ واسعة ۔ (جوام وحدائق ) فیل، کتا ہے اصلی مقدوم و محترم مول نا مشیت المدصاحب بجنوری مرحوم کے خاندان کا سسمہ نسب ابوالمفاخر قاضی خال ہے آپ کا شہر وہ نسب راقم الحروف کے والد ما جد پیر شہر علی صاحب مرحوم نے مرتب کی تھی جوشچر وہ نسب کے بڑے ماہر تھے، مولانا مرحوم کا خاندان علم و فضل ، تقوی و دیا نت میں مشہور ہے اور قاضی محق بجنور میں آب د ہے۔

ں وریات بی ہورہے اور قالی کار بین ابی بکر بین عبد الجلیل مرغینا نی حنفیؓ (متو فی ۵۹۳ ھ) ۱۳۱ – شیخ ابوالحسن علی بین ابی بکر بین عبد الجلیل مرغینا نی حنفیؓ (متو فی ۵۹۳ ھ)

جلیل القدر محدث وفقیہ ومفسر ج مع علوم وفنون، صاحب ورئ وزید تھے، علم خلاف کے ماہ وحاذ قی اور عارف فداہب تھے، ابن کماں
پاش نے آپ کواصح ب ترجیح میں گناہے، لیکن دوسرے علاء آپ کو مجتہدین فی المذہب کے زمرے میں شار کرتے ہیں جس میں امام ابو یوسف
وامام محمد تھے، آپ کی تصانیف میں سے نہریت مشہور، مقبول اور واخل درس نظامی کتاب ہوایۃ المبتدی ہے جس کو آپ نے مختصر قدوری اور
جامع صغیر کی ترتیب پرلکھا، بھراس کی شرت کا بیۃ المنتمی • ۸ جددول میں گھی، دوسری تصانیف میں منتقی الجنیس و
المزید، مناسک الیج ، نشر المذہب، مختارات النوازل، کتاب الفرائض۔ (جوابر مضیۂ وحدائق)

آپ کی کتاب ہدایہ گر تھے موسومہ 'نصب ارایہ فی گر تی بھی کی بیٹنے جمال الدین زیلعی حنق کی تخریج موسومہ 'نصب الرایہ فی تخریج اصادیت اسمالیہ اصادیت احدام غداجب اربعہ کی نہایت جائے گئیب ہے جس کی ہر غدجب کو ضرورت ہے، یہ کتب ہم ترین تعدیقات تھے وانقدمہ کے ساتھ چارشخیم جلدوں جس اعلی کا غذیر ۱۹۳۸ء جس مجس علی با بھیل (سورت) کی طرف ہے مصر جس طبع ہو کرش مع ہو بھی تعدیقات تھے وانقدمہ کے ساتھ چارشخیم جلدوں جس اعلی کا غذیرہ سب نے انتقال کیا، حافظ بن مجر نے نصب الرابیہ کی تخیص کی تھی جس کا نام ہو بھی ہو بھی ہو کرش میں اس کا خور سے اسمالا میہ و بند و پاک وغیرہ سب نے انتقال کیا، حافظ بن مجر نے نصب الرابیہ کی تخیص کی تھی جس کا نام 'المدرایہ فی تنظیم کے تنقیل و کی لے تھی الی نہیں ہے بھک بہت می المدرایہ فی تنظیم کردیں جس سے کتاب خد کور بے وقعت ، وگئی ، ہے درایہ و مرتب بندوستان میں طبع ہو گئی ۔ رحمہ امتد تعال رحمہ واسعت سے سے المدرایہ کی اسمالا میں میں اسمالا میں میں المدرایہ کی المدرایہ کی میں کردیں جس سے کتاب خدور ہو میں المدرایہ کی میں المدرایہ کی المدرایہ کی میں المدرایہ کی میں المدرایہ کی میں کردیں جس سے کتاب خدور ہو میں کہ کردیں جس سے کتاب خدور ہو میں کہ کردیں جس سے کتاب خدور ہو میں کردیں جس سے کتاب خدور ہو کردیں جس سے کتاب خدور ہو کردیں جس سے کتاب خدور ہو میں کردیں جس سے کتاب خدور ہو کردیں جس سے کتاب کردیں جس سے کتاب میں کردیں جس سے کتاب کردیں جس سے کردیں جس سے کردیں جس سے کردیں کردیں جس سے کردیں کردیں کردیں جس سے کردیں کردیں جس سے کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں جس سے کر

١٩٢١ - حافظ جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمان بن ابي الحسن على بن محمد بن على (بن الجوزي) عنبل م ١٩٥٥ ه

مشہور محدت وواعظ و خطیب ہتے، آپ کی تصانف کی تعداواڑ ھائی سوسے او پر قل ہوئی ہے، چند مشہور ہید ہیں المنتظم (مطبوعہ دائرة المعارف حیدرآ بول) اخبالحفاظ (ایک سوحفاظ کا تذکرہ قلمی نسخہ کتب خانہ ظاہر بید دستی ہیں ہے اوراس میں صرف حفظ عدیث کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ دوسرے علوم وفنون کے حفاظ مجھی ہیں) انتحقیق فی احادیث الخذف، مناقب امام احمد ہمیس الجیس وغیرہ، علامہ ابن جوزی کی عمی خدمات نہایت قابل قدر ہیں گران میں بھی ایک گونہ تشدداور تعصب تی جس پر سا ، حق نے کئیر کی ہے، مشار تلمیس الجیس میں آپ نے ہر

ند ب وفرقہ کو طزم تحرایا ہے اور صوفیہ و مشائخ کے تو ویٹمن معلوم ہوتے ہیں ، جتی کہ شیخ جیدائی کی شان میں بھی سوءادب ہے ہیں ہی ۔ ۔

ای طرح امام اعظم و غیرہ ہے تعصب برتا ہے جس کے علامہ سبط ابن الجوزی شنی کواپنی تاریخ '' مرا قالز ، ن' میں لکھنا پڑا کہ '' خطیب پر چندال تعجب نیس کہ اس نے ایک جماعت علیء کو مطعون کیا ہے لیکن تا تاجان (ابوالغرج ابن الجوزی) پر تعجب ہے کہ انہوں نے بھی خطیب کی چروی کی اور ایسے جبی تھا کہ ارتکاب کیا''۔ پھر لکھا کہ '' امام اعظم ابو صفیفہ ہے تعصب رکھنے والوں ہے بی وارتطنی اور ابو تعیم ام ہے بی کی چروی کی اور ایسے جبی وارتو تھی میں ہے کہ انہوں کے بھی ہیں، چنانچے ابو تعیم من میں کمتر ہیں''۔

این جوزی نے المختظم میں کی بن معین کی طرف نبت کر کے قل کردیا کہ الاصنیف سے صدیت روایت ندگی ،ان کی صدیت قابل احتیاز میں '۔ حالا انکہ یہ نبیت قطعاً غلط اور بے سند ہے ،ابن معین کو بعض علاء نے حنف کے تی بہت زیادہ حمایت کرنے والا اور متعصب تک لکھ دیا ہے مجروہ امام اعظم کے بارے میں الی غیر معقول بات کیوں کہتے ، مجرا سناد ویہ ہے جواتو ال ان کے منقول ہوئے ہیں ،سب امام صاحب کی مدح وقویت کے اسکام

ہیں، غالبا بہاں بجائے امام شافعی کے امام صاحب کا نام لکھ دیاہے، کیونکہ ابن معین امام شافعی پر ہی جرح کیا کرتے تھے نہ کہ امام اعظم پر۔ حافظ ذہمی نے میزان میں ترجمہ ابان بن بزید العظار کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابن جوزی نے آپ کو ضعفاء میں لکھا ہے اور ان لوگوں کے اقوال ذکر نہیں گئے جنہوں نے آپ کی توثیق کی تھی اور بیا بن جوزی کی کتاب کے عیوب میں سے ہے کہ جرح توسب کی نقل کردیتے ہیں۔ اور توثیق ہے سکوت کر لیتے ہیں، صاحب کشف النام ون نے کہا کہ انتظام او ہام کیٹر ہاورا غال طاصر بجہ کا مجمونہ ہے۔عیف اء الله عنا و عبہ ہم

جمعين و وقفنا لما يحب و ريرضي\_

١٣١٣ - يشخ ابوالحسن حسن بن خطير نعما ني ابوعلي فارسي حنفيٌ ،م ٥٩٨ هـ

جلیل القدر کندث، فقید، مغسر، عالم حسین، بیئت و ہندسہ وطب و تاریخ اور فاصل علوم عربیت تھے، این تجارئے آپ کے کمالات منائے ایس میں مقیم رہ کر درس علوم دیا، امام اعظم کے ند ہب کی نشر وجمایت میں بھی کافی حصہ لیا ہنسیر قر آن مجید کہ کا درجمید دی گئی میں اور جمید میں اور جمید دی گئی گئی ہے۔ اتام "کھی اور جمید کی کر بہت میں اور جمید کی تاب اختلاف محابروتا بعین وفقہاء امصار" پرتصفیف فر الگی۔ رحمہ القدر جمیة واسعة۔

١١١٠ - امام حسام الدين على بن احمد بن مكى الرازى حفى مم ٥٩٨ ه

بڑے محدث وفقیہ ایام وقت تھے ابن عسا کرنے تاریخ بھی لکھا کہ آپ نے دمشق بھی اقامت کی ، مدرسہ صاور یہ بھی درس علوم دیا،
امام اعظم کے فدہب پر فتو کی دیتے تھے ، مسائل خلاف کے بڑے کا میاب مناظر تھے ، حلب گئے تو وہاں کے بڑے بڑے ہوا ہے کے سمائل
کے لئے جمع ہوئے ، آپ نے ہرمسکلہ خلافی کے اول کہ غدا ہب غیر بیان کئے اور ان کے بہترین جوابات بھی دیئے جس سے وہ آپ کے علمی
تفوق کے معترف ہوکرلوٹے ، محدث عمرین بدرموصلی آپ کے تلافدہ صدیث بھی جیں ، مشہور تصانیف یہ جیں ۔

ا خلاصہ الدلائل فی تنقیح المسائل (جومخقرقد وری کی نہایت نفیس شرح ہے ) اس کتاب کوآپ کے تلمیذ ملامہ قرشی صاحب جواہر مضیہ نے حفظ یا دکیاا وراس کی احادیث کی تخریخ وشرح ایک ھینم مجلد میں کی ،سلوا قالہموم وغیرہ ۔رحمہ القدر حمیۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ وحداکق حنفیہ )

۱۳۵-۱۵ م ابوالفضل محمد بن بوسف بن محمد غزنوی ثم بغدادی حنفی م ۹۹۹ ه

ا کا برمحد ثین وروا قامندین اور مشہور قراء و مدرسین سے تھے، حدیث کی روایت حافظ ابوسعد بغداد کی اور ابوالفعنل ابن ناصر وغیرہ سے کی اور اور آپ سے منذری وغیرہ اور شیخ رشید الدین عطار نے روایت کی اور ایٹ بھم الشیوخ میں آپ کا ذکر کیا ، حامع عبد الرزاق قاہرہ

ص درس حديث ديا\_رحمالله رحمة واسعة \_ (جوابرمضية وحداكل حنفيه)

## ٢٧١- شيخ احد بن عبدالرشيد بن حسين بخاري ( قوام الدين ) حنفي م ٩٩٩ه

علوم کی تحصیل اپ والد ماجد ہے کی جوامام فاضل شخ کیر بحدث، تقداور تبحر ٹی العلوم سے، صاحب ہدایہ نے آپ ہے بہ سند متصل یہ صدیت دوایت کی کہ الیک کوئی چزمیں جو بدھ کے دوزشروع کی جائے اور پوری نہ ہو' ، فوا کدیمیہ بی ہے کہ اگر چداس مدیث کی صحت بی بعض صدیث دوایت کی کہ الیک کوئی چزمیں جو بدھ کے دوز کا ظہر وعمر کا محد شین کوگلام ہے محرجلداور پخیروخو بی کی کام ہے کہ دومری احادیث ہے مستبط ہوتا ہے کہ بدھ کے دوز کا ظہر وعمر کا درمیان کا وقت اجابت دعا کا وقت ہے الہذا اگر بدھ کے دوز وقت نہ کورہ بی کوئی کام شروع کیا جائے اور دعا جلد پورے ہونے اور حسن انجام کی کی جائے تواس کے تول کی امید عالب ہے، آپ نے امام محمد کی جامع صغیر کی شرح تکھی ہے، دھرانڈ دھمۃ واسعۃ ۔ (جوابر وحداکش)

## ١٧٧ - شيخ ابوشجاع عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نصر بسطامي بثم بكي حنفي

حافظ حدیث، منسر، نقید، او یب وشاعر تھے، صاحب ہدایہ کے استاد تھے تمام علوم وفنون میں پدطولی رکھتے تھے، عبدالکریم محمد سمعانی شافعی نے اپنی کتاب'' انساب'' میں لکھا کہ میں نے آپ ہے مرو، پلخ، ہرات، بخارا اور سمر قند میں حدیث تی اور آپ کے علوم ہے استفادہ کیا۔ دحمدالله دحمۃ واسعۃ۔ (جوام دوحداکق)

# ١٣٨- ﷺ محمر بن عبدلله صائعي قاضي مرو ،معروف به قاضي سديد حنفي "

محدث وفقیہ، کثیرالعباد قابحسن المناظرہ، جمال ظاہر و باطن سے مزین تھے، حدیث میں سیدمحمہ بن ابی شجاع علوی سمر قندی وغیرہ کے تلمیذ تھے، اپنے استاد کی جگددرس وخطاب و تصایص نیابت کی ، سمعانی شافعی نے بھی آپ سے روایت کی اور اپنے مشائخ ہیں آپ کو بیان کیا۔ رحمہ الله رحمة واسعة ۔ (جواہر وحداکن)

## ١٣٩- حافظ الوجم عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدى الجماعيلي مم ١٠٠ هـ

ولا دت ۱۳۵ ہے، علامہ موفق جماعیل سے جارماہ ہڑے تے جوان کے بچوپھی زاد بھائی تے، ۵۱۰ ہے میں دونوں تحسیل علم کے سلسلہ میں بغداد پنچے، حافظ مصوف کو صدیث سے زیادہ شخف تفااور موفق کو فقہ کے ساتھ دونوں اپنے زمانہ کے جیل القدر محدث وفقہ ہوئے، حافظ کی سب سے زیادہ شہور کتاب ' الکمال فی معرفة الرجال ہے' جس میں رجال صحاح ستہ کودی جلدوں میں مرتب کیا، اس کا خلاصہ حافظ مزی شافعی نے کیااور تہذیب العہذیب نام رکھا۔

آپ بہت ہے مصائب و پریشانیوں ہے بھی دوجار ہوئے ، مثلاً اصبان سے وہاں حافظ الی تعیم کی کتاب معرفۃ الصحابہ دیکھی تو ۱۹۰ غلطیاں پکڑیں ، ابنا رفتھ کی نے اس پر مشتعل ہوکرآپ کوئل کرنا جا ہا، آپ وہاں سے بچ نکلے۔

اصبان ہے موسل کئے تو دہاں عقبلی کی کتاب'' الجرح والتعدیل'' پڑھی اس میں امام اعظم کے حالات پڑھ کر برداشت نہ کر سکے اور کتاب میں ہے وہ اور اق کاٹ دیئے ، لوگوں نے تفتیش کی اور وہ اور ال نہ پائے تو آپ کو طزم قرار دیا اور تل کے در بے ہوئے ، واعظ نے آپ کو ان سے چھڑایا ، پھردمش اور معر گئے تو وہاں بھی ای حسم کے ابتلاء پیش آئے۔

بڑے زاہرہ عابد بتھے، دن رات میں تمن سور کعت پڑھتے تھے اکثر روزہ رکھتے تھے، بڑے تی تھے، جب کوئی دولت ملتی ، رات کے وقت اس کو لے کر نکلتے اور بیواؤں ، تبیموں کے گھروں میں خاموثی ہے بھینک آتے ، خود بیوند لگے کپڑے بینتے نتے، کثر ت مطالعہ کی وجہ ہے بینا کی ضعیف ہوگئی تھی ہم حدیث میں بکتائے زمانہ تھے۔رحمہ التدرحمة واسعة ۔ (مرتقائرہ س ١٩٥٥ج ٨)

#### • ۱۵ – محدث ابن اثیر جزری مجدالدین مبارک بن محدموصلی شافعیّ ، م ۲۰۲ ه

آپ نے 'النہا یہ فی غریب الحدیث' ( ۳ جلد ) کھی ، طلامہ سیوطی نے کہا کہ غریب اللہ بیٹ کے موضوع پر بہترین جامع کہ ہا ہہ ہے۔
اگر چہ بہت سر حصہ پھر بھی ہاتی رہ گیا ہے ، صفی ارموی نے اس کا ذیل مکھا ہے ، حس کوہم ندد کھے سکے ، میں نے اس کی تنخیص شروع کی ہے اور
زیادات بھی کی بین ، یہ ساب سیوطی کی نہ رہے ہوئے ہوئے ہوئی ہے ، اس کے طروہ آپ کی مشہور س ب ''جامع الانسول من احادیث
ارسول' ہے ، حس میں اصول سند (موجاء ، بخاری ، سلم ، ابوداؤ و ، تر ندی ، نسانی کو محدث زرین کے طرز پر جمع کی ہے اور اس پرزیادات بھی
یہ کشرت ہیں ، بیدس اجراء ہیں (مؤلف) یہ ساب بھی ۵ جددوں میں طبع ہو کرش کے ہو چکی ہے ۔ (امرسالہ ص ۱۲۸ و ۱۲۳)

ا ۱۵ - شيخ ابوالمحامد محمود بن احمد بن ابي الحسن حني ، م ۲۰۷ ه

جامع معقول ومنقول اورمحدث شہیر ہمٹس آئے نمہ کر دری کے استاد تھے '' خلاصہ الحق کُق' آپ کی وہ تصنیف ہے جس کے بارے بیس علد مدحا فظ ابن قطلو بن نے کہا کہ بیس نے اس کو دیکھا ہے وہ الیس کتاب ہے کہ زمانہ کی آئٹھوں نے س کا مثل نہیں دیکھا اس کے مداوہ سنگ الجوا ہرنشر انز وا ہراور خداصة المقامات تصنیف کیس ، رحمہ المتدرحمة واسعة ۔ (حداکی الحنفیہ )

١٥٢- يشخ ابو ماشم عبدالمطلب بن فضل بلخي ثم حلبي حفي ، ١١٢ ه

فقیدومحدث، حدب میں رئیس علمائے احز ف تھے، حدیث کی روایت عمر بسط می اور ابوسعد سمعا نی وغیر و سے کی اور مدت تک درس معوم وافقاء میں مشغول رہے۔ رحمہ الله رحمة واسعة ۔ ( حدا کُل الحنفیہ )

۱۵۳-مندالشام شخ تاج الدين ابواليمن زيد بن حسن كندى حنفي ،م١١٣ ه

ا پنے وقت کے بڑے محدث وفقیہ تھے بروایت ابن عدیم سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ،ابن تبجار نے کھھا کہ آپ ہمدان پنچے اور وہاں چند سال میں فقد حنی میں کمال پیدا کیا ،سعد رازی آپ کے اسا تذویس ہیں ،آپ کے حا، ت کتب تاریخ رجال میں مفصل ملتے تھے، جامع علوم تھے، شاہان وقت ،معہ واورعواس کی نظروں میں بہت و وقعت وعزت تھے۔رحمہ القدر حمة واسعة ۔ (جواہر مضیہ وحدایق الحنفیہ )

١٥٧- شيخ ابوالغنائم سعيد بن سليمان كندى حنفي ، م ٢١٢ ه

مشہورمحدث کامل،فقیہ جیداور عالم باعمل تھے، صدیث میں ایک دوجز وسمی بالمشمس اندعارف وانس اندعارف "تصنیف یا اور قاہر ہ میں لاس سے تحدیث کی ۔ رحمدالقدرحمة واسعة ۔ (تقدمہ نصب اس ایدوصدائق حنفیہ )

۵۵- حافظ ابوالحس على بن محمد بن عبد الملك حميري كتاني معروف به ابن القطان م ۲۲۸، ۲۱۸ ه

مشہور حافظ حدیث و ناقد رجال ہیں، آپ نے شنخ ابو محد عبدالحق بن عبدالرحمن اشبیلی ما ۵۸ کی تیاب' احکام الشرعیة انگبری' پر خند
کیا اور بیان الوہم والا یہام الواقعین فی کتاب ابقد حکام کے نام ہے کتاب کھی جس کے بارے میں حافظ ذہبی نے مکھا کہ' بیا کتاب آپ
کے حفظ وقوت فہم پر دلیل ہے، لیکن بعض رجال کے احوال میں آپ سے ہا نصافی وزیو تی ہوئی ہے مثلاً آپ نے ہشام بن عروہ وغیر وی تضعیف کی ہے۔

این قطان کے نقذ مذکور پرشنے عبدالحق کے کمیذرشید صافظ، ناقد و محتق و عبداللہ محمد بن ، مام یکی بن المواق نے بھی ایک کتاب میں تعقب کیا ہے۔ (اسرمالہ ۱۳۵۵)

ابن قطان نے امام اعظم پر بھی جرح کی ہے اور امام ابو یوسف کو بھی مجبول کہدویا بیسب ہی بقول ذہبی آپ کے وصف تعنت کے کر شے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمیة واسعة یہ

۱۵۲ – شیخ زین الدین عمر بن زید بن بدر بن سعیدموصلی حقی متوفی ۲۱۹ ه

شیخ کامل، حافظ حدیث، فقیہ فاضل تھے علم حدیث میں ایک کتاب' المغنی'' نبایت تجھیل و تدقیل ہے حسب تر تیب ابواب بحذف اسانید تصنیف کی جس کوآپ کی زندگی میں ملاء نے آپ سے پڑھااور بہت مقبول ہوئی۔ رحمہ الند تعبی رحمۃ واسعۃ۔ (حداکل حنفیہ)

ا/ ١٥٤ - حافظ ابوحفظ ضياء الدين عمر بن بدر بن سعيد موصلي حفي ، م٢٢٢ ٢٢ ص

مشہور حافظ حدیث بیں آپ کی کتاب 'المغنی عن الحفظ وا مکتاب فی قولہم لم یصح شی فی بنوا ہاب' علامہ عن وی نے فتح المغید میں اور علامہ مصرح کے مقدر میں الراوی بیس کتاب ندکور کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی مکھا ہے کہ اس پر بجہ و گول کے انتقاوات بھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کی تصانیف یہ بین العقیدہ الصحیحة فی الموضوعات الصريحة ، استنباط المعین من العلل وا تاریخ ، بن معین ، معرفة الموقوف علی الموقوف آپ کی تصانیف یہ بین العقیدہ الصحیحة فی الموضوعات الصريحة ، استنباط المعین من العلل وا تاریخ ، بن معین ، معرفة الموقوف علی الموقوف (جس بین وہ روایات جمع کی بین جن کو اصحاب یا تابعین و غیر بھی وہ روایات جمع کی بین جن کو اصحاب الموضوعات نے موضوعات بین ذکر کیا ہے اور وہ حضورا کرم عیاد کے سواصحاب یا تابعین وغیر بھی ہے ثابت بیں ۔ رحمہ القدتی کی رحمۃ واسعة ۔ (رس لہ جوا ہر مضیہ وحدا کی حنفیہ )

۲/ ۱۵۷ – محدث ابوالقاسم عبدالكريم بن محمد قزوين رافعی شافعی ،م ۱۲۳ ه مولف تاریخ قزوین وتخ یج مندالرافعی۔

۱۵۸ - ملک معظم شرف الدین عیسیٰ بن ما لک عادل سیف الدین ابی بکر بن ابوب حفی م ۲۲۲ه

بڑے عالم فضل ، محدث ، فقیہ ، اویب ، لغوی ، شاع اور مرو مجابع سے ، مرآ ۃ افر مان جس ملامہ سبط ابن الجوزی نے آپ کے حالات مفصل ذکر کئے ہیں آپ نے فقہا ہے امام اعظم کا ند ہب صاحبین کے اقوال ہے الگ کرایا جودی جلد میں مرتب کیاان سب کوآپ نے حفظ یا دکیا اور سفر و حضر میں ساتھ در کھتے ہے ، جامع کبیرا مام محمد کو بھی حفظ کیا اور اس کی شرح خود کھی ہے ، اس طرح مسعودی کے بھی حافظ ہے ، مسئد احمد کو پڑھا اور یاد کیا اس کو عمل ہے ۔ ابواب فقیہ پر مرتب کرنے کو بہ ، آپ نے حدیث کی رویت بھی کی ہے ، بڑے محت علم وحل ہ ہے ، ہیشہ معلاء ، فضل ہونے بیشر میں کو مزین رکھتے ہے ، آپ کا خاندان شابی اور آباء واجداد سب شافعی ہے ، صرف آپ اور بھر آپ کی اولا و نے حفی ند ہب اختی رکیا تھی ، والد ماجدا بو بکر آپ کی اولا و نے حفی ند ہب اختی رکیا تھی ، والد ماجدا بو بکر بن ابواب شافعی کوآپ کے حفی ہونے پر اعتراض بھی تھی مگر آپ نے اس کی کوئی پر واہ نہیں گی۔

آپ نے خطیب کے رومیں ''اسہم المصیب'' تیار کی جو بہت محقول مدلل رو ہے، عرصہ ہوا اسکو کتب خانداعز ازید دیو بند کے وہ لک فاضل محتر م مولا ناسید احمد صاحب علی منظم کے گرا کرش کئے کر دیا ہے جس کا مطاعد برخنی وہ ام کو ضرور کرنا جاہئے ، پچھے وہ است ہم امام محمد کی قصنیف جامع کیر کے بیان میں بھی لکھ آئے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ۔ (جواہر، حدائق ومرآ قائز وان)

۱۵۹- حافظ ابن نقطه عين الدين ابو بكرمحر بن عبد الغني بن ابي بكر بن شجاع بغدادي عنبلي ،م ۲۲۹ ه

آپ نے امیر ابولھرابن ماکولا کی کتاب ' الا کمال فی رفع الاء تیاب عن الموتلف وامختلف من الاساء واکننی والانساب' کا جود وجلد میں نہا بت معتمد ومفید تالیف ہے ذیل کھا، جو بفتر ردو ثلث اصل ہے، حافظ ذہبی نے لکھا کہ یہ کتاب حفظ وامامت پر دلیل ہے اس کے علاوہ و دسری مشہور تصنیف میہ ہے : ' التقلید لمعرفۃ رجال السنن والمسانید' مجرابن نقطہ کی کتاب پر علاء الدین مخلطا کی خفی دغیرہ نے لکھا۔ (الرسالہ میں ۱۹۷۹)

١٦٠- الأمام المسند ابوعلى حسن بن مبارك زبيدى حنفيٌّ ،م ٢٢٩ ه

آپ نے مدیث ابوالوقت عبدالاول وغیرہ سے ٹی پڑی عمر پائی ،ایک زمانہ تک روایت مدیث کرتے رہے ،ابن آبار نے لکھ کہ یں نے آپ سے مدیث کھی ہے ، آپ فاضل عالم ،این ،متدین ،صالح ،حن الطریقہ ،مرضی النصال تھے ،تغییر ، مدیث ، تاریخ وادب میں بہت سی کتا بیں آھنیف کیں۔ رحمداللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیّہ ، نقد مہنصب الرابہ )

١٢١- يشخ عبيدالله بن ابراجيم بن احمد الحوي بي العبادي معروف به "ابي حنيفه ثاني"، م ١٣٠٠ ه

حافظ ذہبی نے ''الموتلف والمختلف میں الکھا کہ آپ عالم المشر ق اور شیخ الحفیہ تیے ، آپ کا نسب معفرت عبادہ بن صامت صحابی ہے متصل ہے اس لئے عبادی کہلائے ، علم اپنے زمانہ کے اکا برمحد ثین زرنجری ، قاضی خان اور جزری وغیرہ سے حاصل کیا ہے ، معرفت ند ہب و خلاف میں بے مثل تھے ، شرح جامع صغیراور کتاب الفروق آپ کی مشہور تصانیف سے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (جواہروحدائق)

١٦٢- محدث ابن اثير جزري محربن محربن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الموسلي الشافعي، م١٢٥-

آپ نے کتاب الانساب سمعانی (جو ۸ جلد میں اور نادر الوجود ہے) کو مختفر کیا، زیادات بھی کیں، اور اغلاط پر تنبیہ کی، اس کا نام "اباب" رکھا (۳ جلد) پھراس کا خلاصہ علامہ سیوطی نے کیا اور زیادات بھی کیں، اس کا نام "اباب الالباب ٹی تحریر الانساب" ہے (ایک جلد) آپ محدث مبارک بن محمصا حب النہا یہ و جامع الاصول کے بعد ئی بیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (الرسالہ ۱۰۳)

١٦٢٠ - الشيخ شهاب الدين ابوطف عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر وريبكرى سبر وردى شأفتي ، م١٣٢ه

مشہور ومعروف شیخ طریقت صاحب سلسلہ سپرور دیہ ہیں، آپ نے مشیحہ تالیف کیا جس میں اپنے شیوخ حدیث کا تذکرہ کیا اور عوارف المعارف بھی آپ کی مشہور مقبول و نافع کتاب ہے وغیرہ، رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (الرسمالی میں)

١٦٣- الشيخ الإمام العلامة محمود بن احمد الحصيري جمال الدين البخاري حنفي م ٢٣٢ ه

فقد وحدیث کے امام تھے، شام پنچے اور نوریہ میں درس حدیث دیا، ان پراس وقت غربی حنی کی ریاست ختم ہوئی، بہت مفید علی کتابیں تھنیف کیں، جامع کیر وسیر کیبر کی شرح بھی کھی، ملک معظم نے آپ سے جامع کبیر وغیرہ پڑھی اور علامہ سبط این جوزی نے جامع صغیراور قد ورکی پڑھی، ان کتابوں پر بی آپ نے سبط موصوف کوفنوں وعلوم اور خاص طور سے معرفة احادیث و غداب کی سندلکہ کردی، بہ کثر ت خیرات و صدقات کرتے، رقبق القلب، عاقل متقی، عفیف تھے، ملک معظم عیلی بن عادل (مصنف السہم المصیب) اور ان کا بیٹا ملک داؤ دین المعظم عیلی ناصرآپ کا بے حداحترام واکرام کرتے تھے۔ رحمہ اللہ تقی کی رحمۃ واسعة۔ (مرآة الزمان سابن الجوزی موسائے بادجوابرمفئے)

١٤٥- مشمل الآئمة محمد بن عبدالستار بن محمد كر درى عما دى حنى ، م ١٣٢ ه

امام محقق، فاصل مدقق ، فقيه محدث، عارف غدام ب، مام راصول فقد تھے، اپنے زماند کے کبار محدثین سے علوم حاصل کئے اور بردے

یزے محدثین وفقہائے آپ کی شاگردی کی ،خصوصیت سے علم اصول نقد کا آپ نے احیا و کیا جو قاضی ابوز بیدد بوی کے بعد سے معتمل و بے جان ہو گیا تھا۔رحمداللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (جواہرمضئہ وحدائق)

١١٢- مافظ ضياء الدين ابوعبد التدمحر بن عبد الواحد بن احمد بن عبد الرحمن بن مقدى عبل مهمه

حافظ صدیث، آفتہ، زامد وورع شے، آپ نے کتاب "الاحادیث الجیاد التخار وممالیس فی التحسین اواحدہما" کھی جوابواب پرنبیں بلکھر دف جھی سے مسانید پر ۸۹ ہزوش مرتب کی، تاہم غیر کھل رہی، اس میں آپ نے صحت کا التزام کیا اور وہ احادیث ذکر کیس جن کی آپ سے پہلے کی نے جھی نہیں گئی ہے بچر معدود سے چندا حادیث کے جن پرتعقب کیا گیا۔

علامدائن تیمیداورزرکٹی وغیرہ نے کہا کہ آپ کی تیج ، حاکم کی تیج ہے اعلیٰ ہے اور آپ کی تیج تر فدی وابن حبان کی تیج کے قریب ہے،
بقول ابن عبدالہادی غلطی اس بیس کم ہے اس لئے بینے حاکم کی طرح نہیں ہے کیونکہ اس بیس بہت کی احادیث بظاہر موضوع کے درجہ کی بھی
آگئ بیں، جس کی وجہ سے اس کا درجہ دوسری صحاح ہے گرگیا، والقداعلم وعلمہ اتم واتھم۔ (الرسالہ س۲۲)

۱۷۷- حافظ قی الدین ابو تمروعثمان بن عبدالرحمٰن بن عثمان بن موکی شهرز وری ابن الصلاح شافعی م ۱۳۳ هـ، ۱۳۳ هـ
مشهور محدث بین آپ کی کماب مقدمه ابن ملاح بهت متداول و مقبول و نافع ب: "طرق حدیث الرحمة" حدیث میں ب، دحمه الله
تعالی دحمة واسعة \_ ( الرسالة ۲۰۰۰ )

۱۲۸ - شیخ حسام الدین اخیس کتی حنفی ، ۱۲۸ ه

مشہور محدث وفقیہ واصولی تنے، آپ کی کتاب ' فتخب حسائ ' اصول فقد کی بہترین مقبول ومتداول داخل درس ہے جس کی شرح ا کا بر علی ء و محققین نے کیس، امیر کا تب انقانی کی تبیین زیاد و مشہور ہے۔

آپ نے امام غزالی کی دمتول کی تر دید جس جوامام اعظم کی تشنیع پر شتمل ہے ایک نفیس رسالہ ۲ فصول جس لکھا، اس جس آپ نے امام غزالی کا ایک قول لے کریدلل تر دید کی اور امام صاحب کے مناقب جلیلہ بھی ذکر کئے۔رحمہ الند تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدالُق حنفیہ )

١٦٩-الشيخ الإمام الوالفصائل حسن بن محمد بن حسن بن حيد رقرشي عمري صنعاني حني م ١٥٠ ه

تمام علوم میں تبحر تے گرطم حدیث، فقہ وافق میں امام زمانہ تھ، ولادت لا ہور کی ہے طلب علم کے لئے بغداد گئے وہاں مدت تک رہے، تخصیل علم سے فارغ ہو کر درس وتصنیف میں مشغول رہے، پھر مکہ معظمہ حاضر ہوکر عراق آئے اور خلیفہ وفت کی طرف سے سفیر ہوکر ہندو آئے، آپ کی مشہور تصانیف میں سے یہ جیں، مصباح الدجی من احادیث المصطفیٰ ، اختس المنیر ومن الصحاح المماثور وہ مشارق الانوار النوبیہ من صحاح الاخیار المصطفوبیة جیمین الموضوعات، وفیات الصحاب شرح سمج البخاری، التحملہ (لفت میں صحاح جو ہری کی اغلاط کی تھے گئی) نیز '' مجمع البحرین' ۱۲ جلد لفت میں نہایت جامع کمآب تا یف کی وغیر و۔ دحمہ اللہ تحالی رحمہ واسعة ۔ (جواہر وحدائق)

• 21- فیٹی محمد بن احمد بن عباد بن ملک داؤ وین حسن داؤ و خلاطی منی م ۲۵۲ ه عدث شهیرونقید جید سے تاخیص جامع کیر بقیل صحح مسلم انتقار مندام الی صفید تالیف کیس، آپ سے قاضی القصارة احمد مروجی نے

تلخيص برهي \_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_( حدائق حنفيه )

#### ا کا – شیخ ابوالمظفر سمّس الدین بوسف بن فرغلی بن عبدالله بغدا دی حنفی ( سبط ابن الجوزی ) م۲۵۴ ه

مشہور محدث مورٹ اور فاضل اجل تھے، ملامہ انن جوز کی حنبلی صاحب نتظم کے نواسے تھے، آپ بھی پہلے حنبلی تھے بھر جب ش جمال امدین مجمود تھیسری مشہور محدث وفقیہ کی خدمت میں رو کر تفقہ کیا اور ملک معظم میسی حنفی (شاودمشق وصاحب اسہم المصیب) کے مصاحب ہوئے تو حنفی فد ہب اختیار کر رہا کیونکہ نیک موصوف فد نہب حنفی کے بڑے شیفیۃ وشیدائی تھے۔

علامہ سبط ابن جوزی بڑے تحقق اور حق گویتے، آپ نے اپنے نانا جان ابن جوزی کی روش پر بھی احتی نے کیا ہے جو تعصب کی وجہ ت انہوں نے امام اعظم کے خلاف اختیار کی تھی ، حالانکہ ابن جوزی آپ کے اسا تذہ میں بھی جیں، آپ کی مشہور تف نف یہ جیں العوام ٹی احادیث المخضروالجامع بنتہی السؤل فی سیرة الرسول، شرح جامع کبیر، الانتقار والتر جے لمدنی بب الصحیح، (ترجیج ند بب حنی بیس محققان تصنیف ہے شرکتے ہو چکی ہے، ایٹارالانصاف تضیر قرآن مجید (۲۹ جدد) مناقب امام عظم مرآة الزن ان پہ جدد) اس کی دوجلدی حیدرآباد سے شرنے ہوئی تیں۔

آپ نے دمشق ومصر میں درس حدیث دیا، آپ کا وعظ بڑا پر تا ٹیر تھا، ملوک، امرا وعوام وخواص سب آپ کی مجس وعظ ہے مستفید ہوئے تھے، منقول ہے کہ مشہور محدث شیخ موفق الدین بن قدامہ ضبلی بھی آپ کے وعظ میں شرکت فرا ت تھے، جس روز آپ کا وعظ ہوتا رات ہی ہے۔ معظول ہے کہ مشہور محدث شیخ موفق الدین بن قدامہ ضبلی بھی آپ کے وعظ میں بکثر ت لوگ تا نب ہوتے تھے اور بہت سے کا فرقبوں اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔ رحمہ القدت کی رحمۃ واسعۃ۔ (جوام مضیّہ ، فوائد وحداکت)

## ٢١١- يشخ الوالمؤيد الخطيب محمد بن محمود بن محمد بن الحسن خوارزمي حنفي م ١٥٥ هـ ٢٧٥ ه

مشہور محدث وفقید تھے،اپنے زمانہ کے سرمحد ثین وفقہا ہے عوم وفنون کی تھیج کی بنوارزم کے تہضی رہےاور ڈشق و بغد ویل صدیت شریف اور دوسرے علوم کا درس دیا،'' جامع المسائید' آپ کی نہات گرا فقدر تصائیف میں سے ہے، جس میں آپ نے امام اعظم' کی پندر و مسانید کو جمع کیا ،محققاندا ہی شے لکھے اور آخر میں تمام رواق جامع المسائید پر کلام کیا۔رحمہ امند تعالی رحمة واسعة ۔ (جوام افو ند، صدائق)

#### ٣١٤١- حافظ زكى الدين ابومحم عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد التدبن سلامه بن سعد منذري م ٢٥٦ ه

مشہور محدث تھے،آپ کی تباب 'الترغیب والتہ ہیب (۲ جدد ) معروف ومتند ول ہے،جس کا خارصدا بن جوٹ بیا ہے،اوروہ " در حال ہی میں مالیگاؤں کے ایک مفید علمی اوار و سے شاکع ہو گیا ہے گراس زونہ شیوخ شروف دمیں 'تر غیب وتر ہیب' کا اختصار شائع کرنا مغیر نہیں، ووسر سے اغلاط طباعت کی کثرت نے بھی کتاب مذکور کی افا ویت کوم کردیا ہے، بہذا بہتر ہیہ ہے کہ منڈری کی اصل کتاب ہی کو کامل صحت کے ساتھ شاکع کیا جائے۔ رحمہم ابتد تعالی ووفقنا ابند میں بجب و رضی ۔

#### ٣ ١٤- يشخ شهاب الدين فضل الله بن حسين توربشتي حنفي ،متوفي ا٢٢ ه

مشہورامام وقت ، محقق مرقق ، محدث وفقیہ تھے، آپ کی تصانیف بہ کیٹ تیں جن میں ہے' ایس '' شرع مصافح السنة بغوی زیاو مشہور ہے، نیز مطعب الناسک فی علم المناسک ہم باب میں تکھی جس میں تمام من سک جج میں احادیث سے استدلال کیا، رحمہ القدتوی رحمہ واسعة ۔ (حدائق حنفیہ )

لے بیالاً با جد شخیم میں داہر ۃ المعارف حیدر آبادے شاع ہوگئی ہے جس کامطالعہ ہری م کے سے نب یت ضروری ہے۔

### ۵ کا - شیخ محمد بن سلیمان بن حسن بن حسین بلخی (ابن النقیب) حفی م ۲۲۸ ه

جائع علوم ،محدث ،مفسر وفقیہ تھے، مدت تک جائع از ہر قاہرہ میں قامت کی ور مدرسد ماشور بید میں درس حدیث وویکر علوم ویتے رہے۔ تفسیر میں ایک کتاب التحریر والتحییر واقوال من النفیر فی معانی واسالیست بھیں ۱۹۹ جدیں تھنیف کی جس میں ۵۰ تفاسیر کا خلاصہ ورج کیا ، ملامہ شعرانی نے کہا کہ میں نے اس سے ہڑئی کوئی تفسیر نہیں و یعمی رحمہ مند تعربی رحمہ واسعة ۔ ( صدائق حنفیہ )

### ٢٧١ – شيخ ابوالوليدمحمر بن سعيد بن مشام شاطبي حنفيٌ ،متو في ٧٧٥ ه

مشہور محدث شیخ کمال الدین بدعدیم اوران کے صاحبز اوے قائنی اعقف قامجدالدین سے تحصیل کی اورش م کے شہور مذرسہ اقبالیہ میں مدت تک درس علوم و یا پہلے مالکی تھے، پھر حنی مذہب اختیار کر ہیا۔ (حد اُق حنفیہ )

### ۷۷۱-محدث الثام محى الدين ابوز كريا يحيى بن شرف الدين نو وي، شافعيٌّ متو في ۲۷۲ ه

مشہور محدث، شارح مسلم امام وقت تھے، آپ کی تمام تھا نیف نہایت نافع سمی فزانے ہیں، مثلاً شرح مسلم کے ملاوہ کتاب ''تہذیب الاساء واللغات'' بھی بہت اہم ہے جس میں آپ نے وہ تمام اپنا ظاجم کردیئے ہیں جو مختصر مزنی، مہذب، وسیط، تنبید، وجیز اور روضہ میں ہیں،ان چھ کتابول میں وہ تمام الخات جمع ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے،اور س میں آپ نے مزید نام مردوں جورتوں، ملائکداور جن وغیر ہم کے بیڑھادیئے ہیں۔

کتاب ندکور کے دوجھے ہیں، ایک جھے ہیں اپناہ ہیں دوسرے ہیں لغات ان کے مداوہ بھن دوسری تصانیف ، فعد ہیں، امروضہ، شرح المبذ ب، کتاب الاذ کار،التقریب فی احوالی الحدیث، ریاض ایسالحین،شرٹ بخدری (پیک جیدشق شدہ)رحمہ الندتھا کی رحمہ واسعة ۔ (امرسلة کم عمر فد)

#### ٨٧١- يشخ ابوالفضل محد بن محد بر مان سفى حنفي ، م ٢٨٧ ه

ا بن زه نه که اه مره افتال اجل بمفسر بمحدث نقید اصولی و پیملم تھے بھم خلاف بین ایک مقد مدیکھا بھم کا ام بین مشہور دری کتاب اس عقد کنسفی انسفی " تصنیف کی (جس کی تفتاز انی و نیمر و بے شروح لکھیں ، اه مرفخ الدین را ری کی نسبہ کبیر کی تفت الفنون میں جوعقا ندشفی کو ابو حفظ عمر سفی کی طرف منسوب کیا ہے وہ غلط ہے۔رحمہ بقد تھی کی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ )

#### 9 ١٤- امام حافظ الدين ابوافضل محمد بن محمد بن نصر بخاري حنفي ،م ١٩٣٠ ه

بڑے محدث و جامع العلوم تھے، شمس ال تمریحرین عبدالت ارکر دری اور ابواغضل عبدالقدین ابراہیم محبوبی وغیرہ سے حدیث وفقداور دوسرے عنوم کی تخصیل کی ، آپ سے ابوالعلا ، بخاری نے حدیث کا سال کی اور انہوں نے اپنے مجم الثیوخ میں آپ کا ذکر کیا ہے ، آپ محدث ، عالم ، عابد ، زاہد ، شیخ وقت محقق و مدت تک درس عنوم و یا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (جوابر وحدائق)

### • ١٨ - حافظ محبّ الدين ابوالعباس احمد بن عبد الله بن محمر طبرى مكى شافعيٌّ ، م ٢٩٣ ه

یڑے جا فظ عدیث ،فقیہ حرم ،محدث حجاز تھے ، آپ کی کتاب سیر قامیں بہت مشہور ہے جس میں احادیث مع اسا در وایت کی ہیں۔رحمہ الند تعالی رحمۃ داسعة ۔ ( اسرمار ہ )

#### ١٨١- يَشِيخُ الوجم عبدالله بن سعد بن الي جمرةً ، متو في ١٩٨ ه

ا پے وقت کے عارفین واکا ہراولیاء یس سے صاحب کرامات ہزرگ تھے،آپ کی ہڑی کرامت بہے جس کوخود ہی بیان فرہ یہ کہ خدا کاشکر ہے کہ بیس نے القدت کی کہ بھی نافر مانی نہیں کی ،آپ کی کتاب ''بہتے النفوس'' مختفر شروح بخاری بیس ممتاز ہے جس بیس آپ نے بخاری شریف سے تقریباً • ۱۳۰ عادیث کا انتخاب کر کے ان کی شرح کی ہے اور گھر سے علوم ومعارف و حقائق حنفیدورج کئے ہیں ، ۲۰ جلد ہیں شائع ہوئی تھی اب ناور ہے۔

الحمد المنداس کا ایک نسخه راقم الحروف کوکافی تلاش وجتجو کے بعد گزشته سال مکه معظمه ( زاد ہاانتد شرفاور فعۃ ) گرال قیمت پر دستیاب ہوا، اس کے مضامین ''انوارالباری بیس بیش کئے جا تھیں گے، آپ کے ارشد تلاندہ ابوعبداللہ بن الحجاج ہیں جو غدہب مالکی کی مشہور کتاب ''المدخل' کے مصنف ہیں ،انہوں نے آپ کے حال ت وکرا مات کا مجموعہ مجی تایف کیا ہے۔رحمہ اللہ تق کی رحمہۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد شین )

#### ١٨٢- الإمام الحافظ الجمال ابوالعباس احمد بن محمد بن عبد الله الظاهري حنفيٌّ ولا دت ٢٢٢ هم ٢٩٦ ه

بڑے محدث وحافظ حدیث تھے، طلب حدیث کے لئے بہت ہے بلادو تم انک کے سفر کئے، اکا برمحد ثین سے تحصیل کی اور بہ کشرت روایت کی، اپنے ہاتھ سے احادیث کی بہت کی اجب کی تحصیل کی اور بہ کشرت ارائیم محمد کی، اپنے ہاتھ سے احادیث کی بہت کیا ہیں محدث فخر بخاری کے دمشیجہ "کی حجلہ ول میں تخر بھی کی ہے، آپ کے بھائی شخ ابرائیم محمد فلا ہری بھی اپنے زیدند کے بڑے محدث شخص، صاحب جواہر مضیئہ علامہ قرشی بھی ان کے تمید حدیث ہیں، آپ نے ظاہر قاہرہ کے ایک زاویہ میں اقام تا مری مشہور ہوئے، ابن حزم وغیرہ کی طرح طاہری نہیں تھے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ جواہر مضیئہ)

١٨٣- المحد ث الكبيرين ابومحر على بن زكريا بن مسعود انصاري منجى حنفي ،م ١٩٨ ه

بڑے محدث، صاحب تصانیف تنے، آپ نے ''اللباب فی الجمع بین النۃ والکتاب' اور'' آٹارالطی وی'' کی ٹروح لکھیں، آپ کے صاحبز ادے محمد بن علی بن ذکریا مجمی محدث ہوئے ہیں، جامعہ معظمیہ قدس میں درس علوم دیا ہے اور غد بہب حنفی کے اصحاب حدیث وفقہ میں ممتاز تنے۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدّمہ نصب الرابہ وجواہر مضیّہ)

١٨٨- شيخ ابوالعباس شهاب الدين احمد بن فرح بن احمد بن محمد الشبيلي شافعيٌّ ،م ١٩٩٩ هـ

بڑے محدث گزرے ہیں،آپ کی تصانف ہیں ہے'' منظومۃ فی القاب الحدیث'' مشہور ہے جس کوتصیدہ غرامیے بھی کہتے ہیں، یونکہ ''غرامی سیج'' سے شروع کیا ہے،اس کی متعدد شروح اہل علم نے تکھی ہیں، مثلًا حافظ قاسم بن قطلو بغاخفی اور بدرالدین محمد بن الی بکر بن جماعہ وغیرہ نے۔ دحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (الرسالہ ۱۷۷)

۱۸۵-امامشمس الدين فرضي محمود بن ابي بكر ابوالعلاء بن على كلابازي بخاري حنفي م٠٠ ٥ هـ

اپنے زمانہ کے مشہور دممتازا ہام محدث، عارف رجال حدیث، علوم کے بحرزاخراور جامع معقول دمنقول ہتے، طلب حدیث کے لئے دور درازمما لک وبل دیے سفر کئے ،آپ کے مشاکخ حدیث سات سوے زیادہ ہیں، خود بھی حدیث کی روایت و کتابت بہ کثرت کی ہے ، قط زہیں نے کہا کہ'' آپ علم فرائض ہیں راس العلماء اور حدیث ورجال کے بڑے عالم، جامع کمالات وفضائل، خوش خط، واسع الرحلہ تھے، علم مشتبرالنسبہ ہیں! یک بڑی کتاب تالیف کی جس سے ہیں نے بھی بہت بچھ قل واستفادہ کیا ہے''۔ شخ محدث ابوحیان اندلی نے بیان فر مایا کہ ہمارے پاس قاہرہ میں طلب حدیث کے سلسلہ میں شخ محدث ابوالعلاء محمود بن انی بکر بخاری فرضی آئے بنے ، آپ رجل صالح ، حسن الاخلاق ، لطیف المز اج تھے ، ہم سب ساتھ بی طلب حدیث میں پھرا کرتے تھے ، آپ کا طریقہ تھا کہ جب کہیں کسی نورانی صورت حسین وجیل آ دمی کود کیمنے تو فر ماتے کہ بیشرط بخاری پرسیجے ہے'۔

آپ نے مختصر سراجی کی شرح'' ضورا سراج''لکھی جونہا یت نفیس اورا دلئہ ندا ہب مختلفہ پرمشتل ہے، پھراس کومخضر کر کے منہاج لکھی، ایک کمآب سنن ستہ کے بارے میں بھی تصنیف کی ، رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیہ وحدا اُس حنفیہ )

١٨٦ - شيخ ابوالعباس احمد بن مسعود بن عبدالرحمٰن تو نوى حنفيً

آنمه کمارداعیان فقها محدثین سے تھے وشق پی سکونت کی ، جامع کبیر کی شرح ''القریز' چارجلدوں پی لکھی ، ناممل رہی ،جس کو آپ کے صاحبزاد سے ابوالحاس مجمود تو نوی نے کمل کیا ،عقیدہ طحاویہ کی بھی شرح کی ،آپ نے علوم کی تحصیل و کمیل شیخ جلال الدین محر جنازی ( تلمیذشنج عبدالعزیز بخاری ) ہے کی۔رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعہ ۔ (جوابرمضیّہ وحدائق حنفیص ۱۸۷)

١٨٧- قاضي ابوعاصم محمد بن احمد عامري دمشقي حفي "

مشہور محدث وفقیہ تنے، ومثل کا مام وقاضی رہے ہیں، آپ کی تصانیف میں ہے مسوط تمیں جلد میں اہم یادگار ہے، رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعة ۔ (جواہر وصوائل)

١٨٨-الشيخ اشمس السرو. في احمد بن ابراجيم بن عبدالغي حفي ،م ا ٥٠ ه

ا كابرى دغين دنتها بى سے تھے،آپ كى تصانيف ميں ہے شرح ہدايہ زيادہ مشہور ئے، رحمہ القدتعالى (تقدمہ نصب الرايلى مد شالكورى) ا/ ۱۸۹ - شيخ الاسلام الواضح تقى الدين محمد بن على بن ذبيب بن مطبع قشيرى من خلوطى ،

ولادت ١٢٥ صمتوفي ٢٠٧٥

ابن وقتی العید کے نام ہے مشہورا مام صدیت ہیں، مالکی وشافعی ندہب کے بڑے عالم سے، آپ کی تصانیف کشرہ تافعہ میں ہے 'المام فی اصادیت الاحکام' اوراس کا مختصرالا مام المجتهد با صادیت الاحکام' نیز چہل صدیت تسائلی، شرح العمد ہ، الاقتراح، اربعین فی رولیة عن رب العالمین اصادیت قدسید ہیں) طبقات الحفاظ زیادہ مشہور ہیں، آپ نے ندہب مالکی کی تحصیل اپنے والد ماجد سے اور فقد شافعی کی شیخ عزالدین بن عبدالسلام ہے کہ تھی، بڑے ذاہد عابد، متلی مصاحب خوارت وکرامات عالم ربانی تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة۔ (بستان المحد شمین وغیرہ)

١٨٩/٢- شيخ الاسلام تقى الدين بن وقيق العيد، ١٨٩/٢

مؤلف طبقات الحفاظ الإمام ،شرح العمد و، وغيره (مقدمه ابن ماجه اردوص ١٣٩)

• 19- يشخ الوجر عبد المومن خلف بن الي الحسن ودمياطي شافعيٌّ ، م ٥٠ ٢ ه

ومیاط طلک معرکا ایک شہر ہے، اول دمیاط میں فقد کی تحصیل پوری طرح کی ،اس کے بعد علم حدیث کی تحصیل و بھیل کی ، حافظ زکی الدین منذری صاحب '' التر غیب والتر ہیب'' م ۲۵۲ حدو غیرہ آپ کے اساتذہ حدیث میں ہیں ، ابوحیان اور تقی الدین بیکی وغیرہ آپ کے تلاقدہ

میں ہیں، آپ کی مشہور تصانیف میں بین بیٹم ومیاطی ( بیٹم شیوٹ ہے اس کی جو رجعہ یں بین بین میں تیم وسواشی س کے حالات ورت بین ہیں، کتاب المیل مکتب الصعورة الوسطی مان کے معاووہ میں ہے بین ایک کتاب نہادیت محققانہ تھی، رحمہ اللہ تحالی رحمة واسعة ۔ ( بستان امحد شین )

### ا 19 – امام ابوالبر كات عبد الله بن احمد بن محمود تنفي حنفي • ا كره

مشهورومتبول ومتداور کتب تغییر وفقه مدارک استر ملی اور منزاید ق ق وغیره که منف بین، این مَن به بت به و چیخ هیفه بین شار به جوروایات ضعیفه کوقو بید سے تمیز کر کتے بین ،علوم کی تخصیل شمس الا تمد کروری اور احمد بن محمد حتابی وغیره به ت کی اور آپ سے مل مدسفن تی و غیره به نام کی میری کوشری می الا تمد کروری اور احمد بن محمد و برای المن ، (اصور فقد بین) اور اس کی شرع کسی ، دومری بعض تصد نف بین ) المن ، (اصور فقد بین) اور اس کی شرع کسی کشف الا سراء، کست فی شرح المند تعالی رحمد و المدت در جوابرو صدائق کشف الا سراء، کست فی شرح امنظومه ،المنار فی اصول الله بین ،افعمد و ، براے زابدوعا بدشقی شخصے رحمد المقد تعالی رحمد و المحق می می کشف الا سراء، کسی الحق میرو جی حقوقی ،

المحمد سن ایم الحق می المحمد و بین ایرا جمیم بین عبد العنی بین ایم الحق میرو جی حقوقی ،

#### 061000L100

بلند پایه محدث وفقیه ومفتی واصولی اور جامع معقول ومنقول تھے، مدت تک مصرک قاضی اختیاہ ومفتی رہے اور درس معوم دیا، شیخ سا ،
الدین وردین صاحب جو ہز تقی وغیرہ نے آپ کی ٹر گرری کی ، آپ نے ہوا بیاک شرح ''غایۃ اسروجی'' کتاب ایا بیون تک ۲ جلدوں میں بخایت تحقیق و تد قبل کھی ، دوسری تصانف یہ بین ، اُج ابوانسجۃ فی ان البسلمۃ میست من اغاتجۃ ، اوب اعتصا، تق ای سروجیہ، کتاب المتاسک، نفی ت امنسمات فی اصول الثواب ال الاموات وغیرہ ۔ رحمہ الندتی کی رحمۃ واسعۃ ۔ (جوابروحداکت)

١٩٣- الشيخ الإمام حسام الدين حسين بن على بن الحجاج بن على سغنا تى حنفي مم الكه ١٩٧٠ كه

بڑے درجہ کے محدث وفقیہ ونحوی تھے، اکا ہروقت ہے عوم حاصل کے اور بغداد میں مدر سہ مشہد ہا ساعظم میں ویں عوم ویا معل مدکا کی (صاحب معراج الدرایہ شرح ہدایہ) اور سید جلال الدین کرمانی (صاحب کھایہ) آپ کے تل مدہ میں ہیں، نوجوانی ہی کی ممر ہے ات ، بی خد مات انہم ویں، آپ نے ہدایہ کی شرح نہایہ مسبوط تصنیف کی، دوسری تصانیف سے ہیں، ائتم بید فی قواعد، اتو حید (س ملحولی) کافی شرت اصول بر ودی، شرح منتب اخیس کی ، حصرت مول نا عبد الحکی صاحب نے بھی کہ میں نے نہائے نہ کورکا مطالعہ کیا ہے، جوالسط شروت البدایہ ہے اور مسائل کیشرہ وفروع الدیفہ بر مشتمل ہے، رحمد القدتی برحمۃ واسعة ۔ (جواب مضیہ ، فواید وحد اُتی

١٩٧٠ - يشخ ابرا ہيم بن محمد بن عبد الله الظاہري حقي ، م١١٥ ه

بلند پاریمحدث وفقید تھے،آپ ہے صاحب جواہر مضیّہ نے بھی حدیث میں تلمذ کیا ہے، قاہر و(مصرت یا ہ نیل کے کنار ہے ہے تھی اس لئے طاہری کہلائے ، کیونکہ ظاہر قاہر ہ ہے تو احی قاہر و مراو ہے۔ رحمہ القد تق میں رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیوس ۲۶ می آ) افتہ معد

# 19۵-الشيخ الإمام العارف العلامه ابوالفتح نصر بن سليمان بمجمى حنفيٌ ،م 19 س

ا کابر وقت سے تخصیل عموم کی اور دری حدیث دیا، ملامد قرشی صدحب الجواب نے لکھ کہ میں نے بھی آپ سے بخدری شریف آپ کے زاویہ خار جب بندر میں پر علامہ نے ہم میں کے زاویہ خار جب بندر میں پر علامہ ابن تیمیہ کے اختد ف کے دور آپ نے بھی موصوف پر سخت تنقید کی تھی جس پر علامہ نے ہم ہے ہے میں آپ کے نام ۲۳ صفحات کا ایک طویل خط مکھا جس کی ابتداء علامہ نے العارف، قد وہ ساسک و ناسک افاض اللہ علیما بر کا ت انفسہ اسے میں آپ کے نام ۲۳ صفحات کا ایک طویل خط مکھا جس کی ابتداء علامہ نے شالعارف ، قد وہ ساسک و ناسک افاض اللہ علیما بر کا ت انفسہ اسے

الفاظ کی اور یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ امتد تعالی نے آپ کو دین و دنیا کی فلا ہمری و باطنی نعمتوں سے نواز اسے اورا بنی معرفت کا نور بخش ہے،
مسمانوں کے دلول میں آپ کی محبت ڈال وی ہے بھر مسائل خلاف پر رہشن ڈالی ہے اورا پنے نظریات کی تائید میں دلائل کیھے ہیں ،اگر چہ یہ
بھی نقل ہوا ہے کہ آپ نے ہا وجود اس طویل خط کے بھی ملامہ کی طرف سے اپنی رائے نہیں بدلی بلکہ آپ کا رویہ پہنے سے پچھے ذیادہ ہی سخت
ہوگیا۔وائندا علم۔ (جوابر مضیّۂ وامام این تیمیے طبع مدارس جس ۱۳۲۵)

#### ۱۹۷ – حافظ ابوالعباس تقی الدین احمد بن شهاب الدین عبدالحلیم بن مجدالدین بن تیمیه حرانی حنبار ولادت ۲۷۱ هه متوفی ۷۲۸ ه

مشہور و معروف جیل انقدر عالم بھی ، جامع معقول و منقول حافظ حدیث ، او موقت سے ، وسعت معلومات ، کثر سے مطالعہ اور حفظ و ذکاء مفرط میں بے شل سے بہری ، جن گواور مج بدنی سیل امتد سے ، آپ کے جدا مجد مجد امدین ابن سے بیم ۲۵۲ ھی حدیث میں تایف المنقی من احاد یث الاحکام بہت زیادہ مشہور ہے جس کی شرح علامہ شوکانی م ۵۵ ھ نے نیا الاوط رکھی جو آٹھ جدوں میں ہے مصر ہے بھی ہوا اس کا مختفر بھی ۴ جلد میں شائع ہو چکا ہے علامہ ابن سے بیسے شیوخ حدیث ، اکا برآ تمر محد شین جن میں ہے ، جن میں ہے مصر ہے بھی ہوا اس کا مختفر بھی ۴ جلد میں کیا گیا ہے ، آپ کے اساتذہ حدیث میں احمان خوا میں محد شین احمان کی تھے ، مشل (۱) شیخ ابو بکر بن عربن یونس مزی حنق (م ۵۹۳ می تھے ، مشل (۱) شیخ ابو بکر بن عربن یونس مزی حنق (م ۵۹۳ می تھے ، مشل (۱) قائل الدین الواتحق ابرا ہیم بن الشیخ صفی (م ۵۹۳ می تھے ، مشل (۱) شیخ صفی اللہ بن الواتحق ابرا ہیم بن الشیخ صفی اللہ بن قرشی حنق (م ۵۹۵ ھی) (۳) اور شیخ زین الدین الواتحق ابرا ہیم بن اجر معروف بابن اللہ بن البواتحق ابرا ہیم بن الشیخ صفی اللہ بن قرشی حنق (م ۵۹۹ ھی) (۳) اور شیخ زین اللہ بن الواتحق ابرا ہیم بن اجر معروف بابن اللہ بدائص کی وجہ ہے سے کی تحت مخالفت آپ کی تصانیف نہا ہے ۔ آپ کی تصانیف نہا ہے ۔ آپ کی تصانیف بہا ہے ۔ آپ کی تصانیف کی بھی ہو کے اور آپ کو گی بار قید و بند کے مص بہ برداشت کر نے بڑے جن کی تفصیلات کتب تاریخ میں مجو کی من من مورخ نے اپنے نقط می گی تم بی اس کی تعلی ہو کے ، ہنگا ہے ، ہنگا ہی آئم برش کے میں ہیں۔

آپ ہاو جود آئمہ اربعہ اور دوسرے اکا برمتقد مین کے ساتھ پوری عقیدت رکھنے کے بھی مدم تقلید کے میل نات رکھتے تھے، جن سے غیر مقلدین زمانہ نے فائدہ اٹھ یا ، جس طرح حضرت شاوولی امقدصا حب کی بھی ابتدائی دور کی بعض تحریرات سے ان لوگوں نے استناد کیا ہے ملامہ ائن تیمیہ اور آپ کے تبعین کے بعض اہم تفر دات حسب ذیل تیں۔

#### ا: جهت باری کامسکله:

سب سے پہلے اختر ف کا جو ہنگا مہ ہوا وہ ۱۹ ہو ہیں المان تیمیاں جا میٹ وشق کی تم ریز ہواجس ہیں آپ نے صفات ہاری کے مسئلہ پر روشی ڈالی اور شاعرہ کے فطریوت وعقا کد پر سخت تنقید کی ،اس سے معاہ ش فعیہ بخت برا فروختہ ہوگئے ،مصروشام ہیں شوافع کی تعداد بہت زیادہ تھی ،

حکومت کے بھی بڑے عہدوں پر فہ کر تتھے ، چاروں بذا ہب ہیں سے شافعی قاضی اعقباۃ کا بہن ورجہ تھ وہ سب اہ مرابو بحن اشعری کے بیرو تتھے۔

اشعری وضیلی ایک زمانہ سے بہ ہم وست وگر بہان رہتے تھے ،امام غرالی کے بعدا ہامرازی نے اشاعرہ کے بہت مضبوط بن ویا تھا ای کے نظر اس کے باری نے تا اور حن بدر کو اپنے عقا کہ جیش کرنے کی اجازت نہتی ، اشاعرہ وحن بلد ہیں بڑا اختیا نے تکومت نے بھی اشاعرہ وحن بلد ہیں بڑا اختیا نے جہت باری کے مسئلہ پر تھ ، حن بلداس کے قاس تھے کہ فداعش پر ہے ورقر آن وحدیث سے اس کو ثابت کرتے تھے ،اس کے بارے میں بھی نیز وومری صفات کے مع مدھی تاویل کوج کر نئیس سجھتے تھے ،اش عرہ ہے کہتے تھے کہ اس طرت ہونے خدا کی تجسیم لازم آتی ہوا ور

انوارالباري مقدمه

فدا کوجہم مانے ہوہ حادث ہوہا تا ہے، وہ کہتے تھے کہ فداہر جگہ موجود ہے، اس کے لئے کوئی ایک جگہ تعین کر نا غلط ہے، اس کے لئے ندنوتی ہے بند تحت ندکوئی خاص جہت اورای جہت کے مسئلہ کی وجہ ہے وہ اشاع و حنا بلہ کو ' خشو یہ' کہتے تھے۔ (ایام ابن تیمیہ مطبوعہ هدارس ص کے ک غرض کی جہت باری اور صفات کا مسئلہ سب پہلے اختلاف کا سب بتا اور ان مسائل کو طے کرنے کے لئے متحد دیجائس مناظر ہ منعقد ہو ہیں جن جس جس بیان افضل العلماء مجمہ یوسف صاحب کوئن عمری ایم اے مصنف کتاب فدکور بعض تو بنتیج ختم ہو ہیں اور بعض میں علامہ ابن تیمیہ بی جیت ہوئی ، عگر ہمیں یہ عرض کرتا ہے کہ ان بہت ی نجی بائس کے مناظروں کے بعد حسب بیان محتزم افضل العلماء صاحب کملی عدائت جس علامہ کے فلاف مقدمہ قائم ہوا جس جس حکومت کی طرف سے شخ عش الدین محمد بن اجمد بن عدلان شافعی (م ہ ہم ک) نے علامہ کے فلاف عدائت جس وگئی وائر کیا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خداع ش پر ہے اور انگلیوں ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے اور خدائی وی دروف کے ساتھ بول وائل والے ایسا تھیں تو میں پر کری عدائت پر متمکن قاضی خدائی منیں ہے؟ تو اس پر کری عدائت پر متمکن قاضی خدائی ہیں کہ خدائی میں میں المتحق نہیں ہے؟ تو اس پر کری عدائت پر متمکن قاضی

القصناة شخ زین الدین کی بن گلوف نویری ما کلی (م ۱۸ مے ) نے علامہ ہو کر کہا کہا ہے انتہہ! اس بارے شرقم کیا کہتے ہو؟
علامہ نے اس پر پہلے طویل خطبہ اپنی حسب عادت دینا شروع کیا جس پر عدالت نے کہا کہ آپ خطبہ دینے کے لئے نہیں بلائے گئے ہیں اس وقت آپ الزامات کا جواب دیں تو اس پر علامہ کو غمہ آگیا اور آپ نے صرف اتن بات پر قاضی ما لکی کو یہ الزام دے کر کہ وہ اس مقدمہ میں میرے حریف ومقابل ہے ہوئے اپنا بیان اور جواب عدالت میں دینے سے قطعی انکار کر دیا اور عدالت نے (مجبور ہوکر) آپ کو محبوس کرنے کا فیصلہ دیا ، اس واقعہ سے ہوئے اپنا بیان اور جواب عدالت میں دینے سے قطعی انکار کر دیا اور عدالت نے (مجبور ہوکر) آپ کو محبوس کرنے کا فیصلہ دیا ، اس واقعہ سے ہوئے ہوئے ہے ، ورنہ ہر جگہ جیتنے والے اور تو کی دلائل والے کے لئے تو اس سے بہتر موقع نہیں تھا کہ وہ اپنی قیالہ علامہ کی موافقت میں ہوجا تا تو موقع نہیں تھا کہ وہ اپنی اور علامہ کی محافقت میں ہوجا تا تو اختلاف کی بڑی خلیج پٹ جاتی اور علامہ کی محافقت میں موجاتا تو اختلاف کی بڑی خلیج پٹ جاتی اور علامہ کی محافقت میں دیا آگر کی عدالت سے بھی ایک فیصلہ علامہ کی محافقت میں ہوجاتی و

ان چیزوں سے نیز علامہ اور مقائل کے دلائل کی آبوں میں پڑھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ ان چندا خیآ فی مسائل میں علامہ اور ان کے بیروؤں کی طرف سے بے جا تشدد ہوگیا ہے اور ایسے ہی مسائل میں ہمارے اکا بر حفز ت شاہ صاحب (علامہ شمیریّ) وغیرہ کی بیروائے ہے کہ علامہ نے اپنی کی اور دو ہروں کی جس طرح ان کی علی شان رفیع کے لئے مناسب تھا نہیں کی ورنہ فروران مسائل میں میں بھی اعتدال کی راہ نکل آتی اور استے ہنگاموں اور اختلافات تک تو بت نہ بچتی ، دو مری صدی کے بعد کی اس قتم کی تمام شورشوں پر نظر کرتے ہوئے اہام اعظم کے اس فیصلہ کی تنی قد رہوتی ہے جس ہے آپ نے اپ تمام اصحاب و تلا فدہ کو نہا ہے تئی مسائل میں دراندازی اور غلو سے روک و یا تھا، مسرف میں ایک طریقہ تھا، جس سے اس امت مرحومہ کے ملاء دعوام کا اتحاد وا تقاتی اور چین وا من کے ساتھ زندی بسر کر سکتے اور دوسر سے اہم ترین مسائل زندگی میں سربراہی کر سکتے تھے، لیکن افسوں ہے کہ ایک ہزرگ و ہر شخصیت پر جو امت مرحومہ کے سرتا پارچست و شفقت جسم تھی '' میں النہ میں ان سے مسائل پر اپنی کر سکتے تھے، لیکن افسوں ہے کہ ایک ہزرگ و ہر شخصیت پر جو امت مرحومہ کے سرتا پارچست و شفقت جسم تھی '' میں السیف علی الامہ '' کا الزام لگایا گیا، یہاں بید چندسطر پی علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں سائل پر اپنے اپنی سرما می گئیں، کیو تک ان شوال فول تی بحثوں کا اس مقدمہ میں کوئی موقع وکل نہیں ہالبت انوار انباری میں ان سب مسائل پر اپنے اپنی موقع مرسر حاصل بحثیں ہوں گی ، ان شاء اللہ توالی وجو المستعان۔

٢: شيخ اكبرا در دومرے قائلين دحدة الوجودے بخت انحراف داختلاف۔

٣: مئله طلقات ثلاث کو بمنزله طلاق دا حدقم اردیتے میں اور حرمت نکاح تحلیل میں بھی بہت تشد د کیا۔

٣: بعد وقات كى ذات سے توسل كر كو عاما تكناحي كدسول اكرم علي كى ذات مبارك سے بھى ان كنز ديك توسل جائز بيل \_

۵: ای طرح کسی کے جاہ دمر تبد کے واسطہ ہے بھی خدا سے دعا کرنا جا تر نہیں۔

۱۰ زیارت قبور کے لئے شدر حال ( یعنی سفرشری کرنا ) جائز نبیں حق کے سید الانبیاء رسول اکرم علی کے کا زیارت کی نیت ہے بھی اگر مدینہ کا سفر 19 اور 19 کی ایست کے بھی اگر مدینہ اللہ بھی کا سفر 19 اس کوعلامہ نے نا جائز قرار دیا ہے۔

ان مسائل میں علاء وقت نے آپ کا خلاف کیا، مستقل کر بین تر دید میں لکسی گئیں لیکن سامیا بن تیمید میں جہاں بیمیوں کمالات تھے، یہ کی بھی کے دور اپنی بی کہتے تھے، دور سے کی نہیں سنتے تھے، جمارے حضرت شاہ صاحبٌ علامہ تشمیری بھی جوعلامہ کے فضل وتبحر علمی کے بے حد مداح بھی اور بڑی تعظیم وتکریم کے ساتھوان کے اتوال دری بخاری کے وقت آل کیا کرتے تھے۔فر ماتے تھے کہ علامہ میں یہ کی تھی کہا تی کہتے تھے۔

ایک دفدفر مایا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری امرتسرے دیوبندآئے تو جھے ہے گئے کہ ابن تیمیہ کے متعلق تہاری کیارائے ہے؟ پس نے کہا کہ اپنی خوب و صنع میں دوسرے کی نیس سنتے ، انہوں نے اس پر میری تائید کی اور ہاتھ تھما کر کہا'' زور، زور'' پھر فرمایا کہ جہاں ہوگئے میں صدیث اور معقول وفل فد کا دریا بہادیے ہیں محردوسرے کی بالکل نہیں سنتے۔

ایک دفد فرمایا که روضه اطهر رسول الله علی کا عرش سے افضل ہے اور مدنن مبارک کے علاوہ باتی مدینة مفضول ہے، بیت اللہ سے جیسا کدا کثر علماء کی دروز قیامت جب خدا کی جنی عرش پر جیسا کدا کثر علماء کی دروز قیامت جب خدا کی جنی عرش پر ہوگ تو آنخ ضرت علیہ وائی طرف ہوں کے عرش پر۔ ہوگ تو آنخ ضرت علیہ اوں مے عرش پر۔

ا یک دفعہ فرمایا کہ ابن تیمید کو بہاڑ ہیں علم کے اور دریائے تا بیدا کنار ہیں گرعربیت او ٹجی نہیں ہے، ای لئے سیبویہ کی سمتر وغلطیاں نکالی ہیں، میرا خیال ہے کہ خود ہی غلط سمجھے ہیں، فلسفہ بھی بہت زیادہ جانتے ہیں بلکہ معقولات کا اس قدرمطالعداوراستحضار کم کسی کا ہوا ہوگا، مگر تاقل ہیں، حاذ ق نہیں ہیں، بعض اوقات بھی ہات کواختیار کر لیتے ہیں جو حاذ تی کٹال نہیں۔ والتداعلم وعلمہ اتم واتھم۔

علامدابن تیمید کی مشہور مطبوعہ تعمانی سے بین: قردی این تیمید عبد، اقامة بدلیل علی بطلان انحلیل، الصالم المسلول علی شاتم الرسول الجواب الفصح لمن بدل دین السح ۴ جلد، منهائ السالا بدئی نقص کلام الشیعه والقدر مین جلد، در، تعارض افتقل والنقل (منهائ السول الرسول الجواب الفصح لمن بدل دین السم ۴ جلد، الرمائل الکبری ۴ جلد، مجموع الرسائل ۴ جلد، مجموع الرسائل ۱ جد، مجموع الرسائل السم وفت الرسائل السم وفت الرسائل السم وفت الرسائل المعروف الرمائل المعروف الرمائل و مسئله استفاقه من شن تورالدین بحری کی تروید) مجموعة الرسائل المعروف الرمائل المعروف الرمائل علی المعروف الرمائل و مسئله استفاقه من شن تورالدین بحری کی تروید) مجموعة الرسائل المعروف ا

١٩٤ - شيخ محربن عثمان بن الي الحسن عبد الوباب انصاري معروف بابن الحريري حنفي م ٢٨ ٥ ه

جلیل القدر محدث تنے، اکا ہرمحدثین سے تعمیل و تحمیل کی، صاحب جواہر مفئے نے لکھ کرآپ نے متعدد مداری میں درس علوم دیااور تحدیث کی ہے، بڑے رعب وجلال والے تنے اور خواص وعوام میں بڑی مقبول شخصیت تھی، میں نے بھی آپ سے صدیث پڑھی ہے اور استفادہ کیا ہے، جھ پر بڑی شفقت واحسان کرتے ، دمشق کے قاضی القصاۃ بھی رہے ہیں۔ رحمہ القدتی کی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضئے)

١٩٨- ين عثمان بن ابراجيم بن مصطفي بن سليمان ماردين حفي ،م اساكه

بڑے تحدث بفسر، فقیہ انفوی، ادیب، شیخ وقت اور مرجع ملاء وعوام تھے، درس صدیت وافقا ووتالیف کتب آپ کے خاص مشاغل تھے، جامع کبیر کی بھی شرح لکھی ہے،علامہ قرشی مصنف 'الجواہر المضئے ''وغیر وآپ کے تلاغہ ویش ہیں، رحمہ اللہ تھائی رحمہ واسعہ ۔ (جواہر مفیہ وصدائق الحنبہ )

### 199-الشيخ الإمام علاءالدين على بن بلبان فارسى حنينٌ ،م السائے a 2 ma م

جلیل القدر محدث وفقیدا م وقت تھے، رس موم جن وتا یف کَ سب اورا فق مَنْ سرال قد رخد مات میں زندگی بسر کی تمخیص الخداطی ک شرح مکھی محدث ابن حبان کی تقاسیم وانواح کو مرتب کیا جس کا نام'' الاحسان فی ترتیب سیح ابن حبان' رکھا، نیز طبرانی کو بہترین طریق پر ابواب فقید سے مرتب کیا ، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعہ ۔ (جواہر وتقدمہ)

• ٢٠ - قاضى القصاة شيخ على بن احمد بن عبدالوا حد بن عبدالمنعم طرطوسي حنفي ، م ٣٢ ٧ هـ

٢٠١- المحد ث الكبيرا بن المهندس الشهير محمد بن ابراجيم بن غنائم الشروطي الحنفيَّ ، م٢٣١ ه

بڑے محدث تھے، کبار حفاظ حدیث اور ابو جارتھ ہو کہ اور ابواکسن علی بن ابنی ری وغیر و سے حدیث حاصل کی ، بہت خوش خط بھی تھے، بہت کی آب نہ الکم ل مزی کو کئی بار تکھا، درس حدیث و با ہے، علامہ قرش نے لکھا ہے، کہ جب قاہرہ آئے تھے تو ہیں ۔ بہت کی کتابیں اور تبذیب الکم ل مزی کو کئی بار تکھا، درس حدیث و با ہے، علامہ قرش نے لکھا ہے، کہ جب قاہرہ آئے تھے تو ہیں ۔ بھی آپ سے حدیث کی ہے۔ رحمہ القدتی کی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ وجواہر)

۲۰۲ - شیخ شمس الدین محمد بن عثمان اصفهها نی معروف با بن النجمی حفیٌ ،م۲۳۷ سے

ا ہے زمانہ کے امام حدیث اور فقیہ فاضل تھے، مدت تک اقبالیہ میں درس علوم دیا اور مدرسئڈشریفہ نبویہ مدینہ طیبہ نیز دمشق میں درس حدیث دیاہے، مذاہب میں ایک کتاب' مسک 'بہت مفید لکھی ہے، رحمہ القد تعالی رحمة واسعة ۔ ( حداکق حفیہ )

٣٠١- حافظ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم حكى مم ٢٠١٧ ه

ا ، معصر ومحدث کامل تنصے ، اکا برمحد ثین زمانہ ہے حدیث تی اور بدکنزت روایت کرحتی کے حفافہ و نُقافہ حدیث میں شار ہوئے ، بڑے برزے بڑے مدارس میں ورس حدیث کامل تنصے ، کامی عاربیۂ ویٹ میں بڑے وسٹنٹی الحوصلہ تنصی کتاب الاہتمام مجلسیس الالم، م شرح بنی رمی شریع جعد ، میں مرحم اللہ تعلی فی او کلام بھی بعض احاد بیث المحمی "مسینے فر ، تھیں ، رحمہ اللہ تعلی فی او کلام بھی بعض احاد بیث المحمی "مسینے فر ، تھیں ، رحمہ اللہ تعلی رحمیۃ واسعۃ ۔ (جوام رمضیہ وحدا کتی )

٣٠٠- حافظ امين الدين محمد بن ابراجيم والي حقي ،م ٣٥ ٢ ه

ا ہام و شیخ وقت اور محدث کامل تھے، کمٹر ت سے حدیث حاصل کی اور کمٹر ت سے روایت بھی کی اور جنٹ و تالیف و مر بسر کی وصاحب جوا ہر علامہ قرش نے لکھا کہ بیل نے بھی آپ کے قاہر و کے قیام میں بہ کمٹر ت احادیث کی بیس ، رحمیہ اللہ تعالی رنمیة واسعة ۔ (جو ہبر و تقدمہ )

۲۰۵-۱مام ابوالحسن على بن بلبان بن عبد الله فارسي حنفي ،م ۲۳۹ه

محدث كبير، فقيه كال بحوى اوراصول وفروع كيزية تبحر عالم تتعي صديث ودمياطي جمرة نابي بن صاعد اورا بن عساكر وغيره ساح السل ك

آپ نے سے این حبان اور جم طبر انی کوابونب پر مرتب کیا، جامع کیر کی شرح تصنیف کی ، خلالی کی تلخیص جامع کبیر کی بھی تخذ الحریص کے نام سے ایک بری شرح تصنیف کی ، ایک کماب سیرت میں سیرت الطیف اورا یک کماب جامع مسائل مناسک تالیف کی روم اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (جواہر وحد اکن)

٢٠٧- يشخ ابوعبدالله ولى الدين محمد بن عبدالله خطيب عمرى تيريزي شافعيَّ ،م ١٧٠ هـ

ا بن وقت کے محدث علام اور فصاحت و بلاغت کے امام تھے، آپ کی تصانیف یں سے مب سے زیادہ مشہور شرح ''مشکوۃ المصابح'' حدیث کی نہایت مقبول و متعاول کتاب ہے، ہندوستان میں تو ایک مت تک صرف مشکوۃ شریف اور مشارق الانوار ہی ورس المصابح'' حدیث کا معران کمال رہی ہیں اور اب بھی جب کہ صحاح ست تکیل فن حدیث کے لئے ضروری ولازی قرار پا چکی ہیں ،مشکوۃ شریف بھی وورہ صدیث کا معران کمال رہی جاتی جاتی ہے ہی جب کہ صحاح ست تکیل فن حدیث کے لئے ضرور کے علاء کمار نے کیا ہے، چنا نچ محدث کمیر ملاعلی حدیث سے بل ضرور پڑھائی جاتی ہے، چنا نچ محدث کمیر ملاعلی قاری حقیق ہوئی تھی حواج ہوئی تھی حراب عرصہ سے نایاب وناور الوجود ہے۔

علامه طبی نے " طبی شرح منکلوق" شخ محدث وہلوگ نے عربی میں اُمعات شرح منکلوقة اور قاری میں اسلعة اللمعات تعمیں، مولانا اور اب قطب الدین فان وہلوگ نے "مظاہر حق" اور استاد محرم مولانا محداور لیں صاحب کا عرصلوی عمیضتیم شخ الحدیث جامع اشرفیہ نیلا گنبد لا ہور سابق استاد تغییر وحدیث وار العلوم دیو بند ( تحمید فاص علامہ تشمیری قدس سرف) نے "انعلیق المسیح" ایکسی ہے، آپ نے رجال ممکلوق کے حالات بھی" اکمال فی اساء الرجال" میں لکھے ہیں جو مفکلوق شریف کے ساتھ آخر میں طبع ہوگئی ہے، اس کے باب ٹانی میں آپ نے آئمہ امحاب اصول کے حالات بھی لکھے ہیں جن میں آپ کے تعصب کا رمگ جھلگا ہے، ہم حصاول میں اس کا ذکر کر بچکے ہیں۔ و مین ذا المذی یوضی صبحایاہ کلھا؟ و حمیم الله تعالیٰ و رضی عنهم و رضو اعند۔

٢٠٠- حافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف بن عبد الرحمٰن على مشقى مزى شافعيّ ٢٠٠ ح

مشہور حافظ حدیث ہیں ،آپ نے اطراف محاح ستہ پرایک کتاب تالیف کی نیز الکمال ٹی اساءالر جال کے بعد (جور جال مح ستہ پر سب سے پہلی اور حافظ عبد المعنی مقدی م ۲۰۰۰ حکی تالیف ہے ) آپ کی کتاب '' تہذیب الکمال' معرفة رجال محاح میں بنظیر ہے جس کی حافظ ذہبی نے دو تلخیص کی سام '' تی میں ، ایک کا نام '' تقریب العجذیب' اور دومری کا نام '' الکاشف رکھا'' پھر حافظ ابن جمز عسقلانی نے تلخیص کی اور تہذیب العبد یب نام رکھا (جو ۱۱ جلد میں حیدر آباد سے شاکع ہوچکی ہا در تہذیب ندکور کو مختفر کر کے تقریب الهذیب بنائی (وہ بھی العنوم طبح نولکٹور سے جھپ چکی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی دیمة واسعة ۔ (فوائیمیہ ، درمال معظم فدوغیرہ)

٢٠٨- يشخ الوحم عثان بن على بن تجن زيلعي حني ، م٢٠١ ه

بوے محدث وفقیہ بنوی، فرضی تھے، ۵۰ مے پیس قاہرہ آئے، قدرلیں، افتاء اور تقیدہ تحقیق علمی بیں مشغول ہوئے اور عااء زمانہ بیں خاص اختیاز پایا، بوے بوائے اور عااء زمانہ بین خاص اختیاز پایا، بوے بلائے سے استغادہ کیا، فقد کی مشہور در تی کتاب ''کنز الدقائق'' کی نہایت محققانہ شرح لکھی جو' جہین الحقائق'' کے نام سے موسوم ہے، جامع کہیر کی بھی آپ نے شرح لکھی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحدائق)

٢٠٩- الحافظ الشمس السروجي محدين على بن ايبك حنفي مم ١٧١ حد

مشهور حافظ حديث كرر يسير والمنزكرة الحفاظ من ان كالمذكروب، رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ (تقدم نصب الرابي محدث الكوثرى)

### ۲۱۰ - شیخ احدین عثمان بن ایراجیم بن مصطفی ماردین حفی م ۲۲ س

بزے محدث وفقیہ تے، صدیث دمیا فی اور این صواف ہے بڑھی اور دوایت کی مدت تک درس علوم دافراہ میں مشغول رہے، این ترکمانی
کے نام ہے بھی مشہور ہوئے بھراس نام کے ساتھ بہت ذیادہ شہرت شکے علامالدین جو بڑھی کی ہے، صدیث، فقد ماصول فقد فراکش بہیت منطق ونو
وفیرہ میں بہت اعلیٰ تحقیق ہے کہ بڑھ نیف کیس، جاسم کیبراور جاریک می شرک کھی۔ دھیا اللہ تعالیٰ دھمۃ واسعۃ۔ (صدائق وجوابر)

١١١ - يشخ بربان الدين بن على بن احمد بن على بن سبط بن عبد الحق واسطى حفي ، م٢١١ كه

ا بندونت کے مشہورام محدث فقید عامف فوامن مذہب اور والمات معرک قاشی القمناة تنے مدیث بنے جدامجداورای ابناری وغیرہ ب پڑمی مدت تک درس مدیث دیا الی الی سے مناظر سے کئے منس کیریکی کی تخیص کی اور ہدایہ کی مرحم اللہ تعالی (معائق دخیہ) مشتر میں مشتر میں میں میں میں میا

٢١٢- ين ايرالدين الوحيان محربن ليسف بن على بن ليسف بن حيان الدى شافعي، ١٥٥٥ هـ

مشهور كدث مغربانوى بحق معاحب تعانف كثرو تصعديث عل آب كي آماعيات بي بي دمه الله تعانى دمة واسعة - (ارماد أسعر في ١٨٨)

١١٣ - صدرالشريعة الم عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر

الشريعة احدين جمال الدين في م ٢٧٥ ه

اپ دقت کام منتن علیاورعلام وقت الی (علاء دوام کی ادی دالی) جامع معقول و منقول بحدث جلیل دفتیہ بے حل تنے بالم تغیر وحدیث بلم خلاف وجدل بحو الفت، ادب مظام و منطق و غیرہ کے جو علی تنے ، آپ کے جدا مجد معداً در عید البر وحدیث بنام خلاف وجدل بحو الفت ، ادب مظام و منطق و غیرہ کے جو علی اللہ و بھی المبر کے مشہور ہوئے تنے و آپ معدر الشریعة اصغر کہلائے اور اپنے داوا جان می کے فقش قدم پر تنجید نفائس عالیہ و بھی فرائد جلیلہ علیہ شام منہ کا برمول اکرم تنگ ہے ۔ ماتا ہے ، علم اپنے داوا تاج الشریعة و غیرہ اکا برعلاء وقت سے ماصل کیا تھا، آپ نوائس مشہور فقتی کا ب کی نہا ہے اللی شرح تھی جو بہت مقبول و متداول اور داخل در اس بھروقا یہ و مختور کرکے نقابیہ تر تیب دی ، اس محد اللہ بعد ، تعمل کیا تھا میں اسلام المحد مات ، اللہ بعد ، تعمل المحد میں ، بھراس کی شرح تو فی تھی ان کے علاود و مرک انہم تصانیف یہ بین ، المحد مات ، اللہ بعد ، تعد بل العلوم فی اقسام المحلوم الحقلیہ ، الوشاح (علم معانی بین کا بالشروط ، کتاب المحاضرہ ، وغیرہ جن کی شروح بعد کے علاء نے تکھیں ، مشکلات علوم و مسائل کے العلوم الحقلیہ ، الوشاح (علم معانی بین کتاب الشروط ، کتاب المحاضرہ ، وغیرہ جن کی شروح بعد کے علاء نے تکھیں ، مشکلات علوم و مسائل کے مل میں بدے ماہر شے ، اس کے ان کوئی مقسانیف نے فعظیم ہوا۔ وحمد الشرق الی وجہ و اسحة ۔ (جو اہر وحد اکتاب

١١٧- ما فظ ابوعبد الله شمل الدين محمد بن احمد ذهبي شافعيّ (م ٢٨١ه)

نهایت مشہور و معروف حافظ حدیث اور بلندیا بیرمور نہ تھے آپ می نے تہذیب الکمال حری کی تنجیس کر کے تذہیب المجذیب اور کاشف رہے۔ ہے اور دوناظ حدیث کو تذکر قالنطاظ میں ہرتر تیب طبقات تی کیا جواجاد میں وائر قالمعارف حیدرآ باوے عرصہ واشائع ہو ہی ہے۔

ای طرح سراعلام المنبلا و و فیرو اہم کرا ہیں تھیں ، اگر چہ تھا تا حدیث کے تذکرے اور محد ثین نے بھی کیسے ہیں مگر تذکر قالنطاظ نہایت نافع اہم کرا ہے جو ایس کے دیو اول میں میں میں ایس کے دیو اول میں کہ جو دیول تذکر قالنطاظ کے عام سے محدث کور کی خالی نہا ہے کر انقد ملی تعقیقات کے ماتھ و مشل سے شائع ہوئے۔

جس طرح مافقا این جرعسقلانی کے بہاں بواصر خنی شافع کے تعصب کا تھا ای طرح مافقاد ہی کے بہاں اشعری ، ماتر بدی کی

تفریق ملتی ہے اور بہت سے خنی حفاظ مدیث کا تذکرہ آپ نظرانداز کردیا ہے تاہم آپ کے علمی احسانات سے ہم سب کی گردنیں جنگی ہوئی میں ، آپ نے امام اعظم اور آپ کے امحاب کے مناقب میں ہمی ایک کتاب کعمی جس کا ذکر آپ نے ''الکاشف فی اساء الرجال' میں بھی امام صاحب کے ترجمہ میں کیا ہے، یہ کتاب بھی جہب بچک ہے، دحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔

٢١٥- يشخ محمد بن جمر بن احمد معروف لقوام الدين كا كى حفيٌ ، م ٢٩٥ هـ

مشہور محدث، نقیداور عالم تبحر تھے، علوم کی تحصیل و بھیل شیخ علاء الدین عبدالعزیز بخاری دغیرہ ہے کی ، شیخ حسام الدین سفناتی ہے ہدایہ پڑھی ہے، جامع ماردین قاہرہ بھی قیام کر کے درس علوم وافقاء میں مشغول رہے۔

ہاریکی شرح معراج الدرالیکسی اورایک کتاب نہایت اہم''عیون المذاب '' تالیف کی جس میں آئر۔ار بدے اتوال جمع کئے۔ رحمہاللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔(معالَق حنیہ)

۲۱۷- حافظ علاء الدين على بن عثمان بن ابرا جيم ماردين حفي ،م ۲۹ سے

جلیل القدر حافظ مدیث، مشہور مفسر، نقیہ واصولی اور جامع علوم عقلیہ ونقلیہ سے ،فرائفن، حساب، تاریخ ،شعرواوب وعربی جس بھی کا مل سے، مدت تک ولایت مصر کے قاضی رہے ، ایمان ترکمانی سے زیاوہ مشہور ہوئے ، نہایت گراں قد رتصانیف کیں ، اہم یہ بین : االجواہر النی فی الروطی البہتی (یہ کتاب محدث بہتی کے دوجس بے نظیر ہیں جس کا جواب آج تک کس سے نہوں کا ، وائز ۃ المعارف سے سنون بہتی کے ساتھ بھی چھی ہے اور علیدہ بھی شاکع ہوئی ہے ، ہر محدث عالم کے لئے اس کا مطالعہ ضروری ہے ، المنتجب فی الحد بٹ ، الموظف و المحرکین (کاش بینہایت جمتی کتب بھی شاکع ہوں) ۵ بجتہ الاعاریب بمائی القرآن من الغریب ، المختصر رسالہ الشخصر علوم الحد بھی المنتوب ہوئی ہے ، ہمی شاکع ہوں) ۵ بجتہ الاعاریب بمائی القرآن من الغریب ، المختصر رسالہ قشیری ، کا محتصر علوم الحد بھی المان کے اللہ بھی شاکع ہوں) ۵ بجتہ الاعاریب بمائی القرآن من الغریب ، المختصر رسالہ قشیری ، کا محتصر علوم الحد بھی المان کے بھی شاکع ہوں ) ۵ بجتہ الاعاریب بمائی القرآن من الغریب ، المختصر رسالہ قشیری ، کا محتصر علوم الحد بھی المان کے المان کی المان کے المان کی کتاب المنت کی المان کے المان کے المان کا کا کر کا کٹی کتاب المان کے المان کا کہ کتاب المان کے المان کے المان کے المان کے المان کے المان کی کتاب کا کہ کتاب کا کہ کتاب کا کہ کا کہ کتاب کے المان کے المان کے المان کی کتاب کی کتاب کا کا کہ کتاب کی کتاب کی کتاب کے اس کا کہ کتاب کا کہ کتاب کا کہ کتاب کا کتاب کی کتاب کے کتاب کی کتاب کی کتاب کے کتاب کی کتاب کے کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کے کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کر کتاب کی کتاب کی

ان كى علاوه بدايد و مختركر كے كفايد ملى مقر من بھراس كى شرح كى محر بورى ندكر سكے جس أوآب كے صاحبزادے قاضى القعناة عبدالله بن طلى مارد بن نے بوراكيا، صاحب جوابر مضيّه علامه محدث قرش بھى آپ كے تلاغدة حديث بن بن، آپ بن سے حافظ جمال الدين زيلى ماحب نعب الرابي) حافظ زين الدين عراقى اور محدث عبدالقادر قرشى نے فن حديث كي تحصيل و تحيل كى ہے۔ رحمه اللہ تعالى رحمة واسعة ــ (صاحب نعب الرابي) حافظ زين الدين عراقى اور محدث عبدالقادر قرشى نے فن حديث كي تحصيل و تحيل كى ہے۔ رحمه اللہ تعالى رحمة واسعة ــ (ديول قد كرة الحفاظ جوابر مضيّه وحدائق حنفيه)

۱۱۷- ما فظ ابن الوانی عبدالله بن محمد بن ابرا ہیم حقی م ۲۱۷ م حاظ دخیص ہے ہیں مبتات میں میں آپ کا تذکرہ ہے۔ (نقد منسب الرابیلی مثالوری میں ۲۱۸) ۲۱۸ - ما فظ ابن القیم ابوعبدالله میں الدین محمد بن الی بکر بن ابوب بن سعد بن حزیر منبلی

ولارت اواهم اهكه

علامدائن تیمیہ کے طبقہ اول کے تلافہ بی ہے ہیں، آپ دوسرے تلافہ سے عمر بی کم تھے اور شاگر دی کا زمانہ بھی کم پایا، لیمن تقریباً ۱۳ اسال گر علامہ کے کمالات سے بہت زیادہ مستفید ہوئے اس لئے دوسرے تلافہ سے علم وفقل جس ممتاز ہوئے، آپ کے حالات شراکھا ہے کہ آپ علامہ کے علمی وعلمی کمالات کا مظیم تھے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ دونوں ایک روح اور دوقا لب تھے۔

جب ۲۱ کے جس زیادت تجور، توسل، وسیلہ واستغاشہ کے مسائل کی وجہ ہے ہنگامہ ہوا تو حافظ این تیم نے اپ استاد (ابن تیمیہ) کے خیالات ہی کی پرز ورحمایت کی جس کی وجہ ہے حکومت نے آپ کو بھی قید کر ویا تھا، استاد کی وقات کے بعد ۲۸ کے دیس آپ کوقید ہے رہائی ملی، حافظ صاحب مدرسہ صدریہ کے مدرس اور مجد مدرسہ جوزیہ کی ام تصوری وا مت ہے جو وقت بچتا تھا اس کو تصنیف و تالیف پر صرف کرتے تھے۔

حافظ صاحب اپنی فرہبی شدت کے باوجو دنہایت خلیق و منکسر الحر ای تھے، ان بیس اپنے استاد کی مدت و شدت نہیں تھی ، مخالفین کے ساتھ و واجھی طرح ویش آتے تھے، اس وصف میں وہ اپنے استادے ہالکل متاز تھے۔ ( کماب فدکورس ۲۵۹)

حافظ ابن قیم کی تقریر د تحریر دونوں مربوط اور حثو وزائدے پاک ہوتی تھیں، ان کی اور امام ابن تیمیہ کی تصنیفات میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ حافظ صاحب کی تصنیفات میں تحرار نہیں ہوتی تھی ، امام صاحب کی تصنیفات کا بیرعال نہیں ہے (ایضا میں ۲۵۹)

حافظائن قیم کے مطالعہ ش آئمہ احتاف کی کما بیل مجی رہی ہیں بلکہ ان سے نقل مجی کرتے ہیں، مثلاً مندائی حنیفہ حس بن زیادہ ہے حدیث قرب قیامت کی اعلام المرقعین ص ۱۳ قیا (مطبوعہ شرف المطالع دہلی) ہی نقل کی ہے، اس کے علادہ امام اعظم کے حالات ہیں آپ رہ حدیث قرب قیامت کی اعلام المحظم کی طرف ہے دفاع بھی کیا ہے نیز ان کا اور حافظ ابن قیم کا طرز تحقیق نرامحد ثانہ نہیں بلکہ آئمہ احناف کی طرف فقیمانہ ہوئے پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے، اور طرف فقیمانہ ہوئے پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے، اور بہت سے دلائل سے اس کا نا قابل قبول ہونا ثابت کیا ہے، فقیماء خصوصاً آئمہ احتاف حدیث قلیمین، حدیث جبر آئیں، حدیث خیار جس اور حدیث معراۃ وغیرہ روایات کو توال و آوادث سلف کی روشنی میں جائے تھے جب کرار ہاب روایت مرف صحت سند پر مدارد کھتے تھے۔

حضرت شاہ ونی اللہ صاحب نے ازالة الخفاء ص ۸۵ تا میں اکھا کیا تفاق سلف اوران کا توارث نقد کی اصل عظیم ہے، اہام مالک فرمایا کرتے عضور اکرم علیق ہے دو محتلف حدیثیں ما تو رموں تو جمیں و کھنا جاہئے کہ ابو بکڑ و ہمڑنے کس پڑھن کیا اور کس کو ترک کیا ہے، حق ان کے تعامل کے مطابق ہوگا محدث فقیدا مام ابود اؤ دیے لکھا کہ جب دوحد برث متعارض ہوں تو دیکھنا جاہئے کہ محابہ نے کس پڑھل کیا ہے۔

افسوس ہے کہ غیر فقیہ محدثین نے اس اصول کو نظرائداز کردیا اور صرف استاد حدیث میں اوٹے نئے نکال کرا پے علم کے موافق مسائل پیدا کئے اور اختلافات میں اضافہ کیا، حافظ این قیم کی مشہور قصائیف یہ جیں: زاد المحاد (۳ جلد) تہذیب سنن ابی داؤد، مدارج السالکین، ۳ جلد) اعلام الموقعین (۳ جلد) بدائع الغوائد (۲ جلد)، روضہ انجین ونزمۃ المشتاقین شفاء العلیل فی القصاء والقدر، الطب النوی، کتاب الروح مختصر الصواعق المرسلہ (۲ جلد) مقماح دارۃ السعادۃ، ہدایۃ الحیاری، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔

٢١٩- حافظ الوالحسن على بن عبد الكافى بن على بن تمام معروف تقى الدين سبكي شافعيٌّ ٢٥ ٧ هـ

آبِمشہور محدث ابوحیان اندلسی کے قمید ہیں، علامداین تیمید کے ذیر دست مخالفین میں ہے رہے ہیں، متعدد رسائل اور نظمیں ان کے متعلق تکھیں ہیں، ان کے علاوہ آپ کی دوسری تالیفات اسلسل بالاولیة وغیرہ ہیں، رحمداللہ تعالی رحمة واسعة رالرسالة المسلسل فیص ۲۹ میں آپ کو بقیة المجتبدین لکھا۔

### ۲۲۰ – امیر کا تب عمید بن امیر عمر و بن امیر غازی اتقانی فارانی حنفی ولا دت ۲۸۵ ه

آپ کی کنیت ابوطنیفداورلقب توام الدین تھا، اپنے زمانہ کے اکابر محدثین واہل نصل نے بخصیل علوم کی، حدیث، فقد لغت وعربیت کے امام بنے، آپ نے ۱۷ کے دوقت فتی خسامی کی شرح تبیین لکھی، ہدایہ کی شرح غایة البیان و ناور ۃ القرآن تصنیف کی، مدت تک مدرسہ شہدامام اعظم میں درس علوم دیا اور قضاء وا فق عیل میں مشغول رہے۔

272 کے مشاہرات معارضات اور مناظرے رہے ہیں، آپ مخافین کے ردو جواب میں شدت و تخق سے کام لیتے تھے اس لئے آپ کو متعصب بھی کہا گیاہے، مات ریقی کدآپ غیروں کی پیجازیادتی برداشت نہ کرتے تھے، اس لئے آپ نے جو پچھان کے متعلق لکھاوہ جوابی و دفاعی قدم تھا اس لئے ان غیروں کوزیادہ متعصب اور''البادی اظلم''کے قاعدہ سے بڑا ظالم بھی کہنا جائے۔

آپ نے عابت البیان کی بحث حروف المعانی میں لکھا کہ ' غزائی نے محول میں امام ابوطنیفہ پر چندالزامات بولیل لگائے ہیں ،اگر
کتاب کی طوالت کا خوف شہوتا تو ہم ان کا ایبار و لکھتے کہ اس سے ان کی روح ان چیزوں سے توبہ کر لیتی جوان کے ہاتھ و زبان نے کئے
تھے، والقد! ہم امام غزائی کا انتہائی احترام اور بڑی عقیدت رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے احیاء انعلوم میں مشائح کے اقوال جمع کئے ہیں لیکن جب
بید یکھا کہ وہ اکا برامت پر ہے دلیل و بر ہان طعن تشنیج کرتے ہیں تواس سے ایماری عقیدت مذکورہ مجروح ہوگئی۔

٢٢١- حافظ جمال الدين ابومحمر عبد الله بن يوسف بن محمد بن ابوب بن موى زيلعي حفي مم٢٢ عرص

زبلع حبشہ کے ساحل پرایک شہر ہے، ای کی طرف آپ کے شنخ فخر الدین زبلتی صاحب تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (۲مجلدات
کیبرہ) کی بھی نبست ہے، جہاں اور بھی بہت ہے خنی علاء ہوئے ہیں جن کے تراجم قلائد النحر فی دفیات اعمیان الدہر میں ہیں، شخ تقی الدین
بن فہد کی نے ذیل تذکر الحف ظ ذہبی میں لکھا ہے کہ حافظ ذیلعی نے فقہ میں تصفی کیا، معاصرین سے ممتاز ہوئے ، نظر ومطالعہ برابر کرتے رہے
اور طلب حدیث میں بھی ای طرح منہ کہ ہوئے پوری طرف صرف ہمت کی تخریج میں تضفی ہوئے ، تا لیف وجمع حدیث کا اختلال رہا، سائع
حدیث ایک جماعت اصحاب نجیب حرائی اور ان کے بعد کے اکا برمحد شین سے کیا بھر علا مداس فہدنے بہت سے محد ثین کے نام بھی لکھے۔

شیخ تقی الدین ابو بکرتمیمی نے'' طبقات سنیہ' بین لکھا کہ حافظ زیلعی نے اصحاب نجیب سے حدیث نی اور کخر زیلعی وقاضی علاءالدین ترکمانی وغیرہ سے علوم کی تحصیل و بھیل کی مطالعہ کتب حدیث میں پوراانہاک کیا پہاں تک کے حدیث ہدایہا ورکشاف کی نخر تنج کی اوران کا استیعاب بتام وکمال کیا۔

عافظ آبن تجرنے در رکامند بھی لکھا کہ مجھ ہے ہمارے شخ عراتی ذکر کرتے تھے کہ وہ اور حافظ زیلتی کتب حدیث کے مطالعہ بھی شریک تھے، عراقی نے احیاء کی احادیث اور ان احادیث کی تخریج کا ارادہ کیا تھا جن کی طرف امام ترفدی نے ابواب بھی اشارہ کیا ہے اور حافظ زیلعی نے احادیث ہدائیا وکشاف کی تخریج کا بیڑھ اٹھایا تھا، ہرا یک دوسرے کی اعانت کرتا تھا اور زیلعی کی تخریخ احادیث ہدایہ سے محدث ذرکشی نے تخریج احادیث رافعی بھی بہت ذیادہ مرد لی ہے۔

استاذ محتق عصر علامہ کوٹری نے تعلیقات ذیل این فہدیش ریجی ٹابت کیا ہے کہ خود حافظ این جحر بھی اپنی تخاریج میں حافظ زیلعی کی تخارت کے سے ای طرح بکثر ت استفادہ کرتے ہیں معزت مولا ناعبدالحی صاحب نے بھی فوائد بہیہ میں لکھا کہ بعد کوتمام شارحین ہوایہ نے آپ کی تخ تے ہددل ہے، بلکہ حافظ این جحر نے بھی تخ تج احادیث 'شرح الوجیز'' دغیرہ میں مددل ہے۔

علامہ کوڑی کو بہت سے حفاظ شافعیہ کی متعقب اندروش سے شکوہ تھا، خصوصاً حافظ این تجر سے کہ حافظ زیلعی کے طرز وطر اپن کے برعکس حنفیہ کا حق کم کرتے ہیں اور بے ضرورت بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی تالیفات خصوصاً فتح الباری ہیں ان کامعمول ہے کہ وہ حنیفہ کے موافق حدیث کواس کے باب میں جان ہو جھ کرنہیں لاتے پھراس کوغیر مظان میں ذکر کرتے ہیں تا کہ حنفیہ سے انتفاع نہ کرسکیس۔

حضرت الاستاذ علامہ کشیری نے ارشاد فر ما یا کہ حافظ زیلعی جس طرح اکا برعد ثین و تفاظ ہیں ہے تھائی طرح وہ مشائخ مونے واولیاء
کا ملین ہے تھے جن کے نفول مجاہدات و ریاضات ہے سرکی و یا کیز وہ وجاتے ہیں اوران کے ٹارتز کی نفس بی ہے ہے اوران کی بے تعصبی اور
مذہب کے لئے قطعا کوئی تعصب نہیں کرتے تھے اور مقابل و مخالف کے ساتھ بھی عالیۃ انصاف ہے چیش آتے تھے، اوران کی بے تعصبی اور
سلامت صدر کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے اور بیدومف واخمیاز حافظ تھی الدین بن و تین العیدشافتی ہیں بھی تھا کیونکہ وہ بھی اکا برصوفی ہیں
سلامت صدر کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے اور بیدومف واخمیاز حافظ تھی الدین بن و تین العیدشافتی ہیں بھی تھا کیونکہ وہ بھی اکا برصوفی ہیں
سامت صدر کا اعتراف تھے، وہ بھی اپنے غذہب کے لئے کوئی تعصب نہیں کرتے تھے، بلکہ بسااوقات اپنی تحقیق ہے مفرفر ما یا کہ ای طریقہ کے
سمارے بہاں شخ محقق بن ہم صاحب فتح القدیم بھی ہیں، البت حافظ این جمرکی شان دوسری ہے، وہ بھیشہ دخفیک کمزور یوں اور گرفت کے سواقع
کی تلاش میں رہے ہیں اور بھی آئی بحث و تحقیق میں السی بات ہیں آنے ویں گرجس سے دخفیکو فائدہ پہنچ جانے ، وقت گراری کے لئے ایک است کہ جانی کی حالات قدر کے شایان شان نہیں۔
بات کہ جائیں گے، حالا نکساں بات کو وہ خود بھی خلاف موقع جانے ہیں، بیطریقہ ان کی جلالت قدر کے شایان شان نہیں۔

يهال ال بات كذكرت بيم تفصد هر گرنهيس كه حافظ اين تجركي جلالت قدراوران كيم تههُ عالي كوكم دكھايا جائے بلكه چند حقائق و واقعات

ا نواب مدین حسن خان صاحب نے اپنی کتاب الا کسیر فی اصول النمیر علی اصل تخری کا حادیث کتاف کوتو حافظ این جمر کی تالیف قرار دیا اور جو بجداوصاف و فضائل اس کے لکھے گئے ہیں دوسب بھی تخریخ کی این جمر کے ساتھ لگاد ہے تا اور اس کی تخیص کو ذیلی کی طرف منسوب کر دیا حالا کلہ ہے بات عقل فقل کی دوسے خلا ہے۔
انقل آواد برنقل ہوئی ،عقل اس کے کہ حافظ این جمر حافظ ذیلی کی دفات سے کیارہ سال بعد بیدا ہوئے ہیں ، چمر کس طرح کس کتاب کو این جمر بعد کو لکھتے اور
ان کی تخیص ان سے پہلے ذیلی کر گئے ،اس خلطی پر حضرت موال تا عمد انی صاحب نے فوا کمریے ہیں ستنہ کیا ہے ، جس طرف موال تا موصوف نے نواب صاحب سرحوم کی اور بھی اس کی تخیص کی اور بھی ان ان کی کی اور بھی کے اور ان کھی دیا ہوئی کے اور ان کھی دیا ہوئی کے اور ان کھی دیا گئے۔
ان کی تخیص کی گئائی ہیں ، ہندوستان میں حافظ این جمر کی دوار ہے تھی دوبار چھی ہے اور انکہ کی ذرائی ہیں کی اور میں موجوم کی اور کی میں ان سے بیارہ کا کہ دوبار کھی دیا ہوئی کی مشہور کتاب میں مختفر کم حیثیت کتاب ہے۔
منتصد میں ہوگا کہ اصل آو جافظ این جمر کی ہے اور میکھی کے یا یہ بتا انا ہوگا کہ نصب الرائے دی کی مشہور کتاب میں مختفر کم حیثیت کتاب ہے۔
والتہ اعلی دعلے دائم وعلی دائم والتہ انتخار کی دوبار تھی۔

کا اظہارتحض اس لئے کیا ہے کہ ناوا قف کونچ صورتحال پر بصیرت ونظر ہواور وہ ہرتخص کے مرتبہ اور طرز وطریق کو پیچان سکے (افادہ السید انحتر مہمولا ناالمبوری خریفہم فی مقدمہ فصب الرابیہ )

نصب الراب ك خصائص اور النيازى فضائل بحى محرّم مولاتا بنورى في مقدمه شى حسب عادت بنرى فو في ووضاحت سے بيان كئے بيں ، تذكر وچونكه نها يت طويل بوگياس لئے ان كويهال ذكر نبيس كيا كيا۔ دحمہ الله تعالي رحمة واسعة۔

# 

#### ولاوت ١٨٩هم ٢٢٥ه

ا پنے زبانہ کے مشہور دمعروف امام مدیث اوراس کے فنون کے حافظ دعارف کالی تنے علم فقد انساب وغیرہ بس علامہ زبال محقق و مرقق ، صاحب تصانیف کثیرہ تا فعد تنے نقل ہے کہ ایک سوے زیادہ کتا ہیں آپ نے تصنیف کیس جن ہیں ہے تکوی شرح ہخاری ،شرح ابن ماجہ ،شرح ابی داؤ داورالز ہرانباسم فی ہلسیر قالمنو بربہت مشہوجیں۔

حافظ ابن جُرِّنے دررکا مندیش آپ کے حالات بیں لکھا ہے کہ آپ نے ذیل تہذیب انکمال بھی لکھا تھا جواصل تہذیب الکمال کے برابر تھا، پھراس کو دوجلد بیں مختفر کیا پھرا کیے جلد ہیں مختفر کیا اور اس بیس مرف حافظ حری پراعتر اضات باتی رکھے کیکن اکثر اعتر اضات حری پر منج طور پر دار ذہیں ہوئے ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقذمہ وصداکق)

مافظ نے پھر یہ میں لکھا کہ" آپ علم انساب کے نہ صرف عالم تھے بلکہ اس کی بہت انچی معرفت رکھتے تھے، کیکن دوسرے متعلقات صدیمت کاعلم درمیانی درجہ کا تھا، آپ نے بخاری کی شرح لکھی ادرا یک حصہ ابوداؤ داورا یک حصہ ابن اجہ کی بھی شرح کی، مبہت کو ابواب فقہ پر مرتب کیا جس کو بیس نے خود این کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا، اس طرح بیان الوہم لا بمن القطان کو مرتب کیا اور زوا کہ ابن حبان علی المحسین تصنیف کی ، ابن نقطہ اور بحد کے حصرات نے مشتبہ میں جو کچھ لکھا تھا اس پر ذیل لکھا،" ذیل المؤتلف والختلف" اور ان کے علاوہ آپ کی تصانیف بہت ذیادہ ہیں ۲۲ شعبان ۲۲ کے مود قات ہوئی"۔

یہ تو حافظ نے لکھااور چنداموراور بھی حسب عادت تنقیص کے لئے لکھ گئے، گرحاشیددردکامند ش تحریر ہے کہ آپ سے بلقینی، عراتی دمیری اور مجدا سامیل حنی وغیرہ نے اخذ علم کیااور آپ کے زمانہ جس فن حدیث کی دیاست وسیادت آپ پر کامل ہوئی، ای طرح علامہ مغدی اور ابن رافع وغیرہ نے بھی آپ کے مناقب وفضائل ذکر کئے ہیں۔

غرض حافظ مخلطا کی مشیوروسلم محدث جلیل اور حافظ حدیث ہیں، آپ کے تلاقہ میں بہ کثرت کیار محدثین ہیں اور آپ کی تصانیف دنیا میں موجود ہیں جو آپ کے بلند بایہ محدث ہونے پر بڑی شہادت ہیں، محر حافظ ان کے علم متعلقات حدیث کو صرف درجہ کا بتارہ ہیں، اتنے بڑے علم کا اگر کوئی غیر خفی ہوتا تو تعریفوں کے بل باعد حدیثے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ داسعۃ۔

(الكتاب الضامن لاحناف القرن الثامن للمحدث العلام مولانا المفتى السيدى مهدى حسن عم فيضة) الكتاب الضامن لاحناف القرن الثامن للمحدث العلام مولانا المفتى السيدى مهدى حسن عم فيضة) ٢٢٣ - يَثِيحُ الوحفظ سراح الدين عمر بن الحقّ بن احمد غر أوى مندى حنفي

04とで、とりのかところとの

ا ہے وقت کے امام دمقتذا ، محدث وفقید ، علامہ بے نظیر ، غیر معمولی ذکی وہیم ، مناظر و پینکلم شہور نے ، اکا برمحدثین وفقها وزیان شخ وجیہ

الدين وبلوى، شمن الدين خطيب وبؤى، ملك العلماء مراج الدين تقفى وبلوى اور شخ ركن الدين بدايونى علوم كتصيل ويحيل ك اورمصر جاكروبال ك قاضى القصناة بوع ، كثير النصائف تعين بن بل النواع فى شرح جمع الجوامع ، شرح عقيدة الطحاوى ، شرح باكروبال ك قاضى القصناة بوع ، كثير النصائف تعين بن بن الغارض ، كتاب الخلاف ، كتاب التصوف ، شرح بداية سمى توشيخ ، الشامل (فقه) زيادات ، شرح جامع صغير، شرح جامع برم جمير ، شرح تا تبيائن الغارض ، كتاب الخلاف ، كتاب التصوف ، شرح بداية سمى توشيخ ، الشامل (فقه) زيدة الاحكام فى اختلاف الاعمام ، شرح بدلي الاصول شرح المغنى ، الغرة المديد فى ترجيح فرجب الي حقيف اللامرار، عدة الناسك ، لوائح الانوار في الروطي من الخرى العارض ورحم الشرق الى دحمة والمديد ، درد كامن ، حدائق حنف )

٢٢٧- ينخ ابن ربوه محد بن اجمه بن عبد العزيز قو نوى دمشقى حنفي م١٢ ٧ ه

بڑے عالم، محدث، منسر، فقید، لفوی، جامعہ فنون منے متعدد مدار سمتہورہ میں درس علوم وافقاء کی خدمات انبی م رسی، آپ کی مشہور تصانیف بیر ہیں، الدرالم بیر فی حل اشکال الکبیر، فقد س الاسرار فی اختصار السنار، المواہب المکیہ فی شرح فرائض السراجیہ، شرح السنار، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر ص ۱۵ج وحداکق دورر کامنہ)

٢٢٥- حافظ الوالمحاس حيني ومشقى (م٢٥٥ عره)

مشہور حافظ حدیث ہیں جن کا ذیل آذ کرۃ الحفاظ ذہی ہے، اس میں آپ نے ان تفاظ حدیث کا تذکرہ لکھاہے جو حافظ ذہی ہے رہ مجئے تھے، یہ کتاب دشق سے ثالغ ہو چکل ہے، اس ذیل کے علاوہ تذکرۃ الحفاظ کا ایک ذیل حافظ تقی الدین بن فہد (م ۱۸۵ھ) نے بھی لکھا تھ جس کا نام''لحظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ'' ہے۔

اس کے علاوہ تذکرۃ الحفاظ کا ایک ذیل علامہ سیوطی نے بھی لکھا ہے جس بٹس حافظ ذہبی سے اپنے زمانہ تک کے حفاظ حدیث کو ذکر کردیا ہے بیتنوں ذیول بعن حسین ،ابن فہداور سیوطی کے مجموعہ تذکرۃ الحفاظ کے نام سے محدث کوٹری کی تھے تعلیٰ کے ساتھ دشت سے ایک صحیم جلد میں شائع ہوگئے ہیں۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔(ابن ماجہ اورعلم حدیث ص ۱۵)

٢٢٧- ابوالبقاء قاضي محمد بن عبدالله بلي مشقى حنى ولادت ا عهم ٢٩ عه

محدث، نقیہ، عالم فاضل ہے، وافظ ذہی اور مزی ہے علم حاصل کیا اور روایت صدیت بھی کی، ایک نقیس کتاب 'آکام المرجان فی ادکام الجان' لکھی جس میں جنات کے حالات واخبار مع کیفیت پیدائش وغیروالی تفصیل وخیس ہے کریے گئے آج تک الیک کوئی اور کتاب تالیف نہیں ہوئی حافظ سیوطی نے اس کو تنخیص کیا اور کھیا ہی طرف سے اضافات بھی کے، اس کا نام آکام المرجان فی اخبار الجان رکھا، اس کے علاوہ می اس الوسائل اے معرفة الاوائل اور کلاوۃ الخرفی تفسیر سورۃ الکوثر اور ایک کتاب آداب جمام میں تصنیف کی، ۵۵ کے سے آخر تک طرابلس کے قاضی بھی رہے، حافظ ذہبی نے اس می آپ کا ذکر کیا، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (الدرد کا مندوحد ائن حفیہ)

٢٢٧- ين محد بن محد بن محد بن المام فخر الدين رازي جمال الدين اقصرائي حني م٠٥٥ ه

بڑے کفق عالم عدیث وفقہ ودیگرفنون تھے، امام فخرالدین رازی آپ کے جدام پرتھے، کیکن وہ شافعی تھے اور آپ اور آپ کے والدخنی تھے، آپ نے مدرسہ قرامان میں درس علوم وفنون دیاہے، مدرسہ کے مالک نے شرط کی تھی کہ اس مدرسہ کا مدرس وہ ہوگا جس کو علاوہ دیگر عوم و فنون میں کمال کے صحاح جو ہری حفظ یاو ہوگی ، بیشرط آپ کے اندر پائی گئی، اس لئے آپ بی کا انتخاب مدرسہ نہ کور کے لئے ہوا، آپ نے تفسیر کشاف کے حواثی لکھے، معانی و بیان میں شرح الیفناح تکمی اور علم طب کی مشہور ومعروف اعلی درجہ کی کتاب "موجز" بھی آپ بی ک

تصنيف ب-رحمداللدتعالى رحمة واسعة - (حدائق حنفيه)

# ۲۲۸ - علامه تاج الدین ابوانصر عبدالو هاب بن تقی الدین علی بن عبدا لکافی بن نمام انصاری سبی شافعی م ا ۷۷ ه

مشہور محدث وفاضل مورخ تق پکی تصانف جلیلہ نافعہ ہے ' طبقات الشافعیۃ الکبریٰ' نہا ہے۔ مشہور ومقبول و متداول ہے، جس

بن آپ نے بہتر بن طرز تحقیق ہے علیاء شافعیہ کے حالات جح کردیئے جی اس تفصیل واہتمام کے ساتھ کھی ہوئی کوئی دوسری کتاب طبقات

بن نہیں ہے تاہم عنظی ہے سواء نہیا علیم السلام کے کون معصوم ہے؟ آپ ہے بھی غلطی ہوئی ہے، مشلا آپ نے اپنی طبقات میں لکھا کہ ابوحاتم ۔

یامام بخاری وابن ماجہ کاروا بیت کرنا ٹابت نہیں ، حالاتکہ یہ بات خلاف تحقیق ہے ، حافظ مزی نے تہذیب الکمال میں تصرح کی کہ ابن مجہ نے بی تفسیر میں ان ہے روا بیت کی اور سنین ابن ماجہ باب الا بمان و باب فرائفن الجد میں ان سے روا بات موجود جیں ، ای طرح بخاری میں بھی ان کی روا بیت موجود ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی مقدمہ فتح الباری میں ۴۸ میں اعتراف کیا ہے کہ ان سے اور امام ذبلی اور امام بخاری نے صرف کی روا بیت کی جن کا ساع دوسر سے اساتذہ سے فوت ہوگیا تھا یا جوروا یا سنان کے علاوہ دوسر سے علماء سے ندال کی تھیں۔

طبقات الثافعية عرصه ہوا، مُعرے جنائی کاغذ برجیپ کرشائع ہوئی تھی اور اب بہترین سفید کاغذ پر بھی جیب کئی ہے، کیکن افسوس ہے کہ طبقات حنفیہ میں اب تک کوئی بڑی اہم کتاب نہ جیب کی ، کاش! کفوی کی طبقات الحنفیہ ہی جیب جائے ، و ماذ لک علی اللہ بعزیز۔

### ٢٢٩- ينتخ ابوالمحاس (ابن السراج)محمود بن احد بن مسعود بن عبد الرحمن تو نوى حنفي

0666666

فاضل محدث دفقید داصولی تھے، کا برعصر ہے علیم کی تھیل ہے اور خاتو نے بریجانید فیرہ شہور مدارس میں درس علیم دیا، دشق کے قاضی بھی رہے، بہت ی مفید علی کتابیں تھینے کیں جن میں بھٹ یہ بیں بھٹر قالانوار بھٹکل الآثار بمقدمہ فی رفع البدین ، المعتمد مختصر مسندا بی حذیفہ المعتقد شرح البغیة فی الفتاوی (۲۰ مجلد) الزبدہ شرح البدایہ للصغانی ، التحریر شرح تحریر القدوری (۲۰ مجلد) الزبدہ شرح المعمد ہ، تہذیب احکام القرآن المنی فی شرح المفی (۱ مولی فقید س ۱ جلد) القلا کمشرح العقائد محضرت مولانا عبد الحی صاحب نے فوائد ہے۔ میں تحریر فرمایا کہ میں نے آپ کا مقدمہ رفع البدین شرح المفی قاری ہے میں دسالہ ہے جس میں آپ نے رفع یدین کی وجہ سے عدم فساد صلوٰ قاکی تحقیق اور سکول کی روایت فسادکا شذہ ذیابت کیا ہے بنوائد میں مائل قاری ہے میں وفات الم کے مقل کیا ہے۔ دھی اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (دردکا من جواہر مفئے بوائد ہیں)

# ٠٢٠- ما فظ عما دالدين ابوالفد اء اساعيل بن عمر بن كثير قرشي ومشقى شافعي م ٢٧٥ ه

مشہور ومعروف محدث ، مغسر ومورخ تھے ، صدیث میں آپ کی تالیف "جامع المسانید والسنن الہادی لاقوم سنن ہے 'جس میں آپ نے ترتیب حروف مجھ سے ہرصاحب روایت صحافی کا ترجم فرکیا ہے ، گھراس کی تمام روایات مروبیا صول ست ، مند امام احمد ، مند براز ، مندانی یعلی ، جم کیبر وغیر و جمع کردی ہیں جس میں بہت ہے ملمی حدیثی فوائد برا حافظ و ہی نے جھے تھی میں آپ کوامام ، مفتی ، محدث بارع ، فقید مقن ، محدث مقدر کے معدل کرتیں کی اور باوجود فن حدیث میں آپ کا ذکر کیا ہے اس میں اس مند کبیر کا ذکر نہیں کیا اور باوجود فن حدیث میں آ کی مافظ این ججرتے در رکا منہ س سے اس میں اس مند کبیر کا ذکر نہیں کیا اور باوجود فن حدیث میں آ کی

جلالت قدر کے ایک ریمارک بھی کردیا ہے، لکھا ہے کہ آپ تھے بل جوالی اور تمیز عالی ومنازل وغیرہ امور میں محدثین کے طریقہ پرنہیں تھے، بلکہ محدثین فقہا میں سے بتھا کرچہ کتاب این صلاح کا اختصار بھی کیا ہے۔

تغیر می اجلد کی کتاب جیپ بیکی ہادہ اور آئی میں البدایہ البدایہ البدایہ البدائی البدائ

علامدائن تیمیدکا جب انقال مواتوا پے خسر کے ساتھ قید خانہ جاکران کے چیرہ سے جاورا تھاکر پیٹانی کا بوسد یا اوراب آپ کی قبر بھی ان کے پہلوش ہے۔رحمداللہ تعالی رحمة واسعة \_(الرسالة المستطر فدو فیرہ)

مشہور دمعر دف محدث، نقید مورخ اور جائع معقول و مقول تع مدیث کی تصل اپنز اندے مشاہیراسا تذہ مدیث ہے کہ مافظ دمیا میں مشہور دمعر دف میں انداز کا معتول معقول و مقول تع مدیث کی تصل انداز کی معلام المحالمة الحافظ ہے انداز کی معلام المحالمة الحافظ ہے ہی تھی ناتی ہوئے ، بڑے بڑے تفاظ مرد کی اور کھا کہ آپ نقد بی محقوم ہوئے ، افراہ کیا اور علوم کا درس دیا ہے تھی نف و تالیف بی بھی فائق ہوئے ، بڑے بڑے تفاظ مدیث و نفطلا و معرف آپ معتود یک حاصل کی معلام کنوی نے طبقات میں آپ کو عالم ، قاضل جائے المعلوم کھا۔

آپ كى مشہور وائىم تصانیف سے ہیں، العمالية فى تخریج اصادیث الہدائية مختصر فى علوم الحدیث، الطرق والوسائل الى معرفة احادیث خلاصة الدلائل، الحادي فى بيان آثار الطحاوى، تهذيب الاساء الواقعة فى الهدائية والحكاصة، الاعتماد فى شرح الاعتماد، كمّاب فى الهؤلفة قلوبهم، الدلائل، الحادي فى طبقات الحفيه ،الدروالمدیفه فى الروطى این الى هیمة فیما اور دوطى الى حدید ،اویام الهدایه، شرح الحلاصة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة بـ (این ماجه اور علم حدیث مسلم)

٢٣٢- ينيخ من الدين محد بن يوسف بن على بن سعيد كرماني ثم البغد اوى شافعيّ

ولادت ١٤ عدم ٢٨ عده

حدیث، تغییر، فقد، معانی و تربیة کے اہام تھے، بڑے زامدو عابداور تارک الدنیا تھے، فقراء سے بہت ہائوں ہوتے تھے، الل دنیا کی طرف کوئی توجہ نہ کرتے تھے، آپ کی مشہور تعمانیف یہ طرف کوئی توجہ نہ کرتے تھے، آپ کی مشہور تعمانیف یہ بیں، االکوکب الدراری شرح سجے ابخاری جس سے حافظ این تجراور حافظ بیٹی نے بھی اخذ واستفادہ کیا ہے، ۲ شرح المواقف، ۳ شرح الفوا کہ الغوا کہ الغیاثیہ (معانی و بیان میں) مع حاشیۃ نمیر بینیاوی، ۵ آیک رسما کلہ مسئلے کی ہیں۔

بغدادکووطن بنالیا تھا، آخر عرض جے کو گئے تھے، والیسی میں بغداد کے داستہ میں مقام روض مہنا میں انتقال ہوا، وہال سے نعش بغداد لائی گئی اور شخ ابوا کل شیرازی کے پہلو میں فن ہوئے، جہال آپ نے زندگی بی میں اپنے لئے جگہ تعین کردی تھی۔

آپ کی شرح بخاری تین شردح سابقہ سے ماخوذ ہے، ایک شرح مغلطا کی حنی ، دوسری شرح خطابی شافعی کی ، تیسری شرح ابن بطال ماکئی کی ، علامہ کر مائی نے آخر شرح بین لکھا ہے کہ جب زمانہ تیام مکہ معظمہ بین اس شرح کو کھل کرد ہاتھا تو ملتزم مبارک کو چے کے کر کعبہ معظمہ کے داسطہ سے رب البیت جل مجدۂ کی بارگاہ بی درخواست کرتا تھا کہ اس خدمت کونسن تبول عطافر ما اور حضور اکرم علی ہے اشرف دسما نظ داخسن دسماکل ہو، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ \_معلوم نبیل دسیاہ داسلہ کے خلاف بخت تشدد کرنے والے محدث کر مانی کے بارے میں فرما نمیں گے؟ برجمنا اللہ دایا ہم \_(بستان الحد ثین ومقد میدلائع الدراری)

٣٣٧- يشخ محمر بن محمودا كمل الدين بابرزتي حنفيٌ م ٢٨٧ه

الم محقق، درقس وافظ حدیث، فقید، لغوی، نموی، جامع علوم دفتون تنے، اپنے زمانہ کے اکابری دشین وعلا وفول سے علوم کی تعمیل و جمیل کی اور سید شریف جرجانی، فقاری اور بدرالدین محمود بن اسرائیل وغیرہ نے آپ سے علوم کی تحصیل کی بھی بارع بد و تضابیش ہوا بگر قبول نہ کیا جمیشہ درس و قد رئیس، تعنیف و تالیف بی مشغول رہے، آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں، شرح مشارق الافوار، شرح بدایہ سمی بعنایہ، شرح مختصرا بن حاجب، شرح منار، شرح فرائف سراجیہ، شرح تنخیص جامع خلاطی، شرح تج ید طوی، حواثی تغییر کشاف، شرح کتاب الوصیة امام الوحنیفی شرح امول بز دوئ درجہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (حدائق حنفیہ)

٢٣٧- علامه ميرسيدعلى بمداني حقيم ٢٨٧ ه

مظیرعلوم ظاہری و باطنی، محدث وفقیہ کال، صاحب کرامات وخوارت تنے، ایک سوستر سے زیادہ کتابیں تصنیف کیں، ۱۸ مدین سات سور فقاء و سادات عظام کے ساتھ ہمدان سے تشمیر تشریف لائے، محلّہ علاء الدین پورہ بی قیام فرمایا، جہاں اب آپ کی خالقاہ ہے، قطب الدین شاہ والی تشمیر کمال عقیدت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، تشمیر میں آپ کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت ہوئی، تین بارکشمیر تشریف لائے، اور تین می بارساری و نیا کی سیاست کی آخر میں جب تشمیر سے رحلت کی تو تہتر سال کی عمر میں میدان کیر پہنچ کر انقال فرمایا اور فعش مبارک کوختلان میں لے جاکر وفن کیا گیا۔

آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں، مجمع الاحادیث، شرح اسام حنی ،شرح نصوص الحکم ، ذخیرة المملوک ، مراً ة البائيين ، آ واب المريدين ، اوراد نقيه ، ونت وفات زبان مبارک پر بسم الله الرحم جاری ہوااور بھی آخری کلام آپ کا سنہ وفات ہے۔ رحمہ الله تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق)

٢٣٥- يَشْخُ مُمْس الدين محمد بن يوسف بن الياس قو نوى حنفي م ٨٨ س

فاضل اجل محدث وفقید، جامع فروع واصول تھے، علامہ قاسم بن قطلو بغائے ابن حبیب نقل کیا کہ من الدین محداپ وقت کے علم عمل میں امام اور طریقہ بیل خیرالی زمانہ، علامۃ العلماء اور قدوۃ الزہاد تھے، کبار آئمہ ہے علم عاصل کیااورالی جیدتھا نیف کیس جوآپ کے علم ووقت فہم پرشاہد ہیں، مثلاً مجمع البحرین، شرح عمدۃ النفسی، دور البحار، شرح تنخیص المغتاح، آپ نے امام نووی کی کتاب منہاج شرح محجمسلم اور کتاب منعمل زخشری کو مختفر کیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حد اکن حنفیہ)

٢٣٧- شيخ بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله ذركشي شافعي م١٩٥٥ ه

مشہور محدث وفقیہ و مفسر سے مافظ علاؤالدین مغلطائی حقی کے ٹاگردوں جس ہیں، شخ جمال الدین اسنوکی ہے فن صدیت ہی استفادہ کیا ہے، حافظ این کثیر اور اوزاعی ہے بھی ساع حدیث و تفقہ کیا ہے، بڑے صاحب تصانیف سے مشہوریہ ہیں: تخ تنی احادیث الرافعی (۵جلد) انحاد ہم الرافعی (۴۰ جلد) سنقیح الفاظ الجامع النجے ، ایک دوسری شرح بخاری میں جوطویل ہے اور شرح این ملقن کا خلاصہ ہے اور بہت سے مسائل کا اضافہ بھی کیا ہے، شرح بھے الجوامع (۲ جلد) شرح منہان (۱ جلد) شرح مختمر المنہاج (۲ جلد) تجربید (اصول فقہ ) رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد شین)

# ٢٣٧- حفاظ زين الدين عبد الرحمن بن احمد بن حسين بن محمد بغيدادي ثم مشقى عنبلي م (٩٥٥ هـ)

بیمشهور حافظ حدیث ابن رجب حنیل میں جنہوں نے کتاب العلل تر ندی کی شرح لکھی میز آپ کی شرح جامع تر ندی اور ایک حصر بخاری کی شرح نیز طبقات الحنا بلیدزیاد و مشہور جیں ،رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (الرسالۃ المتطر فدص ۱۲۱)

٢٣٨ - علامه مجد الدين اساعيل بن ابراجيم بن محد بن على بليسي منفي م١٠٨ ه

محدث عبدالرحمن بن حافظ مزی اور عبدالرحلٰ بن عبدالهادی اور بهت سے اکا یر محدثین سے صدیث حاصل کی ، ای طرح فقداصول فرائض ، حساب وادب وغیرہ بٹل بھی بڑا تبحر تھا، آپ کی تعمانیف بیں سے مختصرانساب الرشاطی مشہور ہیں ، قاہرہ کے نائب کورنر اور قاضی القضاة بھی رہے۔

مقریزی نے کہا کہ آپ نے بکثرت اشعار کیے ہیں، بڑے ادیب تھے ادر آپ کافضل و کمال غیر معمولی تھا میں ان کی صحبت میں برسوں رہا ہوں اوراستفاد ہ بھی کیا ہے، بڑے ہردل عزیز تھے،اگر چہ برسرا قتد ارجوکراس میں کی آئٹی ، بھول شاعر

تسولا هساليسس لسه عبدو وفيارقها وليبس ليه صديق

رحمه اللدتعالي رحمة واسعة \_ (تقدمه وشدرات الذجب)

۲۳۹ - علامه جمال الدين يوسف بن موسى الملطى حني م ۲۰۳ م

بڑے عالم تھے، پہلے طب میں علم حاصل کیا بچرمصر جاکرا کا برعاناء عصر سے پخیل کی، حدیث عزبین جماعہ اور مغلطانی وغیرہ سے پڑھی، پچر درس علوم وافقاء میں مشغول ہوئے، کشاف اور فقد خل کے پورے حافظ وعارف تھے، آپ کی تصانیف میں سے المعتصر ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نقذ مدوشذرات الذہب)

٣٧٠- ينيخ الاسلام حافظ سراح الدين ابوحفص عمر بن رسلان بن نصر بلقيني شافعي م٠٥ه

مشہور جلیل القدر محدث تھے،آپ کی اہم تالیف کماب' الجمع بین رجال آجمسین "ہے، (رسال) ساخسال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا،
بارہ سال کی عمر تک نحو، نقد واصول کی بہت کی کما بیں یاد کرلیں اور پھر مصر جا کر علاء عصر ہے علوم کی تحصیل کی، حافظ مزی و ذہبی ہے اجازت در س و
روایت حاصل کی ، افراء دارالعدل اور قضاء و شق کی خدمات انجام دیں، قرفری کی ووٹر میں کھیں، حفظ واستحضار میں الجوبہ روزگار تھے، بر ہان الدین
محدث نے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ فقتی برئیات اورا حادیث احکام کا حافظ فیل و کیماء ایک ایک حدیث برائی سے ظہر تک تقریر کرتے تھاور
پھر بھی بساوقات بات ناکمل رہتی تھی، حافظ ابن جرنے آپ سے دلال الدی قالیستی وغیرہ پڑھی ہے۔ (رحمہ اللہ تعالی شدرات)

٢٧١- حافظ ابوالفضل زين الدين عبد الرحيم بن حسين عراقي شافعيَّ م ٢٠٨هـ

مشہور حافظ صدیث ہیں، آپ نے احادیث احیاء کی تخ تن کی اور اس کو ایک جلد میں مختفر کیا، حافظ نور الدین بھی صاحب مجمع الزوائد بھی آپ کے شاگر دہیں، آپ ہی نے ان کوتصنیف وتخ تن کے طریقے سکھائے اور ان میں ماہر بنایا، پھر بھی کثرت ممارست کی وجہ سے
استحضار متون میں بڑھ گئے تنے، جس سے بعض ناواقف لوگوں نے کہدویا کہ بھی عراقی سے زیادہ احفظ ہیں حالانکہ ایسانہیں ہے، کیونکہ حفظ
حقیقت میں معرفت وعلم کا نام ہے، دینے اور یادکرنے کانہیں، دھے اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شفردات الذہب)

# ٣٣٢ - حافظ البوالحسن نور الدين على بن ابي بكر بن سليمان بيمي شافعيٌّ م ٥٠ ٨ هـ

مشہور حافظ حدیث، حافظ زین الدین عراقی کے شاگر دہیں، مجمع الزوائد وضیع الفوائد (۱۰ جلد مطبوعه) آپ کی بہت مقبول و نافع تالیف ہے،اس میں آپ نے زوائد معاجم ثلاثہ طبر انی، مسند احمد ، مسند بزاراور مسند ابی یعلی کوجمع کر دیا ہے،اسانید حذف کر دی ہیں، نیز آپ نے نقات ابن حبان اور نقات عجلی کوجمع کیا اوران کوحروف مجم پر مرتب کیا، حلیہ کوابواب پر مرتب کیا۔

حافظ ابن حجرنے کہا کہ بیں نے نصف کے قریب جمع الزوائد آپ سے پڑھی ہے اور دوسری کتا بیں بھی صدیت کی پڑھی ہیں دہ میرے علم صدیت کے تقدم کا اظہار فر مایا کرتے تھے، جزاہ الله عنی خیوا، میں نے جمع الزوائد کے اوبام ایک کتاب میں جمع کرنے شروع کئے تھے، پھر جھے معلوم ہوا کہ یہ بات آپ کوتا گوار ہے تو میں نے اس کوآپ کی رعایت ہے ترک کردیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب)

#### ۲۲۳-شیخ عز الدین محمد بن خلیل بن ہلال حاضری حلبی حنفیٌ متو فی ۸۲۴ھ

بڑے محدث تھے، دمشق وقاہرہ کے نی سفر کئے اور وہاں کے کبار محدثین وفقہاء سے تحصیل و تکیل کی ،اپخ شہر کے قاضی ہوئے ، درس وافقاء میں مشغول رہے بمحمود السیریت ،مشکور الطریقہ تھے، شیخ برہان الدین محدث نے کہا کہ تمام ملک شام میں ان جیسانہیں تھا ، اور نہ قاہرہ میں ان کا ساجامع العلوم ، تواضع ، تدین ، ذکرو تلاوق کے ساتھ ، رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شغدرات الذہب)

۲۲۴- حافظ ولى الدين ابوز رعه احمد بن عبد الرحيم عراقي شافعيٌّ م٢٦ ه

ماحب شفررات نے آپ کوامام بن الامام، حافظ بن الحافظ اور شیخ الاسلام بن شیخ الاسلام کہا، نن حدیث میں کئی عمرہ کتابیں تصنیف کیں، جامع طولانی وغیرہ میں درس علوم بھی دیا ہے، اسلسل بالادلیة بھی آپ کی تالیفات حدیثیہ سے ہے۔ رحمہ امتد تع بی رحمۃ واسعة ۔ (الرسلة وشندرات)

#### ٢٢٥-علامة سالدين محد بن عبدالله الدري المقدى حفي م ١٢٥ ه

ابن الدیری ہے مشہور تھے اکا برعصر ہے کیل علوم وفنون کی مفتی شرح اور مرجع عوام وخواص ہوئے، قاہرہ شی قاضی خفی رہاور بردی شان و شوکت اور عزم وحوصلہ سے تفعاء کا دور کر ارا، جامعہ موید یہ کی بنا کھمل ہوئی تواس کی مشیخت آپ کو پیر دہوئی اور آپ نے باتی عمر درس وافقاء ہیں بسر کی ، آپ کی تالیفات ہیں سے المسائل الشریعة فی اولیة فرجب الامام ابی حدیقة بہت اہم کتاب ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات وتفقدمه)

### ۲۲۷- شيخ ابوعبدالله محمر بن ابي بكر بن عمر بن ابي بكر قرشي د ما ميني م ۸۲۸ ه

یڑے عالم محدث تھے، درس کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، قاہرہ میں پارچہ بانی کارخانہ کھولاجس کے جلّ جانے ہے بڑا نقصان ہوا، مقروض ہوگئے، پھر ہندوستان آئے،شہر احمد آباد میں آباد ہوئے،سلطان وقت نے ان کی بڑی عزت کی اور بہت اچھے حالات میں زندگی بسر کی علم حدیث میں تعلیق المصابح فی ابواب الجامع السحے لکھی اورعلم وادب وغیرہ میں بھی اچھی کتابیں کھیں،رحمہ الند تعبالی رحمہ واسعة ۔ (بستان المحد ثین)

#### ٢٧٧ - يشيخ ابوحفظ سراح الدين عمر بن على بن فارسي مصرى حنفي متوفى ٨٢٩ هه

بڑے محدث، اوم عصر ونقیہ تھے منہ بل میں کہا کہ آپ شیخ الاسلام اور اپنے زمانہ کے متاز ترین فرد تھے، ورس وافقاء میں مشغول رہے، آپ کے زمانہ میں فرمین فرمین ہوئی، اکثر الل علم نے آپ سے استفادہ کیا اور دیار مصری آپ بی پرفتوی کا مدار تھا، باوجوداس حسن قبول ووجا ہے علم وضل کے سادہ لباس پہنتے تھے اور بازار سے ضرورت کی چیزیں خود خرید کرلاتے تھے بحتیف مدارس قاہرہ میں ورس دیا، تواضع کی وجہ

ےدوں کے لئے کدھے پرمواں وکر جائے تھے، گھوڑے کی مواری تدکرتے تھے دھے اللہ تعالی دیمیة واسعة \_ ( انتفات الذہباء من والم ١٠٨٩)

٢٢٨ - علامة سالدين محد بن عبداللدائم برمادي شافعي ماسم

مشہور محدث ہوئے الملا مع استی فی شرح الجامع استی کھی جو کرمانی وزر کئی کا ختب ہے، چند فوائد مقدمہ شرح مافقا این جرے بھی لئے ہیں، اصول فقہ بس المنے اللہ مع استیاب کیا ہے، اورا کشر مصد بس اصول ہوں کے ہیں، اصول فقہ بس المنے اللہ معد بس اصول ہوں کے ہیں، اصول فقہ بس المنے اللہ معد بس اصول ہوں کے خدم بی استیاب کیا ہے، اورا کشر مصد بس اصول ہوں کے خدم بی استیاب کیا ہے، اورا کشر مصد بس اصول ہوں کے خدم بر مرافد تعالی رائے واسعة رابتان الحد شین )

۲۲۹- شخ مش الدين محربن محربن محربن على بن يوسف بن عرجزري شافعي ٢٢٩ه

ائن جرى كى عام مى مشهور محدث ين ،آپ كى تصانف بى مى صف حين زياده مشهور ب، دومرى كتب يه بين ، الجمال في اساء الرجال ، الهداييني علوم الروايدوالهدايية و من المصائح (٣ جلد ) المدعد فيما ، يعملق بمستدا تعدو فيره دحمه الله تعالى دحمة واسعة \_ (بستان الحد ثين )

١٥٠- فيخ نظام الدين يجي بن يوسف بن عيلى سيرام معرى حفي م ١٨٣٨ ٥

مدرسة الظاہر برقوق كے فيخ النيوخ تنے، جامع العلوم والغنوان تنصلام وقت، متدين، بهت باعزت، بارعب ووقار تنے، بزے مقق و مناظر، جرى، دائخ العقيده، كثير العبادة تنے، الآووورس كے صدر فشين تنے دحمه الله تعالى دعمة واسعة .. (شقدرات ص ١٠٤٥)

ا ٢٥١ - ين اين ادر لين بن عبد الدروي حقي م ٨٣٣ ه

ا بن زماند کے جامع معقول ومنقول علامہ محقق تنے معماظ کی شرح تھی، ہداید کے حواثی تکھے، ذیاہ قیام شہر بلار ندہ میں کیا اور وہاں ورس وافقاً و تصنیف میں مشغول دے۔ وحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (شفروات می عواج ک)

۲۵۲- فيخ مش الدين محربن تمزه بن محربن محربن وي بن الفنري حنفي م ١٣٨٥ ٥

علامرسیولی نے کہا کراکارعلاء صعرے علوم کی تعیل وجھل کی، برصد کے قاضی رہے، شیخ این عربی کے انساب اور نصوص بر حان کی وجہ سے بعض لوگوں نے انگشت نمائی کی، قاہرہ گئے تو فضلاء صعر نے جمع ہو کرآپ سے قدا کرات و مہا شاہ سے اور آپ کے ففل و تفوق کے قائل ہوئے ، ایک کتاب اصول میں کمسی جس میں تمیں مال معروف رہے ، آپ سے ہمارے شیخ علامہ کا تھی نے بہت استفادہ کیا ، اور وہ آپ کی بدی تحریف کرتے ہے "۔ وحمہ اللہ تعالی وقعہ واسعة ۔ (شفردات الذہب ص میں میں کے ا

اشخ الحدث الوافق شهاب الدين احدين عمان بن محد عبد الدكوتاني كرماني حني م مامل حقيم م ۱۵۳ هد التحد التدكوتاني كرماني حني م ۱۵۳ هد المحدث المعان من محديث كالرف بهت توجد كا مشارع وقت س بكثرت مديث في اور برحى، مديث سي شغف كايه عالم تفاكم محمد عفارى تقريباً يها مي اور مشارع سي محمد بالمراح المحمد عفارى تقريباً يها مي اور من محمد بالمراح المراح عفارى تقريباً يها مي اور مشارع سي برحى، جرير مها يرس بك بكثرت وومرول كو محمد مديث برد حالى رحمه الله تعالى وجمد والمعدد والمواحد التفريد والمديد من الذي مديد برد حالى وحمد الله تعالى وجمدة والمعدد (تقدم وشدوات الذيب من ۱۱۱ م مديد برد حالى وجمد الله تعالى وجمدة والمعدد (تقدم وشدوات الذيب من ۱۱۱۱ م مديد)

۲۵۳- بیخ شہاب الدین ابوالعباس احدین الی بکر تحدین اساعیل بن سلیم بوصری شافعی م ۸۸۰ هد ماند مراتی اور مانداین تجرکے قاص تلاندہ میں سے تھے ، بہت فاموش طبعت ، بدے عابد تھے ، محرمزاج میں تی تھی ، مشہور تسانیف به بین: زوا کدمسانیدعشره (مندانی داؤ دطیالی بمندانی بکرحمیدی بمندمسد دین سرید بمندمجرین یجییٰ العدنی بمندانی بن را بوید بمندانی بکرین افی هیمیة بمنداحمد بن هیچ بمندعبد بن حمید بمندالحارث بن افی اسامه بمندانی یعلی موسلی ) زوا کدالسنن الکیم بیمی ، زوا کدتر غیب و تر بهیب ، رحمدالله تعالی رحمة واسعة به (الرساله ص ۱۳۳۱ وشذرات الذجب ۲۳۳۳ ج ۷)

۲۵۵ - شیخ علاؤالدین محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بخاری حفی م ۱۸۸ ه

امام عمروعلامہ وقت تھے، تخلف بلادوممالک کے سنرطلب علم کے لئے کے اور کہار علاء سامتفادہ کیا، جن کے جامع معقول ومنقول ہوئے ، ہندوستان آئے اور یہاں کے طوک وامراء نے بھی آپ کے فیر معمولی علم وفعنل کی وجہ سے انتہائی عزت کی ، پھر کہ معتقر پنچے، عرصہ کے قیام کیا ، پھر معمر کے اور وہیں سکونت کی اور مشد درس کے صدر نشین ہوئے ، چنا نچے ہر فدہب کے اکثر علاء نے آپ سے علم وجاہ وہ ال کا استفادہ کیا، قاہرہ جس آپ کی بڑی عزت وعظمت تھی ، طوک وامراء کے پاس قطعانہ جاتے تھے، بلکہ وی آپ کے پاس آتے تھے، آپ اپ درس و فیرہ مشاغل اورام بالمعروف وہی گائے ہے۔ تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شدوات می ۱۳۲۹ج کے )

٢٥١- يشخ سمس الدين محدين زين الدين عبد الرحل على همنى حفي م ١٨٩٥ ١

ا ہے والد ماجد قاضی زین الدین علی کے زمانہ میں افراء وارالحدل اور شیخوند میں درس مدیث کی خدمات سنجال لی تعیس، پھر دوسرے مشہور مدارس میں مجی درس مدیث وفقد دیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات ص۲۲۵ج)

٢٥٧- الشيخ المحدث قاضى عز الدين عبدالرجيم بن قاضى ناصر الدين على بن حسين حفي م ٨٥١ ه

ا مام عصر، مندونت، محدث ومؤرخ شہیر، معردف بن فرات تنے، اکا برعلاء عصرے علوم کی تحصیل کی اور آپ ہے بھی بدے بدوں نے تحصیل کی جن کے اساء احوال مشجۃ تخر سے امام محدث سرائ الدین عمر بن فہد میں ذکور ہیں، علامہ این تغری بردی نے ذکر کیا کہ آپ نے مجھ کوا پی تمام مسموعات ومرویات کی اجازت دی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدیمہ وشذرات ص ۲۷۹ جے ک

٢٥٨- حافظ شهاب الدين ابوالفضل احمد بن على بن محمد بن على بن احمد شافعيّ

ولادت ٢١٧هم ١٥٨ه

مشہور حافظ الد نیا این جرعسقلانی ، والد ماجد کا صنرین پی بی انتقال ہو کیا تھا ، بڑے ہو کر آن جمید حفظ کیا اور پہلے شعر وشاعری ہو ۔ پہلی رہی ، پھر صدیث کی طرف متوجہ ہوئے ، معراور باہر کے علاء عمرے پورا استفادہ کیا ، سراج بلقینی ، حافظ این اللقن ، حافظ عراتی ، حافظ اور اللہ میں بی وفیرہ سے حدیث حاصل کی ، بعض علاء نے کھا ہے کہ آپ فطری شاعر ، کسی محدث اور بے تکلف فقیہ ہے ، معرفت رجال، معرفت رجال ، معرفت عالی و نال اور علم علل احادیث بیل ورج ہے کمال پر تھے ، آپ ہے اکثر علاء معروفواجی معرفے استفادہ کیا ، خافقاہ عمری بی آفر یا بیس مال درس دیا ہے ، پھر حدر تفاء شاہ سے معزول ہوئے تھے ، پھر کر رقضاء شافعیہ پر فائز ہوئے حتی ، پھر کر رقضاء شافعیہ پر فائز ہوئے حتی ، پھر کر رقضاء شافعیہ پر فائز ہوئے حتی نے جم می خوداس ہے مستنفی ہوئے اور تصنیف و تالیف میں مشنول ہوئے ۔

آپ کی مشہور تصانیف بہ ہیں بتعلیق العلق (جس میں تعلیقات بخاری کوموصول کیا، بہآپ کی پہلی تصنیف ہے) فتح الباری شرح بخاری الاحتفال فی بیان احوال الرجال (اس میں تہذیب الکمال پراضافہ ہے) تجرید النفیر میں سمجے بخاری ،تقریب الغریب ،اتخاف الممرو، باطراف العشر ه، تهذيب تبذيب الكمال، (١٢ جلدمطبوعه حيدرآباد) تقريب العبذيب، تعجيل المنفعة ، برجال الائمه الاربعة اصحاب المذا بهب،الاصابه في تمييز الصحابه لسان الميز ان، طبقات الحفاظ (٢ جلد) در ركامنه، قضاة معر، الكاف الثاف في تحريراه ديث الكثاف دراية تخيص نصب الرابيه توالى الآسيس بمعالى ابن ادريس، بلوغ المرام بادلة الاحكام بخضر البدايد والنهاية لا بن كثيرا نجامح المؤسس، المخيم الحبير بخرج احاديث الاذكار (قوا كداليهيد ص١٢) وغيره وغيره -

تصنیف و تایف کے اس قدر وسیج کام کے ساتھ کثیر العبوم ، کثیر العباد ۃ تھے اور طلبہ کو درس بھی برابر دیتے رہے ، آپ کا ایک دیوان مجموعہ ٔ اشعار بھی ہے جس ہے دوشعرذ کر کئے جاتے ہیں۔

> انسز لتسه بسرطسا النفرام فؤادى ان صلت نبحوا الكوكب الوقاد

احببت و قساد اكستجم طبالع وانسا الشهباب فيلا تبعاند عاذلي

(شلرات الذهب ص ٠٤ج

ش پدکوئی کیے کہ اس متم کا تھم حافظ پرنگانا (کہوہ خفی وشافعی کا تعصب رکھتے تھے یا اس کا مظاہرہ اپنی کتابوں میں کرتے تھے،تمہارا تعصب ہے،اس لئے یہاں چندا تو ال دومروں کے بھی نقل کرتا ہوں۔

عافظ حاوی شافعی نے (جو حافظ ابن جمر کے خصوص اصحاب میں ہے ہیں، تعلیقات درد کامند میں لکھا کہ حافظ ابن جمر کی خفی عالم کا ذکر بغیراس کی حق تلفی کئے اور بغیراس کی شائن گرائے کری نہیں سکتے ، شخ حسام اللہ بن سختاتی حنی (م ااے ہے) کا ترجمہ حافظ مخاوی نے حاشہ در کا مند میں اپنی عادت کے مطابق عمل کرتے ہوئے در کا مند میں اپنی عادت کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ کا ذکر حذف کر دیا ، حالا نکہ بیا ہے علم وضل کی وہ ہے مشخق ذکر تھے ، اور ابن واقع نے بھی الحقاد من تاریخ بغداد میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ علامہ محب بن شحنہ نے حافظ ابن جمر کے بار سے میں کہا کہ کی شخصے ما متاخر کے تق میں گوگا میں کہا جا سکتا ، کیونکہ ان کے کلام پراعتا ذبی کہا جا اسکتا ، کیونکہ ان کے کلام پراعتا ذبی کہا جا اسکتا ، کیونکہ ان کے کلام پراعتا ذبی کہا ہے اور اس کے بار سے میں کہا کہ کی حقوم یا متاخر کے تق میں گوگا ہے مشاہیر دجال کے تراجم میں نہیں کیا جن تعصب ان کے تق میں انتہا ہوگو کی نیادہ شرت دوسری سے مامل کیا تھا ، بجزان کے جن کے گھیڈیا استاذ امام محاوی ہونے کی زیادہ شمرت دوسری سے مامل کیا تھا ، بجزان کے جن کے گھیڈیا استاذ امام محاوی ہونے کی زیادہ شمرت دوسری

کتبرجال کے دربعہ ہو چکی تھی ،البتہ ایسے کم دوجہ کے عام رواۃ کے حمن بیل ام طحاوی کی استاذی شاگر دی کا ذکر ضرور کرتے ہیں ،جن میں کوئی کام کیا گیا ہے ، بلک ایسا بھی کیا ہے کہ کی ضعیف رادی سے ام طحاوی نے اگر صرف معدود سے چندمواقع بیل روایت لے لی ہے قواس کو جا فظا این جرنے کھی دیا ہے کہ اکثر عند المطحاوی جدا '' لینی امام طحاوی نے اسے بیزی کثرت سے مواہت کی ہاورا ملی وجہ سے گفتہ بھی ہوتہ ، جمت رواۃ سے ام طحاوی نے بھٹرت روایت بھی کی ہوگی قوان کے تراجم و حالات بیل اس امر کاذکر بھی نہیں کریں گے کہ ان سے ام طحاوی نے بھی روایت کی ہے۔

یہ تو ان مواقع کا معالمہ ہے جہاں تعصب سے کام کینے کی ضرورت تھی، لیکن جہاں رواۃ پر جرح و تعدیل حافظ ابن ججرکی موافقت و تا ئید بیس تھی وہاں امام طحاوی کے اقوال تہذیب اور لسان دونوں میں ذکر کئے ہیں، مثلاً بوسف بن خالدستی کو کرانا ہے تو امام طحاوی کا قول بھی تضعیف میں نقل کردیا ہے، اس سلسلے میں مقدمہ امانی الاحبار ص ۱۳۸ میں مفصل کلام کیا ہے ہم نے مختفر نقل کیا ہے۔واللہ المسحان۔

حضرت شاه صاحب نے ایک دوزور سی تفاری می فرمایا کہ مافظ اس جراور علام سیوطی نے تیام میلا دکو قدو مو السید کم کی وجہ سے مستخب کے عام ہو ہے۔ کویاموہوم کو تیقی پر قیاس کرلیا میر حال ہے تفقہ نہ ہونے کی وجہ سے اجلامی میشن کا حافظ اس جریہاڑ حدیث ہیں ، محرفقہ میں درک نہیں ہے ''۔

٢٥٩- الاميرسيف الدين الوحد تغيري برش بن عبد الله جلالي مؤيدي حنفي م١٥٢ ه

فاضل محدث تنے، نصوصیت سے اساء الرجال میں بہت ممتاز تنے، فقہ، تاریخ، اوب اور فنون شہواری میں بھی مشہور تنے، عربی وترکی دونوں زبان کے نسیح و ماہر تنے، بزے بہاور ، جرکی، الل علم اور اصحاب خیر ہے مجبت کرتے تنے، متواضع تنے، آواز بہت ہلندتنی ، احاد یہ کی کتا جی کتا جی کتا جی کتاری قاضی محب الدین منبل ہے ، محبے مسلم ذرکشی ہے ، سنن نسائی شہاب کلوتانی حنفی ہے ، سنن ایل مقربی ہے ، سنن نسائی شہاب کلوتانی حنفی ہے ، سنن این مادین معری ہے ، سنن ائی واؤ و حافظ این جمرہ ، غرض حدیث وغیرہ علوم کی غیر محصور کتا ہیں لا تحداد علاء واعیان سے برحمی تنسل در حمداللہ تحالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شفروات الذہب لاین محارض موریث )

# ٠٢٦- الامام العلامة الكبيرش الحفاظ شخ الاسلام بدرالدين عبني محمود بن احمد قاهرى حفيًّ

ولادت٢٢ عدم ٥٥٨ ه

اپ زمانہ کے امام معقول و منقول، عادف کال فروع واصول، مصنف تصنیفات جلیلہ بحدث محقق، نقیہ مدقوق، مورخ جلیل وادیب
نبیل ہتے، طلب علم کے لئے دور دراز بلاد کے سفر کئے اور اکا ہر داعیان وقت سے علوم کی تحصیل و بحیل کی ، آپ نے جم الشیوخ میں اپ
اسا تذہ کے حالات جمع کئے ہیں، مثلاً حافظ زین الدین عمراتی سے بخاری اور المام این وقتی العید پڑھی، حافظ سراج الدین بلقنی سے محاس
الاصطلاح وتضیین مقدمہ این صلاح پڑھیں، متدالدیا رائھ مربیتی الدین ، جمہ بن محمد موی سے صحاح سنہ ، داری ، مندعبد بن جمید ، مع ثلث
اول منداحمہ پڑھیں ، حافظ تو رالدین بھی ہے بھی تمام کتب حدیث پڑھیں ، حافظ تطب الدین جلی ہے محاجم شلاہ طبر انی ، حافظ شرف
الدین محمد بڑھیں ، حافظ تو رالدین بھی عیاض اور مندالم م اعظم حافظ زین الدین تقری بن پوسف ترکمائی سے شرح محانی الآثار اور
محمد بی اس میں بھی این کئی سے بھی اور ادر این ذیدی ہے دوایت حدیث کرتے ہیں اور بیچا روں محدث تی ہیں۔
و میگر اسما تعذیق

حدیث کے علاوہ دوسرے عنوم کی بیمیل مجسی بیڑے بیڑوں ہے کی مشلاً ملک انعلماء نی المعقول والمنقول علامه الشرق علاؤالدین علی

بن احد سیرامی ہے بدایہ، کشاف، نگوی وشرح المخیص وغیرہ، شیخ جمال الدین بن پوسف ملطی ہے اصول بز دوی ، ختنب الاصول وغیرہ ، علامہ حسام الدین رہادی ہے بدان کی تصنیف' الجارالزاخرۃ فی المذہب الاربعہ' وغیرہ شیخ میکا ئیل ہے قد دری ، مجمع البحرین وغیرہ بزھیس ، ای طرح شیخ سراج عمر، شیخ ذوالنون اور شیخ رکن الدین احمد بن محمد بن عبدالمومن قاضی قدم ہے استفادہ علوم کیا ، شیخ رکن الدین نے بخاری کی شرح اسلوب بدلیع پر کی تھی جس کے بارے میں حافظ این حجر کواعتر اف تھا کہ میں ان کے طرز پرتھوڑ اسابھی لکھنے سے عاجز ہوں۔

#### در ک حدیث:

آپ نے '' جامعہ مؤیدی' قاہرہ میں تقریباً چالیس سال درس حدث دیا ہے، دوسر ہے مختلف مدارس میں جودرس دیا وہ اس کے علاوہ ہے، ملک مؤید خود عالم تق اور علاء سے علمی ابحاث میں دلچہی لیتا تھا، ای نے بیا ہتم م کیا تھ کدا ہے جامعہ مؤیدیہ میں امام طحاوی کی شرح معانی الآثار کے لئے بھی ایک کری یا سند مخصوص کی تھی جس طرح باتی صحاح سنت کے لئے کرسیاں مخصوص تھیں اور اس کری کے لئے حافظ مین کو متعین کیا تھی کہ آپ اس پر جیٹھ کرشرح معانی الآثار کو درس بھی بخاری وغیر، کی طرح دیا کریں چنانچہ آپ نے ایک مدت مدیدہ تک اس کا درس پوری شان تحقیق سے دیا ہے، غالبا چالیس سال کی مدت جونقل ہوئی ہے وہ بھی اس کے درس کی ہوگی ، والتدا ہم۔

#### حافظا بن حجر:

حافظ ابن جمر آپ سے بارہ سال جھوٹے تھے، آپ دونوں میں اگر جہ معاصرانہ منافست تھی ، گر پھر بھی حافظ ابن جمرنے آپ سے استفادہ کیا ہے، بلکہ وہ صدیث سمجے مسلم کی اور حدیث مسلم کی اور ایک حدیث مسندا حمد کی آپ سے ٹی بیں اور ان کی تخ سمج بلدانیات میں ک ہے، نیز الحج الموسس معجم المنم س کے طبقہ ٹالشہیں آپ کواپے شیوخ میں بھی شار کیا ہے۔

#### تلاغده:

آپ کے تلافدہ بے شار ہیں جن میں سے چندنمایاں شخصیات ہیں ہیں المحقق کمال الدین ابن البرم حنق ، حافظ قاسم بن قطاو بغاحنی حافظ سخاوی شافعی ، حافظ ابن زریق محدث الدیار الشامیہ، قاضی القصاق عز الدین احمد بن ابراہیم کن فی صنبی ، شیخ کمال الدین شنمی و کئی ، البدر البغد ادی صنبلی ، جمال الدین یوسف بن تغری بردی خلا بری مورخ شہیرو غیرہ ، حافظ سیوطی شافعی بھی بطورا جازۃ عامہ جس طرح حافظ ابن حجر کے مید ہیں ، آپ کے بھی ہیں ، کیکن آپ سے روایت مولفات بواسط ابن قطلو بغ ہی کرتے ہیں۔

آپ كابلند على مقام:

حدیث، فقہ، اصول، تاریخ وعربیت کے مسلم اہم تھے، استحضار احادیث احکام اور معرفت علل احادیث واسانید ومتون میں یگئے۔
روزگار، موازن اولۂ مسائل خلافیہ فقہاء میں بڑے مصر، غدا بہ سلف کے بڑے ماہر واقف، ائمہ کبار امت کی مش بیر وشواذ آرا ، کا تفحص کر نے
والے پھران تمام مالہا و ماعلیہا کو پیش نظر رکھ کر بحث ونظر کا حق ادا کرنے والے تھے کہ اس سے آگے بحث وتنقیح کی گئجائش ہاتی نہ رہتی تھی۔
والے پھران تمام مولفات میں بسط وابصناح مطالب اس حد تک کر دیتے تھے کہ دوسرے مظان میں ان کی تلاش سے بے نیاز کر دیتے تھے، حل
مشکلات وکشف معصلات کے لئے آپ مرجع عوام وض تھے، اور آپ کا فتو کی شریعت کا آخری فیصلہ تجھا جا تا تھ، آپ کی تصانیف کا مطاحہ
کرنے والے آپ کے اس تمام فضل وتفوق کی تقید ایق کریں گے۔

ند بہب تنفی میں آپ بڑے پختہ اور متصلب تنے اور خود بڑے درجہ کے فقیہ بھی تنے ، جیسے بڑے درجہ کے محدث تنے ، بخلاف حافظ اس

مجر کے وہ بہت بڑے محدث ضرور تھے، گراس ورجہ کے فقیہ نیس تھے، ہمارے حضرت شاہ صاحب کی بھی یہ تحقیق ہے۔اور چونکہ حافظ بینی غیر معمولی وسعت علم ونظر کی وجہ سے نہایت تو می ولائل سے ولائل خصوم کا معارضہ کرتے تھے جس میں جوابی طور پر کہیں کچھ شدت بھی رونما ہوجاتی تھی ،اس لئے مخالفین نے آپ کو تعصب کا الزم لگایا اور اس کو ہمارے بعض اکا برمولا نا عبدالحی صاحب وغیرہ نے بھی ذکر کر دیا ہے حالانکہ بیدوم ول کے خلاف تعصب نہیں تھا بلکہ اپنے ند ہب پر تصلب تھا، جو کسی طرح ند موم نہیں ، ابستہ اگر مدافعت و جوالی اقد ام کو بطور مشاکلت ومما ثلت اور جزاء سحیة مثلہا کے قاعدہ سے تعصب کا نام دیا جائے تو مضہ نفتہ نیں ،وا بادی اظلم۔

#### شاءاماتل:

شخ ابوالمعالی الحسین نے عابیۃ الا مانی میں لکھا کہ'' آپ امام، عالم، علامہ، متقن، شخ العصر، استاذ الدہر، محدث زہنہ، منفر دہالروایۃ، والدرایۃ، ججۃ اللہ علیٰ المعاندین، آپ بری علی المبتدعین تھے، صحح بخاری کی ایک شرح لکھی جس کی سابق میں نظیر نہیں، ایک ہی دومری لفنیفات مفیدہ لکھیں، آپ بھم، زہعادت وورع کے اعتبارے مشاہیر ععر میں سے تھے اور حدیث وفقہ میں آپ کو یدطولی حاصل تھا'۔ ابوالمحاس نے المنہ الصافی میں لکھا کہ آپ معقول ومنقول میں بڑی وست گاہ رکھتے تھے، آپ کی تنظیم کوئی صاف تھری پوزیشن والنہیں کرسکنا، کم کوئی علم الیاہوگا جس میں آپ کو پوری معرفت نہ ہو، آپ کی تصنیفات بڑے نوا کہ علیہ یک حال میں، آپ کے کلام میں روئی ونورانیت ہے، بڑے نوش خط ہوتے تھے، ابتدائی زمانہ میں پوری کتاب قدوری ایک رات میں تکھی اور آپ کے مسووات، ونورانیت ہے، بڑے نوش خط ہوتے تھے، ابتدائی زمانہ میں پوری کتاب قدوری ایک رات میں تکھی اور آپ کے مسووات، میں میات کی طرح صاف ونوش خط ہوتے تھے، حافظ مخاوی شافیق نے ''التر کمسوک' میں کہیں کہ آپ میں ما امد، حافظ تاریخ ولغت، علی میں مادے شخ کے بعد آپ سے زیادہ تصنیف والا جو کہ نہیں ہوئی ہوئی ہیں۔

آپ کے دور کے مشہورادیب وشاعر محمد بن حسن نواجی شافعی نے آپ کی مدن میں بیدوشعر لکھے

لقد حزت يا قاصى القضاة ماقبا واثنى عليك الباس شرقا و معربا

يقصبر عنها منطقي وبياسي فلارلت محمولا الكل لسان

غرض جن علماء مصنفین نے مجمی آپ کے حالات لکھے ہیں سب ہی نے آپ کی امامت ، وسعۃ علم وتفوق کا اعتراف کیا ہے۔ ملک اشرف برسپائے کے زمانہ بیس آپ کوعہد ہ تضاء کے ساتھ عہد ہ احتساب اور جیلوں کی گرانی بھی سپر وہوئی اور بقول سخاوی یہ تینوں عہد ب ایک شخص بیس بہلے جن نہیں ہوئے تھے، وجہ رہ تی کہ ملک موصوف آپ سے نہایت مانوس تضاا در آپ کے علم وفضل و تد وین کی نہایت قد رکرتا تھا ، چی کے بعض اوقات آپ کوراتوں بیس بھی علمی استفادہ کے لئے اپنے پاس روک لین تھا ، وہ کہا کرتا تھا کہ اگر ملامہ بینی کی صحبت جمیں فصیب نہ ہوتی تو ہمارے اسلام بیل تفصل دہتا۔

#### بناء م*در*سه و وقف کتب:

آپ نے ۸۵۲ ھیں منصب قضا ہے سبکدوثی حاصل کی ، جینوں کی گرانی کے منصب ہے بھی ۸۵۳ ھیں و شکش ہو مینے اورایک مدرسها پی جائے سکونت سے قریب جامع از ہر تریف ہے متصل تعمیر کرایا جس کے طلبہ کے واسطا پی ممبوکہ کہ بیں بھی وقف فر مائیں اس کے بعد باقی کتابیں وارالکتب المصر میریں وافل ہوئیں۔ تالیفات: آپ کی تصانیف بکشرت ہیں جن میں پکھندیادہ مشہوریہ ہیں: (۱) عمرة القاری فی شرح سیح ابخاری (۲۰ جلد) (۲) مخب الافکارشرح معانی الآ فارطحاوی ( ۸جلد نبط مؤلف، احادیث احکام پرنہایت اعلی قبتی مباحث کا ذخیرہ ہے جس ہے کوئی فریق علاء وفقہا کا مستنفی نہیں ہوسکتا، رجال کے حالات بھی صلب کتاب شرعمدة القاری کی طرح ساتھ ساتھ دیئے ہیں (۳) مبانی الا خبار فی شرح معانی الآ فار (۲ جلد نبط مؤلف اس میں رجال پر کلام نیس ہوسکتا ہوں کہ جن میں رجال پر کلام کیا ہے۔ الآ فار (۲ جلد نبط مؤلف اس میں رجال پر کلام کیا ہے۔ الآ فار (۲ جلد نبط مؤلف اس میں رجال پر کلام کیا ہے۔ اللہ عار اللہ جین کوا کے گئیں کیا ہلکہ سب سے بہتر کے وکئی آپ نے مخابہ تا اجھین و تیج تا بھین کوا کی جگئیں کیا ہلکہ سب سے بہتر کے وکئی آپ نے مخابہ تا بھین کوا کی جگئیں کیا ہلکہ سب سے بہتر کے وکئی آپ نے مخابہ تا بھین و تیج تا بھین کوا کی جگئیں کیا ہلکہ سب سے بہتر کے وکئی آپ نے مخابہ تا بھین کوا کی جگئیں کیا ہلکہ سب سے بہتر کے وکئی آپ نے مخابہ تا بھین کوا کی جگئیں گیا ہلکہ سب سے بہتر کے وکئی آپ نے مخابہ تا بھین کوا کی جگئیں گیا ہلکہ سب سے بہتر کے وکئی آپ نے مخابہ تا بھین کوا کی جگئیں گیا ہیں۔

بدونوں شرصی دارالکتب المصر بدیمی تکی موجود ہیں، حافظ بینی کی بدور بھی شدمت بھی شرح بخاری ہے کم درجہ کی نہیں ہے، الحمد مند علی احسانہ کے خب الاظر فدکور کا اکثر حصد حضرت مولانا محمد بیسٹ صاحب شیخ آمیلغین نظام الدین دبلی کو بیسر ہوااور آپ اس کی روش میں ''امانی الاحبار شرح معانی الآثار کی بہترین تشرح وجود میں آگئی، راقم الحروف نے شرح معانی الآثار کی بہترین تشرح وجود میں آگئی، راقم الحروف نے مقدمانوارالباری میں بھی اس سے استفادہ کیا ہے اور آئیدہ انوارالباری میں بھی اس کی تحقیقات عالیہ بیش کی جا تھی گی۔ انشاء اللہ تعالی ۔

(۵) شرح سنن الي داؤد (۲ جلد بهترين شروح على سے جس على احاد بيث ادكام اور تراجم رجالى برسير حالى بحش بي مگرافسوس ہے كہ ناكھل ہے (۲) بخيل الاطراف (ايك جلد اس ہے آپ كے بحر على وجهادت فى كا پية لكتا ہے (۷) كشف اللتام عن سيرة ابن بشام (بيعي كھل نه بهوكل (۸) بنابي شرح بدايد (۱۰ جلد بحر تحق احاد بيث ادكام على كمال دوجه كاتوسع كيا ہے اور علاء امصار كے ندا بب ہے بھى جما كمال بيان بوت بي كر وقع القديم ابن بيام على بھى وہ بات نہيں (۹) المدرد الزابر وفى شرح البحار الزائر وفى المد بب الاربعة للر بادى (۱۰) غرر الافكار شرح درراليجار فى المد ابب الاربعة للغترى (۱۱) مجمع شرح المحمد (۱۲) دروالحقائق شرح كتر الدقائق (۱۳) الوسط فى مختمر الحكي المدرد (۱۲) محتبة السلوک شرح تحقة الملوک فى المواعظ والرقائق (۱۲) جالا کی المواعظ والرقائق (۱۲) علیہ المواعظ والرقائق (۱۲) والتی تعلیم المحب شرح الحکم الطب لا بن تيمية (۲۷) تحقة الملوک فى المواعظ والرقائق (۱۷) والتی تعلیم المحب شرح الحکم الطب لا بن تيمية (۱۷) شرح المنار (۲۲) طبقت (۱۷) والتی تعلیم المحب شرح الحکم المحب شرح الحکم المحب الرح المائم (۲۷) عقد المائم (۲۷) عقد الحمد (۲۷) عقد المائم (۲۷) عقد المدن فى تاریخ الزمان (۲۵) مجلد (۲۷) محتمر الخديم المحتمر الخديم المحب المدن في تاریخ الاکام و (۲۷) طبقات الشحراء (۲۷) سير الانه بياء (۲۷) محتمر الحد في المورد (۲۷) كتاب المرد (۲۷) طبقات الشحراء (۲۷) سير الانه بياء (۲۷) كتاب العرد في وغيره -

#### حافظ عيني اورشعر:

صافظ ابن جمر کی طرح مافظ بیٹی کا کوئی مشہور و مقبول دیوان شعر تہیں ہے آپ نے اشعار تکھے خرور ہیں جن ہیں بعض اونے ورجہ کے بھی ہیں، مثلاً وونوں شعر جو بستان المحد ثین میں حافظ ابن تجرک تذکرہ میں نقل ہوئے ہیں (اگر چہان کی نسبت دوسروں کی طرف بھی کردی گئی ہے، مثلاً معتبر مورضین نے ان بی کے تیلی، تاہم باوجو داعلی درجہ کے اویب لغوی و ما برفن وعروض ہونے کے بھی فطری مناسبت آپ کوشعر سے نہیں تنی اور ممکن ہے کہ افتراض طبح بھی ہو، جیسا کہ بہت سے اکا برکو ہوا ہے، ہمارے شیخ بلیسی حنی قاضی مصر (م م کوشعر سے نہیں تھی اور ممکن ہے کہ ان تا عرصی تھی گئی ہو، جیسا کہ بہت سے اکا برکو ہوا ہے، ہمارے شیخ بلیسی حنی قاضی مصر (م م کرکٹر دیکا ہے بیٹر سے اور نے ورج کے شاعر سے گئی سے گئی است اس طرح کہ گئی ہوں جیسا کہ بہت سے الا تب حسین المشعد و خیسال

مساالشعسر الامتحنة وخبسال والتعتب ضغن المدينج سوال لا تحسين الشعير فضلا بارعا ف الهجو قذف و الرثاء نياحة

لعنی شعروشاعری کے کمال کو ہرگز او نیجے درجہ کی فضیلت کی چیز مت سمجھو! شعرتو دل ودیاغ کومخت و کا دش میں ڈ النااور (بیشتر ) مجموعهٔ شرونس دہے، دیکھو! شعر میں اگر کسی کی بچو کی تو قذف واتہام کا ارتکاب ہوا (جوحرام ہے) مرثید نکھا تو نوحہ کی شکل افتیار کی (جومل جاہلیت ہے) كى مجوب كوعمّاب كيا، تواس سے خواہ كواہ دلول بيل كيندكى پيدائش ہوتى ہے (وہ بھى غدااور بندوں كومبغوش)كى كے لئے مدحيہ تصيدہ لکما، تو وہ بھی سوال ہی کی ایک مہذب شکل ہے (جو قائل نفرت ہے)

#### موازنة عمرة القارى وللخ البارى:

علامه محدث كوثري في مقدمه عمدة القاري من "مزايا شرح البدرالعين" كعنوان كما بهده تمام شروح بخاري المنقل و محقیق اور فوا کدعلمیدی بحث و تحیص می زیاده جامع داوسع ہے جہال امام بخاری عدیث کا ایک بھڑاؤ کر کرتے ہیں، حافظ مینی اس کو بوراذ کر كرتے ہيں اور بخاري ميں جس جگ اس كے اجزاء آئے ہيں ان سب كي تعيين اور نشائدى كرتے ہيں اختلاف رواة بھي ذكركرتے ہيں، ر جال پر بھی کلام کاخل ادا کرتے ہیں، منبط اساء وانساب بھی کرتے ہیں، صدیث کے لغات واعراب وکمل بحث کرتے ہیں اسلوب بدلیج پر وجوہ معانی و بیان بھی لاتے ہیں، مجرحدیث سے استباط احکام اور گرال قدر فوائد اخذ کرنے میں خوب توسع اور ہمہ کیری کی شان سے جلتے ہیں، لطا نف اسنادعلو ونزول مدنی وشامی وغیرہ بھی ذکر کرتے ہیں، مسائل خلافیہ پرسیر حاصل بحث کرتے ہوئے نداہب فقہاء سے متعلقہ تمام ا حادیث کی تخ تح کرتے ہیں جوان بی کے وسعت علم حدیث کے شایان شان ہے پھرادلہ فداہب میں مقارنہ ومحا کمہ بھی اپنی صوابدید سے كرتے ہيں،اسلے واجوبد كے عنوان ميں فقد حديث سے مواضع اخذ وردكي تعين كرتے ہيں،ساتھ بى قديم شروح بخارى سے اہم علمى حديثى فوائدكا بهترين انقاء كافل استقصاء كساتحد كياب

غرض تمام اطراف وجوانب طحوظ ركه كراحاديث بخارى كى شرح كى باور برطريقة سان كى بسط واليفاح كاحق اداكيا ب جوخص معمولی طریقہ سے استفادہ جاہے وہ بھی فائز المرم ہوگا اور جومنقول سے جاہے تو وہ بھی کامیاب، پھرید کہ مہولت واستفادہ کے لئے ہرتم کی بحث وتحقیق کے عنوانات الگ الگ قائم کردیے ہیں۔

مجران سب خوبيول برايك خاص خوبي يم بحى حاصل موئى كه حافظ عنى نے تاليف عمرة القارى كے وقت بر بان بن خصر (تلميذ حافظ ابن حجر) کے ذریعہ فتح الباری کا ایک ایک جزوحاصل کر کے مطالعہ کیا اور ضرورت کے مواقع میں اس پر انقادات بھی کئے اور جن مواضع میں دونوں شرحوں کے نقول میں توافق ہے وہ در حقیقت دونوں کے مراجع کے توافق ہے ہے کہ دونوں کے سامنے وہ قدیم کتب موجودتھیں جس ك بارے ميں غلط بنى سے يہ بجوليا كيا كه حافظ مينى نے وہ عبارتيں فتح البارى سے نقل كرلى بيں، حالانكه يه غلط ہے اور كتاب سابقه كى مراجعت ہے اصل حقیقت معلوم ہو عتی ہے۔

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ حافظ بینی نے عمرة القاری کواسم میں شروع کر کے سم میں بورا کیا بعنی فتح الباری کی تعمیل ہے بانتج سال بعد ، اور حافظ ابن جرادران كے امحاب كے سامنے جب عمرة القارى آئى تووہ اس كے بے نظير كمالات ومزايا كود كيوكر سخت حيرت و استعجاب ميس يزكئ ادرامحاب مافظ الدنياني كجدتواعذاروهافظ كمثائع كعجن كيجهد فتح البارى كايابي فنبيلت نيجانه ببواور يجدها فظيني پرنکتہ چینی کر کے اس کے مرتبہ کو گھٹانے کی سعی کی ، نیز حافظ بیٹی کے انقادات واعتر اضات کے جواب ورد کا اراد ہ کیا اور ایک کتاب تھی شروع کی جس کا نام انقاض الاعتراض " رکھا، اس میں اویراعتراضات نقل کرتے تھے اور نیچے جوابات کی جگہ بیاض چھوڑتے تھے، کچھ جوابات لکھ یائے تھاورا کٹر ہاتی تھے کہ وفات ہوگئ ،ای طرح بعض مواضح شرح میں بھی کھاصلا مات کیں۔ او پر ذکر ہوا ہے کہ صافظ عینی نے ۸۴۷ھ شن عمر قالقاری کو پورا کر ہیا تھا اور حافظ ابن حجر کی وفات ۸۵۲ھ میں ہو گی البذایا کچے سال مُرْرِنے بربھی جافظ انتقاض ندکور کا اکثر حصہ ناکمل جھوڑ گئے والکمال بقد وحد ہے۔

ہبر حال بیتو امروا قع کا ظہار یا مقطع کی تخن گسترانہ ہات تھی ،اس میں شک نہیں کہ دونوں ہی شرحیں این اینے درجہ میں ہارے لئے منت عظمیہ اورعلوم ومعارف سنت کا محجینہ تیں اور جو رہے تھوب میں دونوں کے لئے انتہائی قدر ومنزلت ہے ۔ حسر اهیمیا البلہ عنا و عل سالر الامة خير الجزاء و رضي عنهما احسن الرضاء

میہ تمام تفصیل جواو پرنقل ہوئی محقق ومحدث علامہ کوٹری قدس سرہ کے طفیل میں پیش کرر ما ہوں، بیخلاصہ ہے تلخیص تذہبیب الآج الجبینی فی ترجمہ بدرالعینی کا جوبطورمقدمہ عمر ۃ القاری مصرے چھیا ہے،اصل کتاب التاج ایجینی کےمطالعہ وزیرات کا ابھی تک ہمیں بھی اشتیق ہی ہیں، گویا بہم نے خلاصہ الخلاصہ پیش کیا ہے، جس کی نقل راقم الحروف کے محب و محسن قدیم مولد نا حکیم محمر بوسف اسمی بناری وام ا فضالهم نے خود تکلیف فرما کرا درا ہے نسخہ ہے لکھ کرا رسال فرمائی ، کیونکہ کتاب خانہ دا رالعلوم میں عمدۃ القاری کا بینسخہ مطبوعہ جدیدموجود نبیس ے میں محترم حکیم صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں۔

ا ام وعلا مدعصر تنفيء علامه بربان بقا كي ني مخوان الزمان ميں كہا كه آپ ۸ كره ميں بيدا ہوئے ، مهيے فقه ،اصول بحو ومعاني دغير ه کی بہت زیادہ کر ہیں حفظ کیں، پھر بخاری وغیرہ کتب احادیث ا کابرمحدثین سے پڑھیں،اول ا کابرفقہاء حنابلہ سے فقہ ضبلی میں تصص حاصل کیے ، پھر فقدش فعی میں ریسر چی و تحقیق کی ، پھر فقد نفی کے گرویدہ ہوئے ، مجمع البھرین حفظ یا د کی اور دوسرے فقہ ء حنفیہ ہے استیف د ہ کے بعد شیخ ضیاءالدین ہروی حنفی ہے فقہ حنفی بتام و کمال حاصل کیا اور بہت ہے علوم غیرمحصور ملاء کی خدمت میں رہ کر حاصل کئے ،اوزنجان کا سفر کیا اورتصوف میں شیخ پاری سیوای ہے مستفید ہوئے ، حدب و بیت المقدس رہ کرمفتدائے وفت شیخ شہاب الدین بن ہایم کی خدمت میں رہے، پھرقاہرہ جا کرحدیث شیخ ولی عراقی ، جمال صبلی اورشس شامی وغیرو ہے بھی حاصل کی ادر دہاں کئی جگہ پر درس بھی دیا ، ہو گوں نے آپ سے بہت زیادہ دین علمی نفع حاصل کیا، حافظ قاسم بن تعلو بن جیسے اکابر آپ کے تلامذہ میں ہیں، بڑے زاہد، عابد، عفیف، قناعت پسند بزرگ تھے،آپ کے اشعار میں ہے دوشعرا کٹرنقل ہوئے ہیں۔

> و خسمسرا عبدائک فسی انیسه قيبل انتقبضاء العمر في ايبه

شرابك المختوم في انيمه

فسليست أيسامك لسي أنيسه

(شذرات ص۲۹۳ ج۷)

٢٦٢ - شيخ كمال الدين بن البما ممحد بن عبدالوا حد بن عبدالحميد حقيٌّ م ٢٦١ هـ

ا مام عصر، عله مه دوران ،محدث ملام ، فقیدالکلام ، جامع اصول وفر وع ،اصولی مفسر ، کلامی بخوی منطقی جد لی تنهے ،ابن جیم نے بحرا سرائل میں آپ کواہل ترجیح لکھااور بعض دوسرے علی ء نے اہل اجتہ و سے شار کیا ہے اور میں رائے قوی ہے جس کی شاہرآپ کی تصانیف و تا ایفات ہیں۔(فوا کد بہیہ ) آپ نے حدیث ابوذ رعہ عراقی ہمٹس شامی وغیرہ ہے تی معقولات میں کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے،آپ کے اقران میں ے بینے بر ہان ابناس نے کہا کہ میں نے وین کے بچ وولائل طلب کئے تو معلوم ہوا کہ ابن ہمام سے بڑھ کران کا عالم ہمارے شہر میں کوئی نے تھا۔ آب ارباب احوال واصحاب کشف وکرا وت میں ہے تھے، نماز ملکی پڑھتے تھے جیسی ابدال پڑھتے ہیں ،ایک مدت تک افق بھی کیا،

آپ کی تصانیف میں سے فتح القدیر،شرح ہدایہ نہایت محققانہ بے نظیر کتاب ہے، دومری تالیفات اصول نقه میں التحریر بھی بہت عمدہ لا جواب ہے، عقاید میں مسایرہ اور نقه میں زاد الفقیر لکھی (زاد الفقیر مع تعلیقات حضرت مولانا محمد بدر عالم صاحب دام ظلہم مہاجر مدنی، مجلس علمی ڈائھیل سے شاکع ہوئی تھی ،ایک رسالہ اعراب سجان اللہ و بجمہ و سجان اللہ العظیم میں لکھا، وغیرہ۔

آپ کی تمام تصانیف ایسے علمی ابحاث دفوا کد پرمشتمل ہیں جود دسری کما بوں ہیں بہت کم ملتے ہیں تحریر کی شرح آپ کے قلیذ خاص ابن امیر الحاج حلبی نے کی۔ حمہم اللّٰہ تعالٰی رحمۃ واسعۃ ۔ ( فوا کد، شغرات وحدا کَق )

٣٦٧- ينخ ليعقوب بن ادريس بن عبدالله تكدى منفي م ٢٧٥ ه

محدث شهير، البراصول وفروع اورجامع ومنقول تنعي علوم كي تحصيل محد بن حزه قارى وغيره سے كى ، بلاد شام ومعر محكة توسب جكه علاء و فضلا، نامدار نے آپ كے فضل و كمال كااعتراف كيا، آپ نے شرح مصافع السنة اور حواشی ہدايہ لکھے۔ رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفيه) ما ۲۲۳ سين في ابوالسعا وت سعد الدين بن الشمس الديرى تا بلى منى م ۸۲۸ ھ

بڑے محدث، نقیہ ومفتی تھے، حدیث پر ہان ابراہیم بن زین عبدالرجیم بن جماعہ سے روایت کی ، استحضار مسائل ، نہم معانی تنزیل اور حفظ متون احادیث بیں اپنے زمانہ بیل بے نظیر تھے، مدت تک درس وافقاء بیں مشغول رہے، ۱۳۲۸ ہے بیس مصر کے دارالقصاء حنفیہ کے متولی ہوئے ، حافظ متون احاد بین بین سخاوی نے آپ کے ترجمہ بیں کھا کہ بیل نے آپ سے بہت کچھ بڑھا ہے، تصانیف بیر بین ، کلملہ شرح ہدایہ سرو بی موے ، حافظ منامہ بیر اس بیل بیس کے ترجمہ بیں کھا کہ بیل نے آپ سے بہت کچھ بڑھا ہے، تصانیف بیر بین ، کلملہ شرح ہدایہ سرو بی ( کے جلد ) منظومہ نعمانیہ ( اس بیس مجیب وغریب فوائد ہیں ) شرح عقائم تنظی وغیرہ، رحمیم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( تقدمہ وحدائق )

٢٦٥- ينتخ شرف الدين يجي بن محمد بن محمد بن محمد بن مخلوف المناوي شافعي م ١٨٥ ه

بڑے محدث تھے، علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ بیں لکھا کہ وہ ہمارے شیخ تھے، شیخ ولی الدین عراتی سے فقہ، اصول اور حدیث کی تخصیل کی ، پھر درس وا فرآء بیں مشغول ہوئے ، آپ کی تصانیف بیں سے شرح مختصرائمز نی اور حاشیہ نو رالروض ومختصرالروض من الا نف للسہ یلی مشہور ومعروف ہیں۔ رحمیم اللہ تعالی رحمة واسعة۔ (الرسالية المنظرف وشند دات الذہب)

۲۲۷- حافظ تقى الدين بن فېد متو فى ا ۸ ۸ ھ

بڑے محدث تھے، آپ نے حافظ ذہری کی تذکرہ الحفاظ کا ذیل لکھا جولیظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ کے نام ہے دمشق میں جھپ کر شائع ہوگیا ہے، آپ کے صاحبز اوے جم الدین عمر بن فہد (م ۸۸۵ھ) نے تذکرہ الحفاظ اور لحظ الحاظ دونوں کے اشخاص کو بجائے طبقات کے حروف بھی پرمرتب کر کے ایک نگ کماب بنادی ہے اور نام تذکرہ الحفاظ ہی رکھا۔

آپ کے علاوہ سینی دشتی (م 10ء) نے بھی ڈیل تذکرۃ الحفاظ الکھااورعلامہ سیوطی نے بھی طبقات الحفاظ کے نام ہے ذہی کے تذکرۃ الحفاظ کی تام ہے دہیں کے تذکرۃ الحفاظ کی تخیص کی جینی ، این فہداور سیوطی تینوں کے ندکورہ بالا ذیول مجموعہ "تذکرہ الحفاظ کی تام ہے محدث کوری کی تحقیج وقبلت کے ساتھ دمشق ہے ایک خینم جلد میں شائع ہو گئے ہیں۔ رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (ابن ماجہ وعلم حدیث مولد نائعمانی عفیضہم)

٢١٧- ينخ احد بن محد بن محد بن حسن بن على بن يجي شمني حقي م١٨٥ ه

بڑے تبحر محدث وفقیہ ومفسر تھے، پہلے اپنے والد ماجد اور دادا کی طرح مالکی تھے، پھر حنی ہو گئے تھے، حدیث ولی الدین عراقی ہے

حاصل کی ،تمام علوم وفنون بین اپ معاصرین سے فاکن ہوئے ، حافظ خاوی نے دت تک آپ سے پڑھا ہے ، علامہ سیوطی بھی آپ کے تمید صدیث ہیں اور ایک بڑ وحدیث مسلسل بالخاق کی آپ سے دوایت کر کے اس کی تخریخ بھی کی ہے اور بغیة الوعاق فی طبقات الخاق ہیں آپ کی انتہائی مدح و شاوی ہے ، مثلاً لکھا کر آپ علم تغییر کے دریا ہے محیط اور کشاف وقائن ہے ، حدیث کی دوایت و درایت اور حل مشکلات و فتح مغلقات ہیں تنہا آپ ہی مرح و معتمد ہے ، فقیض وہ درجہ تھا کہ ام اعظم آپ کو کھیے تو انعام واکرام کرتے ، کلام میں ایسے بلند پاید کہ اشعری آپ کوایٹ پاس بھاتے اور خوش ہوتے ، ای طرح و در سے علوم میں تثول کھی کر چندا شعار مدحیہ بہت ہیں شاندار کھے ہیں جوص حب شذرات نے نقل کے ہیں ، آپ کی تصانیف یہ ہیں : کمال الدرایہ شرح الوقایہ (جس سے آپ کے احادیث احکام سے متعلق غیر معمولی وسعت علم و بحرکا اندازہ ہوتا ہے ) شرح المنی لابن ہشام ، حاشیہ شفاء شرح نظم الحبہ فی الحدیث ، ارفق الحما کہ آلوریۃ المناسک ، رحم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( تقد مہ شذرات ، حدائق )

#### ۲۲۸-المونی علاؤالدین علے بن محمود بن محمد بسطامی ہروی رازی حنفی م ۸۷۵ ھ

امام فخرالدین دازی شافعی کی اولادی سے بڑے پایہ کے فی عالم ہوئے ہیں، ابتداء عربی تعنیف کا شوق تھا، اس لئے مصنفک (چھوٹے مصنف) مشہور ہوئے ، اکا برعانا و سے تمام علوم وفنون ش کال دستگاہ پائی، ہر روز ایک جز وتعنیف کر لیتے ہے، آپ کی مشہور تعمانیف یہ ہیں: شرح المعمان للبغوی، شرح آلکشاف، حاشیہ کوتے، حاشیہ شرح وقایہ حاشیہ شرح عقائد، شرح الارشاد، شرح اللباب، شرح المطول وغیرہ۔ حمیم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (شفرات الذہب ص ۳۱۹ ہے)

# ٢٦٩- ما فظ حديث علامه زين الدين ابوالعدل قاسم بن قطلو بعام صرى حنوني م ٥٨٥ هـ

امام عمر بحدث اعظم ، نقید کال ، جامع علوم و نون ، استحضار ندا بہب میں بے نظیر تھے ، مناظر واورا سکات تھم میں یدطولی رکھتے تھے ، حفظ قرآن مجید ودیگر کتب علوم و نون سے قارغ ہوکرا کا برعلاء ومحدثین عمر سے بحیل ، آپ کے فاص اساتذ ویہ ہیں : حافظ بدرالدین بینی حفظ قرآن مجید ودیگر کتب علوم و نون سے قارغ ہوکرا کا برعلاء وحدثین عمر سے بحیل ، آپ کے فاص اساتذ ویہ ہیں ، حافظ بدرالدین بینی مناوی و غیر و مشہور ہیں ، آپ نیاد و آپ حافظ ابن ہمام کی خدمت میں رہے اور زیاد و سے زیاد و علوم کا استفاد والن سے کیا ، آپ کے تلائم و میں تاوی و غیر و مشہور ہیں ، آپ کی مشہور تھیں تاوی و غیر و مشہور ہیں ، آپ کی مشہور تھیں ۔ کی مشہور تھیں ۔ کی مشہور تھیں ۔ کی مشہور تھیں ہیں ۔ کی مشہور تھیں ہیں ۔ کی مشہور تھیں ۔ کی مشہور تھیں ۔ کی مشہور تھیں ۔ کی مشہور تھیں ہیں ۔ کی مشہور تھیں ۔ کی میں کی مشہور تھیں ۔ کی مشہور تھیں ۔

(۱) شرح مصانع المنة (۲) تخريج احادیث الاختیار (۳) رجال شرح معانی الآ ثار (۳) تخریج احادیث اصول المیز دوی (۵) تخریج احادیث الفراک (۲) تخت الحیاء بما فات من تخاری الاحیاء (۹) مدیة الحیاء المحی فی ما فات من تخاری الاحیاء (۹) مدیة المحی فی ما فات من تخاری الاحیاء (۹) مدیت المحی فی ما فات من تخاری المحی فی ما فقا این جرنے المحی فی ما فقا این جرنے کے بارے شی حافظا این جرنے درایت نخیص نصب الرابی میں الم اجدہ کار بحادک کیا تھا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کاعلم ومطالعہ حدیث حافظ الدنیا این تجرب بھی بڑھا ہوا تھا درایت نخیر المی اللیث (۱۱) شرح مختم المتار (۱۲) شرح بحرین (۱۳) شرح دروالیجار (۱۳) بجم (۱۵) شرح معلوم این المحرزی فی علم الحدیث واقعال نظام درایت بحریف این المحرزی فی علم الحدیث (۱۳) تخری المی المیت المی المیت المی المیت المی المیت ا

علامہ برہان بقائی نے عوان الرمان بیل کتب ڈرورہ بالا بیل اکٹر کا ذکر کیا ہے گار لکھا کہ ان کے علاوہ بہت کی گرانفقر تالیفات ہیں جن میں سے اکثر اب تک ابتدائی مسووات اور یا دواشتوں کی صورت میں غیر مرتب موجود ہیں، یہ می لکھا کہ آپ نے ایک عالی بمتی سے علوم کی تحصیل میں جدوجہد کی کہ بہت بی جلد آپ کا شہرہ ہوگیا اور جگہ جگہ آپ کے علم وضل کا چرچا بھیل گیا جتی کہ آپ کے اساتذہ ومشائخ نے بھی آپ کی بہت زیادہ تحریف کی۔

اس کوفقل کرنے کے بعد صاحب شارات نے اضافہ کیا کہ آپ سے اس قدر کثیر تعداد بیں علماء نے استفاد وَ علوم کیا کہ ان کا شار نہیں ہوسکتا اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ حسنات دہر بیس سے تھے۔ رحم ہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔

افسوں ہے کہ ایسے ایسے طیل القدرمحدثین احتاف کا تذکرہ ہماری موجودہ مطبوعہ کتب احتاف میں بہت ہی مختفر ہے، بستان المحدثین المن میں ہوت ہوں کہ ایسے المحدثین کا نہیں ہے، توا کہ بہیہ میں بطور تعلق بہت ہی میں تواس محدث تعلیم المرتبت کا ذکر بی نہیں ، جیسا حافظ زیلتی حقی ، حافظ بینی حقی وغیرہ کہار محدثین کا نہیں ہے، توا کہ بہیر میں بطور تعلیق بہت ہی مختصر ذکر ہے اور ۲۲ - ۵ تصانیف ذکر کیں ، مولف حدا أن حفید نے حسب عادت کچھ بہتر مواد جمع کر دیا ہے بھر بھی اس سے زیادہ شذرات الذہب میں ایک صنبلی عالم نے لکھا ہے۔

اسللہ مطالعہ اندازہ ہوا کہ اگرتمام مطبوعہ ذخرہ ہے جی تھ شین احتاف کے مالات بھے کرلئے جائیں قود طبقات دفیے۔
میں بہت اچھی کتاب تیار ہوسکتی ہے، جوطبقات شافعیہ مالکیہ وحتابلہ ہے کی طرح کم نہ ہوگی ،اس میں شک نہیں کہ بہت ہی ہوئی اہم علمی ضدمت ہے '' تذکرہ محد شین' چونکہ احتاف کے ساتھ تخصوص نہیں ہے ،اس لئے اس میں مسب ہی حضرات کا مختفر تعارف کرا دینا مناسب ہوا،
تاہم مید منابت بھی اس میں طوظ رہی ہے کہ تھے شین احتاف کے تذکرے چونکہ عربی واردو میں اب تک کم ہے کم آئے ہی ،ان کو زیادہ سے زیادہ اجا کرکیا جائے تاکہ اس کی کی کسی قدر تلائی ہوجائے اور یہ بھی واضح ہوجائے کہ لکھنے والوں کی دل تنگی نے ہی اس کی کا حساس بچا کرایا تھا، ورنہ واقع وحقیقت کے اعتبادے وہ وہ مرول ہے کم نہیں ہیں۔

علامہ کانی کی فدکورہ بالا کتاب محد بین کی علی خدمات کے سرمری جائزہ کے لئے نہاہت گرانقدر تالیف ہے، جس میں تقریباً بانی سو شین کا ذکر آگیا ہے، گرافسوں ہے کہ اس میں محد بین احتاف کی بڑی کڑت نظرا نداز ہوگئ ہے اور ان کی خدمات بھی ، اس کتاب کو محر مولا ناحبر الرشید صاحب نعمانی جیسے باہمت مصنف اگر پھر سے حرب کریں اور اس کی کی تلافی کردیں تو اس کتاب کی افاد بت کوچار جاندلگ سکتے ہیں، وما تو فیلانا الا باللہ الفی انکر ہے، دراقم الحروف کا خیال ہے کہ بیر قدمت در حقیقت صرف حقیت کی خدمت نیس بلکہ مجموعی اعتبار سے پور نے نن حدیث بی کی خدمت ہوگی کہ قصر صدیث کے جوگو شے محد شین احتاف کے قد کروں سے خالی جبور ویے گئے ہیں وہ اپنی جکہوں پر آبادہ ہوگی کہ قصر صدیث بی گئے دو اس مالی جسل تاریخ ساسنے ہوجائے گی۔ لانسریسد الا آبادہ ہوکر پور سے قمر کی زیب وزینت بڑھادیں گئے افعظیم۔

• ٢٢٥ شيخ من الدين الوعبد التدميم بن محمد بن محمد بن امير الحاج على حنفي م ٩ ٨ ٨ ه

علاء حنفیہ بین سے طب کے جلی القدر عالم حدیث تفیر وفقد اور امام وقت علامہ ومصنف تھے، آپ کی تصانیف فاخر و بہت مشہور بیں، مثلاً شرح التحریرلا بن البہام (اصول فقہ بیس مجلد) جوتخ تے اصادیث، بیان طرق احادیث ومخرجین سے بحری ہوئی بیں اور اس سے آپ کے وسعت علم حدیث پر پوری دوشن پڑتی ہے، آپ سے بڑے بروں نے علم حاصل کیا اور آپ کی شاگر دی پر لخر کیا ہے۔ رحمہم اللہ تعالی رحمہ واسعة والرسالة من ۱۲۰ وشذرات من ۱۳۱۸)

# ا ٢٧- شيخ امين الدين يجيل بن محمدا قصرا أي حنفي م ٩ ٨ ٨ هـ

بڑے جلیل القدری لم تھے، علامہ سیوطی کی حسن المحاضرہ میں ہے کہ آپ قاہرہ ش اپنے زمانہ کے الحفید تھے، ول دت ۹۰ سے کچھ بعد ہوئی اور ریاست مذہب حنی آپ کے زمانہ میں آپ ہی پر ختمی ہوئی ، رحم ہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات ص ۳۲۸ ج ۷)

# ۲۷۲ - شیخ محی الدین ابوعبدالله محدین سلیمان بن سعدین مسعودرومی برعمی حفی م ۸۷۹ ه

بڑے محدث، منسر، توی الدیب اور نہایت واسع العلم تنے ، کافید سے بڑا شغف تھا، اس لئے کا فیجی مشہور ہوگئے تنے ، علا مسیوطی نے آپ کو یغیۃ الوعاۃ میں شیخنا العلامہ استاذ الاس الذ ہ لکھا، کبار علاء ومشائ سے علوم عقلیہ ونقلیہ عاصل کئے ، علوم حدیث پر بھی بڑی نظرتی ، مشتفسین حدیث سے بڑاتعلق ومحبت رکھتے تنے ، اٹل بوعت سے خت ہ تنظر تنے بڑے عابد زام بھے فن حدیث میں ، المختصر فے علوم الحدیث اور تفسیر میں المختصر فی علوم النظر میں بڑا کمال تھا، شرح تو اعدالاعراب اور شرح کلمتی الشہادۃ مختصر گر بہت تافع وگر انتظر تالیقات کیس ایک روز اپنے بڑے تالذہ سے در النظر الدیت الذہ والمحد ۔ (شفرات الذہ ب ص ۱۳۲۷ ہے)

٣٧١- ينيخ سيف الدين محمد بن محمد بن عمر قطلو بغابكتمري قامري حنفي م ١٨٨ه

بڑے محدث، مضرونقیہ تھے، علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ وطبقات الخاق میں آپ کوشیخا الا مام العلامة سیف الدین حنی نے لکھا، آپ کے شخ واستاذ ابن جمام نے آپ کوگفتل الدیار المعر بیلکھا اور سمالک طریق سلف، عابد، صاحب خیر اور اہل و نیا ہے متنظر کہا، بمیشہ درس علوم کا مشغلہ رکھتے تھے، فتوی ہے احتراز کرتے ، جامعہ منصور بیو غیرہ میں تغییر وفقہ کا ورس دیا ہے، مدرسۃ العینی ہیں درس حدیث کے لئے آپ ہے بہت اصرار کیا گیا، مگر معذرت کی ، تو قبیح ابن ہشام برآپ کا بڑا طویل حاشیہ ہے جو بہت ذیا وہ فوائد علمیہ برشتمن ہے، شخ ابن ہمام جح کو گئوتو اپن جام جح کو گئوتو اپنے جو بہت ذیا وہ فوائد علمیہ برشتمن ہے، شخ ابن جام جح کو گئوتو اپنے جارہ مشخبہ اللہ تعالی میں تعین کی تھا۔ رحم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات الذہب میں ۱۳۳۴ ج ک

# م ۲۷- شخ عبدالعزيز بن عبدالرحن بن عمرالعقبلی حلبی معروف ابن العديم حنفی ، ولادت ۸۸۱ همتو فی ۸۸۲ ه

ولا دت قاہرہ میں ہوئی ، آپ کاسب فائدان علم وضل کا گہوارہ ہے اورسلسائینسب ابو جراوہ فادم فاص حضرت عن سے ملتا ہے ، آپ اجداد میں سے شیخ ہیبت اللہ بن احمد نے اس فائدان میں سب سے پہلے قضاء کا منصب سنجالا ، بڑے عالم ومحدث تنے جنہول نے ''الخلاف بین ابی حذیقة وصاحبیہ'' جیسی اہم گرانقدر کتاب کھی ، پھر کمال الدین ابن العدیم (م ۱۹۳ ھ) اپنے وقت کے امام ورئیس انحنفیہ علامہ محدث ومورخ اعظم ہوئے ، جنہوں نے بخیة الطلب فی تاریخ حلب تمیں جلدوں میں کھی ، نیز حدیث وفقہ وادب میں بھی گرافقدر تابیف تاریخ حلب تمیں جلدوں میں کھی ، نیز حدیث وفقہ وادب میں بھی گرافقدر تابیف تابیف تنے ، پھرمجدوالدین عبدالرحمٰن (م ۱۷۲ ھ) بھی بڑے عالم و محدث عارف ندہب ہوئے ، آپ نے جامع حاکم شی خطب دیا اور ظاہر ہیں درس علوم دیا۔

ان کے بعد احمد بن اہرا ہیم بھی ہڑے محدث ہوئے ، جن ہے ۸۳۵ ہے ہی جا نظا ابن تجرفے حدیث پڑھی ہے، درمیان میں اور بھی جتنے آپ کے سلطے کے آباؤا جداوگر رہے وہ سب علماء ذوی القدراور قاضی القصاق حلب ہوئے ، آپ بھی امام وقت وعدامہ روزگار محدث بنجر و فقیہ جد ہوئے ، مادی اور ابن جزری ایسے اکا ہر محدثین نے آپ کوحدیث پڑھائی اور حدیث وفقیش کع کرنے کی اج زت وسند

دى، آپ کواپنے پر دادا کے مثل ہونے کی وجہ ہے' ابن عدیم'' کہا جاتا تھا۔ رحمہم الند تعالی رحمة واسعة ۔ ( فوائد بہیرص سے اشذرات وحدائق )

٢٤٥-المؤلى محمد بن قطب الدين از نقى حنفي م ٨٨٥ ه

ا مام عصر، عالم باعمل، جامع علوم نقلیه ، وعقلیه ، مولی فنّاری کے تنمیذ خاص تھے، برعلم وفن میں ماہر وکامل ہوئے ، اپنے سب اقر ان پر فوقیت لے سے مسلک تصوف میں بھی با کمال ہوئے ، شریعت وطریقت وحقیقت کو جمع کیا اور مفتّاح الغیب صدرالدین قو نوی کی اعلی ورجہ ک شرح کھی نیز خصوص صدر تو نوی کی بھی شرح کی ۔ رحمہم القدتی لی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب ص ۱۳۳۳ ج ۷)

۲۷۷-مولی خسر ومحمد بن قراموزر دمی حنفی م ۸۸۵ ھ

امام وقت، علامہ زمال، صاحب تصانف، محدث وفقیہ واصولی بتھ، آپ کے والد ماجدامراء و دولت سے بتھا ورنومسلم بتھ، آپ نے اکا برعلاء عمر سے علوم کی تخصیل و تحیل کی، مطول پر حواشی لکھے اور مدرسہ شاہ ملک مدنیہ اور ند بیل مدرس ہوئے پھر مدرسہ حلبیہ بیل مدرس ہوئے اور سالطان محمد خان دوبارہ تخت سلطنت پر بیٹھے تو آپ کی تخواہ روز ندایک سودرہم کر دی تھی، پھر قسطنطنیہ فتح ہوا تو آپ کو وہاں کا قاضی بھی بنادیا گیا اور جامع ایا صوفیا بیں بھی درس علوم دینے گئے۔

معمولی سادہ لباس پہنتے تھے، چھوٹا تل مہ باندھتے تھے، بہت ہی متواضع متکسر المزاج تھے، لا تعداد خدام وغلام تھے، گراپنا کام خود کرتے تھےاور نہایت خوش اخلاق، ملنسار تھے، سلطان محمد آپ کی بڑی عزت کرتا تھ اور آپ پرانخر کرتا اور اپنے وزراء سے کہا کرتا تھا کہ یہاس زمانہ کے ابو حذیفہ ہیں۔

باد جود قض ءا فمآء تدریس کے مشاغل مہمہ کے روزانہ روورق کتب سف سے نہایت خوش خط نظل کیا کرتے تھے، آپ کی آصا نیف بے میں ،حواثی معطول ،حواثی تلویج ،حواثی تغییر بیضاوی ، مرقاۃ الوصول فی علم الماصول ،شرح مرقاۃ ندکور ،الدرر والغرر وغیرہ ،رحمہم اللّٰہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (شغررات ص٣٣٢ج ٤)

٢٧٤- ينتخ عز الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز بن امين الدين حنفي م ٨٨٥ ه

ابن فرشته اورابن ملک کے نام سے بڑے عالم و فاضل محدث گزرے ہیں ، دقائق ومشکلات کوحل کرنے ہیں ماہر کامل تھے ، بہت مفید علمی تصانیف کیس ، مثلاً حدیث ہیں مبارق الا زہار ، شرح مشارق الانوار ، اصول فقہ ہیں شرح منار ، فقہ ہیں شرح مجمع البحرین وشرح وقابیاور ایک رسالہ علم تصوف ہیں۔ حمیم القدت کی رحمہ واسعۃ۔ (شذرات وحدائق حنفیہ)

٨٧٨- الموالي تمس الدين احدين موى الشهير " بالخيالي" حنفي م ٢٨٨ ه

بڑے محقق مدقق عالم، جامع معقول ومنقول تھے، درس و تالیف آپ کے بہترین مشاغل تھے، شرح عقا کد پر آپ کے حواثی نہیت مشہور و مقبول و متداول ہوئے، اس میں بعض مضامین ایسے دقیق و دشوار ہیں کہ بڑے بڑے فضلاء ان کوحل کرنے سے عاجز ہوتے ہیں لیکن حضرت مولانا عبدا ککیم صاحب سیالکو ٹی نے ان کا بھی بہترین حل کر دیا ہے۔

اوائل شرح تجرید پر بھی حواشی نکھے، صرف ۳۳ سال عمر ہوئی، بڑے بڑے ناماء نے آپ کی شاگر دی کی ، بڑے عابدوز اہد تھے، صوفید کے طریقہ پر ذکر واذ کار میں بھی مشغول ہوتے تھے، دن رات میں صرف ایک وفعہ کھانا کھاتے تھے، علامہ ابن عماد منبل نے آپ کوامام علامہ نکھ ، رحمہم اللہ تعالیٰ رحمہ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب ص ۳۳۳ وحدائق حنفیہ)

### ٢٤٩- شيخ شمس الدين احمد بن اساعيل بن محد كوراني حنفي م ٩٣ هـ

مولی فاضل کے نام محدث کبیر مشہور تھے، اپنے زمانہ کے اکا برعلاء کے علوم کی تخصیل و بحیل کرکے بگا ندروزگار ہوئے، شہر بروسا میں مدرسہ مراد خان غازی میں درس علوم دیا، مجر منصب قضاء وافقاء پر بھی فائز ہوئے، ۸۱۷ ھیں آپ نے ایک تفسیر "غایۃ الا مانی نی تفسیر الکلام الربانی "کصی جس میں زخشر کی اور بیضا وی پر اکثر جگہ موافذات کئے، مجر ۱۸۷ ھی شیر اور نہ میں کی شرح الکوئر الجاری علی ریاض البخاری "کصی جس میں اکثر مواضع میں کر انی اور حافظ این تجر پر اعتر اضات کئے، بڑے عابد، زاہد، شب زندہ وار تنے، نقل ہے کہ رات کو ، بالکل نہ سوتے تھے اور روزاندا یک ختم قرآن مجید ہرشب میں کرتے تھے۔ رحم اللہ تعالی رحمۃ واسعہ ۔ (حدائق حفیہ)

• ٢٨ - يشخ شهاب الدين العباس احمد بن احمد بن محمد بن عيسىٰ زروق فارس ١٩٩٨ هـ

ا پنے زمانہ کے مشہور محدث اور متاخرین صوفیہ کرام کے ان کے مختقین میں سے ہیں جنہوں نے حقیقت وشریعت کوجمع کیا ہے، شیخ شہاب الدین قسطلانی وغیروآپ کے تلافہ و میں ہیں،آپ کی تصانیف سے حاشیہ بخاری، شرح قرطبیہ، شرح اساء حسنی، تواعد التصوف (قواعد الطریقة فی اجمع بین الشریعة والحقیقة کشف الظنون، حوادث الوقت وغیرہ ہیں۔ رحمیم اللّٰدتعالی رحمة واسعة ۔ (بستان المحدثین)

١٨١- حافظ الوالخير مس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الي بكر السخاوي شافعي م١٠٩ حدولا وت ١٨١١ حد

مشہور ومعروف محدث علام تنے، ابتداء عربی حفاظ قرآن مجید کے بعد بہت سے علوم وفنون کی کمنا بیں یاد کیں، دوسرے علوم کے ساتھ صدیث، فقہ، قراُت تاریخ وعربیت بیس متازمقام حاصل کیا، چارسو سے زیادہ کہار سے اخذ علوم کیا، حافظ ابن حجر کے مخصوص تلاندہ و اصحاب میں سے نتے، تح بخاری کو ۱۲ علاء سے روایت کرتے تھے، تھے کے سے دور دراز بلاد واسمعار کے سنر کئے، آپ کے اور رسول اکرم علیات کے درمیان روایت حدیث کے مرف دی واسطے ہیں۔

کی بارج کے لئے عاضر ہوئے، اورج محمد کے بعدایک عرصہ کے لئے مجاورت مکہ معظمہ اختیار قرمانی اور وہال بھی درس میں مشغول ہوئے بھر ۸۵ ھیں ج کیا اور دوسال مکہ مظعمہ میں اور تین ماد یہ پیر طبیب میں اقامت کی، پھر ۸۹ ھیں ج کیا اور دوسال رہے بھر ۹۲ ھیں اور عیں ج کے لئے حاضر ہوئے اور درمیان ۹۸ ھیک قیام فرما کر مدینہ طبیبہ پنچے وہاں چند ماہ اور دمغمان گز ارکر مکہ معظمہ واپس ہوئے اور ایک ہوئے اور میں اور میں اور تین میں نے اس لئے دے دی ہے کہ اس زمانہ کے اکابر و علاء کا حروقت وقات تک و ہیں رہے ( بینفسیل میں نے اس لئے دے دی ہے کہ اس زمانہ کے اکابر و علاء کا حروقت وقات تک و ہیں رہے ( بینفسیل میں نے اس لئے دے دی ہے کہ اس زمانہ کے اکابر و علاء کا حرمین سے تعلق اور وہاں کے قیام کا طور وطریق معلوم ہو )

علم جرح وتعدیل میں بھی بڑے عالم وفاضل تھے جتی کہ بیمی کہا گیاہے کہ حافظ ذہبی کے بعدان کے طرز وطریق پر جلنے والے مرف آپ ہی ہوئے ہیں۔ حمہم اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات الذہب ص ۱۵ج ۸)

٢٨٢-الشيخ العالم المحد ثرائح بن داؤ دين محرحني م١٠٥ ه

صوبہ مجرات کے بیڑے عالم وحدث منے اکا برعاناہ سے تعمیل کی اور ترمین جاکر وہاں کے تعدیثین سے بھی استفادہ کیا ، حافظ سخاوی نے العنوء اللا مع بیس آپ کا ذکر کیا اور رہ بھی لکھا کہ مجھ سے بھی شرح الفید الحدیث پڑھی ہے اور بیس نے ان کوا جازت روایت حدیث لکھ کر دی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعہ ۔ ( نزہہ الخواطرص ۱۱۱)

## ۲۸۳ - حافظ جلال الدين ابوالفصل عبدالرحمٰن بن محمد بن الشيخ بهام الدين سبوطي شافعيّ م ا ۹۱ هـ ولا دت ۸۴۹ هـ

مشہور مند محقق، محدث علام مدقق، صاحب موافات فا نقدنا فعہ تنے، پانچ سال پکھ ہاہ کے تنے کہ سائیہ پدری سے محردم ہو گئے، حسب وصیت والد ماجد چند بزرگوں کی سرپستی میں آئے جن میں سے شخط کمال بن البہام حنی بھی تنے، انہوں نے آپ کا وظیفہ شیخو نیہ سے محراد یا اور آپ کی طرف پوری توجہ کی سربرا می اور شخط سر اور شخط سرا می اور شخط سرا می اور شخط سر اور شخط سربرا می اور ساتھ میں معلامہ شخط سے بہت می دری وغیر دری کہا جس برا می مدتوں استفادہ کیا۔

غرض پوری طرح بخصیل و بھیل کے بعد دوئ تالیف بیں مشغول ہوئے اور بہترین مفید تالیفات کیں جن ثار پانچ سوے اوپر کیا گیا ہے، نہایت سربع النالیف تھے اپنے زمانہ بی علم حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے، خود فرمایا کہ" مجھے دولا کھا حادیث یاد ہیں اورا کراس ہے زیادہ مجھے کتیں توان کو بھی یاد کرتا ، شایداس وقت اس سے زیادہ دنیا ہیں سموجود ذمیس ہیں''۔

پالیس سال کی عمر ہوکرترک و تیجر پدافقیار کی ، ایک طرف گوششین ہوکر درس وافقاء بھی چیوڈ کر صرف عبادت و تالیف کاشغل رکھا،
تمام دنیوی تعلقات ختم کرویئے تھے، اسراہ واغنیاء آپ کی زیادت کے لئے آتے اور ہدایا واسوال ڈیش کرتے ، مگر آپ کسی کا ہدی تمول نہ
کر ہے تھے، سلطان فوری نے ایک خصی غلام اورا یک بزارا شرقی بھیجی تو اشرفیاں واپس کردی اور غلام کوآزاد کر کے جمرہ نبویہ الف
الف سلام و تحیہ ) کا خادم بنا دیا، سلطان کے قاصد سے کہا گرآئے تھے ، کی بار حضورا کرم علی تھے کہ اس نہ کے خواب میں دیکھا کہ حضور
کردیا ہے، بادشاہ نے کی بار ملاقات کے لئے بلایا یکر آپ نہ گئے ، کی بار حضورا کرم علی کہ آپ نے دوسروں نے خواب میں دیکھا کہ حضور
اکرم علی کے نے آپ کویا ہے الحدیث کہ کرخطاب فرمایا۔

شخ عبدالقادر شاذلی نے آپ سے بھک شیارت کا واقعدادرای طرح خطاب فرماتاتقل کیا ہے اس میں بیجی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی ہے اس میں بیجی ہے دیں ارشاد فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا، کیا بغیر کسی عمّاب کے؟ ارشاد فرمایا تہارے لئے بیجی سی ؟ شاذلی نے دریافت کیا کہ تنی ہارآ پ کو حضورا کرم علی ہے کہ کی زیارت مبارکہ بیداری میں ہوئی ہے؟ فرمایا سرت نیادہ مرتبہ لئے بیجی سی ؟ شاذلی نے دریافت کیا کہ تنی ہارآ پ کو حضورا کرم علی ہے کہ ایک دوز قبلولہ کے وقت فرمایا کہ اگرتم میرے مرنے سے پہلے اس اس کے معاری نماز کہ میں پڑھوا دوں؟ عرض کیا ضرور! فرمایا آئے میس بند کر لو! اور ہاتھ پکڑ کر تقریباً ۱۸ قدم چل کر فرمایا اب

آئکھیں کھول دوتو ہم باب معلاۃ پر تھے، حرم پہنچ کرطواف کی ، زمزم ہیا ، فرمایا کے اس سے پھے تعجب مت کروکہ ہمارے کئے طی ارش ہوا بلکہ زیادہ تعجب اس کا ہے کہ مصر کے بہت سے مجاور میں حرم ہمارے میناں موجود ہیں ، گر ہمیں نہ بہجان سے ، پھر فرمایا ، اگرتم چا ہوتو ساتھ چلویا جا جیوں کے ساتھ آ جانا ، عرض کیا سرتھ چلوں گا ، باب معلاۃ تک گئے ، پھر فرمایا آئکھیں بند کرلواور بچھے صرف سات قدم دوڑ ایا ، آئکھیں کھولیل تو مصر میں تھے ، آ ب کے مناقب ، کرا مات اور شیح ہیں گوئیاں بکٹرت ہیں ،گر سب سے بڑی کرامت آ ب کی تالیف ت ہیں جوا کثر مضہور ومعروف ہیں ، بستان المحد ثین ہیں آ پ کی مسلسلا سے صغری کا الرسالة المسلم فریس جیاد المسلسلات اور مسلسلات کبری کا ذکر ہے مشہور ومعروف ہیں ، بستان المحد ثین ہیں آپ کی مسلسلا سے مغری کا الرسالة المسلم فریس جیاد المسلسلات اور مسلسلات کبری کا ذکر ہے جس ہیں ۵ مدیث ہیں۔ رحمہ المدتعالی رحمۃ واسعۃ وجعلنا معروش من جنات انجیم (شذرات الذہب ص ۵ ج ۸ )

۲۸۴-السيدالشريف نورالدين ابوالحسن على بن عبدالله بن احمد سمهو دى شافعي م اا ۹ ص

براے محدث، عالم ومورخ تھے،آپ کی''الوف بما یجب کھنر قالمصطفی اوروفاءالوفاء باخبار دارالمصطفی'' وغیرونهایت قابل قدرعمی، تاریخی تالیفات بیں۔رحمہ القدرحمة واسعة (الرسارص۱۶۳)

# ٢٨٥- شيخ عبدالبربن محد بن محتب الدين محد بن محد بن محد بن محمود ابوالبركات مصرى حنفي م ٩٢١ ه

خاندانی لقب ابن شحنه اصل وطن حلب تھا، پھر قاہرہ مصر کی سکونت اختیار کی ،اکابر محدثین سے حدیث حاصل کی ،علامہ زین الدین قاسم بن قطلو بخاحنفی کی بھی شادگر دی کی اور محدث کامل ،فقیہ فاصل ، جامع معقول ومنقول ہوئے ،آپ کی تصانیف ہیں ہے شرح منظومہ ابن و ہب ن اور الزخائز الاشر فیہ فی الالغاز الحنفیہ زیادہ مشہور ہیں۔رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ (حدائق حنفیہ)

٢٨٧- شيخ شهاب الدين احمد بن محمد بن ابي بكر قسطلاني مصري شافعي م ٩٢٣ ه

محدث كبيراورواعظ بے نظير نتے،آپ كى تصنيف بين سے ارشاد السارى الى شرح ابنجارى كى بزى شېرت بوئى جوحقيقت بين عمرة القارى اور فتح البارى كا خلاصه ہے اوروہ قسطلانى كے نام ہے بھى معروف ہے، حافظ سخاوى اور شخ الاسلام ذكريا انصارى وغيره آپ كے اسما تذہ بين ، يور، دوسرى تصانيف بيد بين الاسماعد فى مختصر الارشاد (شرح ندكوركا خلاصه) شرح الشاطعيد، المواہب اللد نيد بالخ انحمد بيد (جس كى مشہور شرح علامه زرقانى نے المجلّد كبير بين كى ہے، لطائف الاشارات فى عشرات القراءات، اسروش الزام روغيره، رحمه القد تعالى رحمة واسعة (بستان المحد شين)

#### ٢٨٧- ينتيخ صفى الدين خزرجيٌّ متو في بعد ٩٢٣ ه

مشہور محدثین میں سے ہیں ،آپ نے حافظ ذہبی کی تذہیب تہذیب الکمال کا خلاصہ کیا ، جو درحقیقت نہصرف اس کے بلکہ تہذیب الکمال مزی شافعی اور الکمال فی اساء الرجال مقدی صنبی کے بھی مطالب کا بہترین خلاصہ ہے ،اس لئے آپ کا خلاصہ نہایت مقبول ومرجع میں ء ہواہے ، رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔

۲۸۸ – محدث مير جمال الدين عطاء الله ين عظاء والله على م ٩٣٠ ه

جامع علوم نقلیہ وعقلیہ ، خصوصاً علم حدیث وسیر بی بے مثال تھے، صاحب روضۃ الصفاء نے آپ کے مناقب لکھے ہیں، ایک زمانہ تک مدرسہ سلطانیہ بیس درس علوم دیا اور ہفتہ بیس ایک بار جامع مسجد وارالسلطنت ہرات بیس وعظ فرماتے تھے، آپ کی تصانیف بیس سے روضۃ الاحباب فی سیرۃ النبی و آلال والاصحاب نہایت عمد ومعتبراورمشہورلا ٹانی کتاب ہے جس کے بارے بیس شاہ عبدالعزیز صاحب محدث د ہلوی نے'' عجالہ نافعہ' میں تحریر فرمایا کہ اگر کوئی سیجے نسخہ روصنۃ الاحباب میر جمال الدین محدث سینی کا دستیاب ہوجائے تو تمام تصانیف سے بہتر ہے جوسیر میں تصنیف ہوئی ہیں ۔رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ (حدائق حنیہ )

٢٨٩- شيخ ليعقوب بن سيدعلي حنفي م ١٣١ ه

ا پنے زمانہ کے فاضل اجل اور فائق اقران تھے، مدت تک بروسا، اور نہ اور قططنیہ میں درس علوم دیا، کتاب شرعة الاسلام کی نہایت محققانہ عمد وشرح '' مقاتیج انبیان' کمھی جس میں فوائد تا درہ لطائف عجیبہ اور مسائل تھہیہ مع دلائل حدیثیہ جمع کئے، گلستان کی شرح بھی عربی میں کمھی اللہ تعالیٰ رحمة واسعة (حدائق)

۲۹۰ - شخ یا شاجلسی بکاتی حنفیٌم ۹۳۹ ه

مولی مؤیدزادہ کے موالی میں سے تھے ،علم کی طرف توجہ کی اور یہاں تک ترقی کی کہ دارا کدیث مدید منورہ میں دیں دیا، برے فاضل اور طیم وکریم تھے ،ترکی میں اشعار لکھتے تھے ،رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ (شذرات الذہب س۲۳۲ج ۸)

٢٩١- المولى الشهير بامير حسن احمد حفي م ١٣٩ ه

فاضل محدث عقے، آپ بھی موالی روم میں سے تھے، علم کی طرف متوجہ ہوئے، فاص امتیاز حاصل کیا، تدریک لائن میں ترقی کرکے دارالحد بث اور میں موے اور ہمیش علم سے خل رکھا، متعدد تصانیف بھی کیس۔ رحمہ القدتون فی دحمۃ واسعة (شذرات الذہب ص ۲۳۲ج، ۸)

۲۹۲-مولی محمد شاہ بن المولی الحاج حسن الرومی حنفی م ۹۳۹ ھ

فاضل محدث بظم ونٹر عربی کے ماہر تھے، قسطنطنیہ کے متعدد بڑے مداری میں دری ہوم دیا، ٹلا ٹیات بخاری وقد وری کی شرح لکھیں، تمام اوقات علم میں مشخول رہ کرگز ارے، رحمہ القدتی ٹی رحمۃ واسعۃ (شذرات ص۲۳۳ ج۸)

۲۹۳ - شيخ شمس الدين احد بن سليمان رومي (ابن كمال بإشا) حفي م ۹۴۰ ه

محدث کبیر، علامہ ذمال ، محقق شہیر صاحب تغییر وتصانف کیٹر و ، موالی روم ہے تھے، آپکے دادا امراء دولت عمانے ہیں ہے تھے، کین آپ نے علی مٹ غل ہے دکھیں لی جس کی وجہ خود بیان کی کہ''ایک دفعہ سلطان بایز یدخان کے در بار ش تھے، وزیر در بارابراہیم پاشا موجود سے اور ایک امیر کبیراحمہ بک در بار ش آئے ہوئے تھے، جن ہے بڑا اس وقت کوئی امیر با حشیت نہ تھا، اس اثناء بیں ایک عالم معمولی وضع لباس میں آئے اور امیر فدکور ہے بھی او پر کی مند پر بیٹھے، جھے جیرے ہوئی کدا لیے معمولی آدمی کو آئی عزت کیے گی، اپنے ایک رفیل ہے پوچھا کہ بیرگی مند پر بیٹھے، جھے جیرے ہوئی کدا لیے معمولی آدمی کو آئی عزت کیے گی، اپنے ایک رفیل ہے پوچھا کہ بیرگی دائی ہے ایک رفیل ہے اور آئی کل ماہوار تنو اور ہو تی اس کہ بیرگواب ورکیس ہے اور وزید کیا ہے، کہا ہا ورم رکیس ہو آئی میں نے کہا کداس قدر معمولی مرتب کا آدمی ایے بڑے بار مربیر نواب ورکیس ہے اور وزیر در بار بھی کسے بہنچ؟ کہا کہ علی ایس نے کہا کہ اس قدر کہ بیر ورم کی مردجہ کی مسند پر بیٹھ جاتے تو بینواب صاحب اوروز پر در بار بھی اس بات کونا لیسند کرتے ، این کمال پاشا کا بی بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد میں نے سوچا کہ ان نواب صاحب کے عالی مرتبہ پرتو میں کسی طرح بھی نہیں بینی سکتی سلطان بایز یدخان اور نہ میں گئی گیا''۔

طرح بھی نہیں بینی سکتا ، اس لیے علم بی کی طرف توجہ کرنی چاہے ، میں ان بی مول لطفی کی خدت میں گیا اور تحصیل علم میں لگ گیا''۔

مرح بھی نہیں بینی سکتا ، اس لیے علم بی کی طرف توجہ کرنی چاہے ، میں ان بی مول لطفی کی خدت میں گیا اور تحصیل علم میں لگ گیا''۔

۲۹۴-شيخ اساعيل شرواني حنفيٌ م ۹۴۴ ه

امام عمر، علامہ محقق مرتق ، صالح زاہر، عارف باللہ تھے، علیم کی تحصیل و تکیل اکا پر علاء عمر شیخ جانال الدین دوانی و غیرہ ہے کی شقائق میں ہے کہ بڑے باوقار، بارعب، عزلت تشین بزرگ تھے، علیم طاہرہ میں بھی آپ فضل عقیم حاصل تھا تغییر بینیاوی کا حاشیہ ککھااور مکہ معظمہ کی سکونت اختیار کر لی تھی و ہیں آپ تغییر بینیاوی اور بیغاری شریف کا درال دیتے تھے۔ دحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (شذرات الذہب ص ۲۴۷ے ۸)

٢٩٥- يشخ سمس الدين محربن يوسف بن على بن يوسف الشامي ومشقى صالحي شافعي م٩٣٢ ه

بڑے محدت جلیل تے، آپ کی اسرة نبویہ بہت مشہورہ، جس کو بڑار کرا ہوں کی عدو سے لکھا ہے، بہیشہ تجرد ہیں بسر کی، مہمانوں کے خود کھانا پکاتے تھے، علامہ شعرائی نے فیل طبقات ہیں آپ کا مفصل تذکرہ لکھاء آپ کی دوسری تصانیف تیمہ یہ جیں: (۲) عقو دالجمان فے منا قب العمان یا مام اعظم کے منا قب جس نہایت جامع و مفصل کراب ہے، علامہ بلی سرة العمان کا عام ما خذبھی ہی ہے، اس میں آپ نے حدیث لمو کسان العلم بالشو یا لئت وله ناص مین ابناء فار من کا مصدات فاص الم ابوطنیقہ کو آرد یا ہے جس طرح علامہ سیوطی نے بھی کیا ہے (۳) رواین الی شید جس مشقل تالیف شروع کی تھی جو سرة شامیہ نہ کورہ کے غیر معمولی انہا کی دجہ ہے ناکہ الرہ وی ان الفوائد المجمولی المنا اللہ الم صاحب پروارد کئے تھے (۳) الفوائد المجمولی میں آپ نے محدث این الی شعبہ کے ان اعتراضات کے جواب لکھے تھے جو انہوں نے امام صاحب پروارد کئے تھے (۳) الفوائد المجمولی المنا اللہ الم الفینة این ما لک (۷) کشف اللبس فی ردافتس بیان لا احاد یث الموضوعہ (۵) الجامع الوجیز للقات القرآن العزیز (۲) مرشدالسا لک الی الفینة این ما لک (۷) کشف اللبس فی ردافتس بیان لا احاد یث الموضوعہ (۵) الجامع الوجیز للقات القرآن العزیز (۲) مرشدالسا لک الی الفینة این ما لک (۷) کشف اللبس فی ردافتس

۲۹۷-شيخ محى الدين محربن بها وُالدين بن لطف الله الصوفى حنفي م٩٥٢ ه

ا مام، علامہ بمختق بمحدث صوفی تنے بمولی مسلح الدین تسطلانی وغیرہ ہے علوم کی تحصیل کی بیڑے عالم علوم شرعیہ ، ما برعلوم عقلیہ ، عارف تغییر وحدیث ، زاہد ، ورع اور جامع شریعت وحقیقت تنے ، تصانیف میہ بیں : شرح اسا وسنی ہفیبر قرآن مجید ، شرح فقدا کبر (جس میں آپ نے مسائل کلام وتصوف کوجمع کیا ) رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (شذرات الذہب ص۲۹۳ج۸)

۲۹۷- شیخ شہاب الدین احمد بن محمد بن ایرا ہیم بن محمد انطا کی حلی حنور م ۹۵۳ ه امام علامہ بحدث ، طب جامع الفردی میں درس صدیث ود مجرعلوم عربی ترکی زبان میں دیتے تھے ، منک لطیف تالیف کی ، شخ شہاب الدين تسطل في وغيره كے تلانده حديث من جي ،زبدوصلاح من ينظير تنعي،رحمدالله تعالى \_ (شدرات الذبب)

# ۲۹۸-مندالشام حافظ مس الدين محمد بن على معروف بدابن طولون ومشقى صالحى حنفيٌّ م ۹۵۳ ه

برے محدث، نقیہ، نموی دمورخ تھے، شذرات میں امام، علامہ، مشدمورخ اکھا، مدستہ فی السلام الی بحر میں درس علوم دیے رہے، خاص طور سے حدیث ونمو کی تخصیل کے لئے دوردور سے طلبہ آپ کے پاس آتے تھے، آپ کے تمام اوقات درس وافادہ ادر تالیف کتب میں مشغول تھے، برے بروں نے آپ سے استفادہ کیا، جیسے الشہاب الطبی شیخ الوعاظ والحد ثین علاء بن محاوالد میں بنجم بہنسی خطیب دمشق، شیخ اساعیل نا بنسی مفتی الشافعیہ، زین بن سلطان مفتی الحفید بشہاب عیماً دی مفتی شافعیہ، شہاب بن الی الوقاء مفتی حنا بلہ، قاضی اکمل بن مفلے وغیر ہم۔

تقریباً پانچ سوکتب ورسائل تالیف کئے چندمشہور ہے ہیں: اعلام السائلین عن کتب سیدالمرسلین (طبع ہو پکی ہے) اللم ست الاوسط اللا لی انمتناثر ہ فی الاحادیث التواتر ہ دغیرہ ،افسوں ہے کہ ایسے ا کابر محدثین احتاف کا ذکر بھی بستان المحدثین یا فوا کہ بہیہ اور حدائق حنفیہ دغیرہ میں نہیں ہے،آپ کےاشعار میں بھی تصوف کی جاشتی موجود ہے مثلا

ارحم محبك بارشا، ترحم من الله العلى فحليث دمعى من جفاك مسلسل بالاول اور مسلسوا عن اللنيا والذاتها فسانها ليست بمجوده واتبعو البحق كما ينبغى فسانها الانفساس معدود فساطيب المماء كول من نحلة وافتخر المليوس من دوده رحمراندتوالي رحمة وامعته (المقررة وامعته (القرمة ميارام، شررات الذب مهر ١٩٨٨)

۲۹۹-شخ ابراہیم بن محد بن ابراہیم طبی حقی م ۹۵۲ ه

امام، علامہ، محدث، مفسر تھے، فقد واصول اور علم قرائت میں بھی ید طولی رکھتے تھے، اپنے زمانے کے اکابر علماء محدثین سے تخصیل کی، شرح مدیة المصلی وملتقی الا بحرتالیف کی سماری عمر در سلم ،تصنیف وعبادت میں مشخول رہے، مشکلات فآوٹی میں مرجع العلماء تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات میں ۴۰۳۶)

٠٠٠- شيخ يجي بن ابراجيم بن محربن ابراجيم فجندي مدني حفي م٣٢٥ ه

بڑے عالم فاضل ، محدث عالى الاسناد تھے، مدینہ طعیبہ بن قاضى الحقید رہے، قاہرہ گئے تو وہاں کے تمام اہل علم نے آپ كى بڑى تعظیم و تحريم كى ، ابن صنبلى نے كہا كہ بن نے جے سے لوث كر آپ كى زيادت مدينہ طعيبہ بن كى اور آپ سے بركمت حاصل كى ، رحمه ائتد تعالى رحمة واسعة \_ (شذرات مى به ١٩٩٣ج ٨)

١٠٠١-شهاب الدين ابوالعباس احدين علے المز جاجي حنفي م١٢٥ ه

ا مام عصر، علامہ محدث ونقیہ جید بتھے، ایک جماعت محدثین کبار سے تحصیل حدیث کی اور آپ سے بھی اکا برعلاء ومحدثین شل علامهٔ مجتهد حافظ ابوالحس شمس الدین علی، شریف خاتم بن احمد ابدل وغیرہ اور غیر محصور لوگوں نے استفادہ کیا، تمام علائے وقت آپ کی انتہا کی تعظیم و محریم کرتے تھے، علوم باطنی سے بھی مزین تھے، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (شذرات ص ۱۳۳۱ج ۸)

# ٣٠٢- يشخ عبدالا ول بن علاء الحسيني جو نپوري حنفي م ٩٢٨ ه

مشہور محدث، نقیہ، جائع علوم عقلیہ وتقلیہ ہے ، علم باطن ش حصرت سیر محرکیہ و دراز کے سلسلہ میں ہے ، اکثر علوم میں تصانیف کیں ، صدیث میں فیض الباری شرح سی ابنجاری نہا ہے تھے ، علم باطن ش حصرت سیر میں الفرائن سراجی کوظم کر کے اس کی شرح بھی کی ، فاری زبان میں ایک نہا ہے اس میں شرح بھی کی ، فاری زبان میں ایک نہا ہے اس می سرح الفرائن و منعلقات نفس کی تحقیق میں لکھا ، سیر میں ایک تناب فیروز آبادی کی سفر السعادت سے متحب کر کے تحری ، بہت ی کتب برحواثی و شروح تکھیں ، مثل فتو حات میں مطول وغیر و برحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزمۃ الخواطر ، جدائق حند )

٣٠٣- شيخ زين الدين بن ابراجيم بن محمد بن محمد المعروف بابن تجيم حنفي م ٥٥٠ ه

امام علامه، بحرفهامه، وحيد وجربة ريد عصر، عمدة العلماء، قدوة الفعلا، ختام أتفقين والمقتين تينه، آپ نے حافظ أقاسم بن قطلو بغاخنی وغیرہ سے علوم کی تخصیل و تنجیل کی، بہت کی کتب ورسائل لکھے، مشہور یہ بین: الاشیاه والنظائر، البحرالرائق شرح کنز الدقائق، شرح المنار، اب الاصول مختصر تحریرالاصول لابن بهام، الفوائد الزیدیہ فی فقد الحقید ، حاشیہ جرایہ، حاشیہ جامع الفصولین وغیرہ، آپ کی سب کتابیں بہترین نوادر علمی تحقیقات و قد قیقات کی حال بین بهار میں الله تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات الذہب ص ۱۳۵۸ج ۸)

٣٠١٠ - شيخ عبدالو هاب بن احمد بن على شعراني شافعيٌّ م ٩٥٣ ه

بیخ عبدالرؤف منادی نے طبقات میں آپ کے بارے میں لکھا کہ وہ ہمارے شیخ المام، عالل، عابد، زاہد، فقید، محدث، اصولی، صوفی، محد بن حنفید کی ذریت سے تھے، ابتداء عمر ہی حفظ قر آن مجید کے بعد بہت کی کتب فنون مختلفہ حفظ کر کی تھیں اور مصر میں رو کر تنکیل کی صدیمت کی بہت میں کتا ہیں مشائخ وفت سے پڑھیں، فن حدیث ہے بہت ہی شخف تھا، کیکن باوجوداس کے آپ کے اندر محدثین کا جموذ ہیں تھا، بلکہ فقیہ انظر تھے، اقوال سلف اور غدا جب طلف پر پوری فظر تھی، فلاسفہ کی تنقیص و تحقیر کورو کتے تھے اور ان کی غرمت کرنے والوں سے نفرت کرتے اور کہتے تھے کہ بیاوگ عقلاء ہیں، تصوف کی طرف متوجہ ہوئے، تواس سے بھی حظ وافر عاصل کیا، بڑی ریافتیں کیں، برسوں تک شب وروز جاملے ہیں، کی گئی روز تک فاقہ کرتے اور ہمیشہ روز و رکھتے ، عشاء کے بعد سے جلس ذکر شروع کر کے فجر تک مسلسل رکھتے تھے، سیدی علی الخواص، مرصفی، شناوی و غیرہ کی محبت سے فیض یا ب ہوئے، آپ کی تصانف جلیلہ میں سے چند یہ ہیں۔

ميزان ،مخضرالفتوحات وسنن بيهتي ،مخضر تذكرة القرطبي ،البحرالمورود في الميثاق والعهو و،البدرالممير في غريب احاديث اسبشير النذير ( تقريباً ٣٣ سواحاديث حروف بجم كي ترتيب پرجمع كيس ) كشف النمه عن جميع الامه، مشارق الانوارانقدسيه في العهو والمحمديد، اليواقيت و ابحوا بر في عقائدالا كابر،لوا في الانوار،الكبريت الاحر في علوم الكھن الاكبروغيره..

آپ نے علم تصوف و تھا کتی ہی سیدی علی الخواص اپنے شنے ومرشد ہے پورااستفادہ کیا ہے جوای ہے، گرعلم تھا کتی و غیرہ کے تبحہ ند عارف تھان کے حالات ، کشوف و کرامات بجیب وغریب تھے، لوگوں پر کوئی بلا آئی تھی تواس کے ذائل ہونے تک نہ بات کرتے تھے، نہ کھاتے پیتے نہ سوتے تھے، آپ کا تول تھا کہ جو نقیر زہن کے حصوں کی سعادت و شقاوت کوئیس جا نتا وہ بہائم کے درجہ میں ہے، نیز فر ما یا کھاتے پیتے نہ سوتے تھے ، آپ کا تول تھا کہ جو نقیر زہن کے حصوں کی سعادت و شقاوت کوئیس جا نتا وہ بہائم کے درجہ میں ہے، نیز فر ما یا کہ تھے کہ کی نقیر پر بھی نکیر کرنے والے کی بات پر دھیان نہ دینا ور نہ تم خدا کی نظر کرم سے محروم ہوجاؤ گے اور اس کی ناخوش کے ستی کرتے تھے کہ کی فقیر پر بھی نکیر کرنے والے کی بات پر دھیان نہ دینا ور نہ تھا کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ رحمہ القد تھائی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہ سے ۲۵ تا کہ ۱۵ تا کہ ۲۵ تا کہ تھے کہ کوئی کوئی کی دو کہ تا کہ تو تا کہ تا کہ ۲۵ تا کہ ۲۵ تا کہ تا کہ ۲۵ تا کہ تال کی تا کہ تا کوئی تا کہ تا کہ

۵-۱۳-۵ شیخ شهاب الدین ابوالعباس احد بن محد بن محد بن علی بن حجر بیثی شافعی م۲۵ و

ا مام، علامہ بحرزاخر، ولا دت ۹۰۹ ھیں ہوئی ،ا کا برعلاء مصرے تخصیل علوم کی ،۲۰ سال ہے کم بحر میں تمام علوم وفنون کے جامع وتبحر ہوئے ۹۳۳ میں مکہ معظمہ حاضر ہوئے ، جج کے بعد مقیم رہے، پھرلوٹ کراپنے اہل وعیال کے ساتھ آخر ۹۳۷ ھیں مکہ معظمہ آگئے اور جج کر کے وہیں کی سکونت اختیار فرمالی، درس افتاء اور تالیف میں مشغول ہوئے۔

و سے بیری سرت سیار مراہ کی اور میں ہوری ہیں ہیں سوں ہوئے۔ آپ سے غیرمحصور علماء نے استفاد ہُ علوم کیااور سب آپ کے انتساب کلمذ پر فخر کرتے تھے، ہمارے شخ المشائخ ہر ہان ابن الاحد ب نے بھی آپ کی شاگر دی کی ہے، خلاصہ یہ کہ آپ شخ الاسلام ، خاتمۃ العلماءالاعلام ، بحربیکراں ، اہام الحربین ، واحد العصر ، ثانی القطر ، ثالث

التنمس والمبدر منه ، آپ كی مشهورتسانیف میه بین : شرح المشكو ق ،شرح المنهاج ،الصواعق الحرقه ، كف الرعاع محر مات اللهو دوالسماع ،الزواجرعن اقتر اف الكبائر ،صبحة المملوك القويم في مسائل التعليم ،الاحكام في قواطع الاسلام ،شرح مخضرالروض ،الخيرات الحسان في مناقب النعمان وغير و\_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_(شدرت م. ٢٠٥٠)

٢٠٠١- يشخ مكه لى بن حسام الدين بن عبدالما لك بن قاضى خان متقى بر ما نبورى حنى م ٥٥٥ ه

شیخ وقت،امام علی مقام بمحدث کبیر سے، بسند و حربین کے اکابر سے تصیل حدیث و دیگر علوم کی ، پھر علم باطنی سے بھی حظ طیم حاصل کیا۔

شیخ ابن جمر کی مفتی حرم محترم نے (جوعلام ظاہری ہیں آپ کے استاد بھی ہے ) آپ کی خدمت ہیں ہم ادادت بجالا کرآپ سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔
علامہ شعرانی نے طبقات کبری ہیں لکھا کہ ہیں نے مکہ معظمہ کے زمانہ قیام کا 90 ھے ہیں آپ سے مداقا تیس کی جین ، بڑے عالم ، متورع ، زاہد سے اوراس قد رخیف البدن کے فاقوں کی کھڑت سے صرف چند چھٹا تک گوشت آپ کے بدن پر باقی روگیا تھا ، اکثر خاموش رہتے ، حرم ہیں صرف نماز کے لئے آتے اور فوراً واپس بوجاتے ہیں ان کی جائے قیام پر گیا تو وہاں صوفیہ و فقراء صادقین کا ایک گردوان کے پاس جمع دیکھا، ہر فقیرا لگ خلوت خانہ ہیں متوجہا لی اند تھا ، کوئی مراقب ، کوئی ذاکراور کوئی علی مطالعہ ہیں مشغول ، ہیں نے کہ معظمہ ہیں اس جیسی مجیب چیز اور کوئی ندد کھی ۔

مکہ معظمہ بی کی سکونت و مجاورت مستقل طور سے اختیار فرما لی تھی ، جب تک ہندوستان رہے ، یہاں بہت معظم و محترم مرہ ، جتی کے سلطان محود فرط عقیدت سے وضو کے وقت آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر بائی ڈ الی تھا ، پھر مکہ معظمہ سے میں وہاں کے عوام و خاص ، امراء و سلطان محود فرط عقیدت سے وضو کے وقت آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر بائی ڈ الی تھا ، پھر مکہ معظمہ سے میں وہاں کے عوام و خاص ، امراء و سلطان محود فرط عقیدت سے وضو کے وقت آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر بائی ڈ الی تھا ، پھر مکہ معظمہ کے تیام میں وہاں کے عوام و خاص ، امراء و سلطین بھی بی عور سے بھے۔

آپ نے کم وہیں ایک سو تمایش تصنیف کیں جن میں سب ہوری شہرت' کنز العم ل فی سنن اواتوال والا فعال' کو حاصل ہوئی ، علامہ سیوطیؒ نے جامع صغیر، اس کے ذیل زیادہ الجامع اور جامع کمیر (جمع الجوامع ) تینوں جوامع میں اپنے نزوی کی تمام احادیث تولی وقعلی کوجمع کیا تھا، جو تر شیب جروف و مسانید برجمیں ، شیخ علی متقی نے ان سب کو ابوا ب فقیہ پرجمی کیا اور اس طرح علامہ سیوطی کی محنت کو زیادہ سے زیادہ کارا مداور مفید اہل علم بناویا، اس کئے شیخ ابوالحسن بھری نے تعلق کہ علامہ سیوطی نے ساری و نیا پر احسان کی تھا اور سیوطی پرعمل متقی کا احسان سے مگر حقیقت یہ ہے کہ شیخ علی متقی کا احسان سے مگر حقیقت یہ ہے کہ شیخ علی متقی کا احسان سیوطی سے بھی زیادہ ساری و نیا ہے ماری و نیا پر العمال بردی تقطیع پرعم صدیوا، حیدر آباد سے چھپی تھی اور اب تقطیع صغیر پر ذریط ہے ہے۔ متمال کا احسان سیوطی سے بھی زیادہ ساری و نیا ہے ماری مہدویت کے ابطال میں بھی کتاب کہ سی شیخ محدث و ہلوی نے زادالحقین میں آپ کا ذکر بردی تفصیل سے کیا ہے '' شیخ مک' آپ کی تاریخ ہے۔ رحمہ القدتی کی رحمہ واسعۃ ۔ ( نزیمۃ الخواطر وحدائق حنیہ )

٢٠٠٠ - يشخ محرسعيد بن مولانا خواجه خراساني حنفي م ١٨٩ ه

محدث كبير، ميركلان كے نام ہے مشہور تھے، علوم ك تخصيل ويحيل كبارعها ء ومحدثين سے كى ، مكه منظمه بين أيك مدت تك قيام كيا اور ما

على قارى حنى صاحب مرقاة شرح مفتكوة ہے بھى استفادہ كيا ، عالم كيير إه رمحدث محقق تھے، تمام عمر درس وافاد هُ حديث و ديگر ملوم ميں بسر كي ۔ رحمہ ابند تعالىٰ رحمة واسعة ۔ (نزہة الخواطرص ٣٣٣ج٣)

# ۳۰۸-شخ محی الدین محمر آفندی بن پیرعلی برکلی رومی حفی م ۹۸۱ ه

عالم، فاضل محدث ونقیہ، جامع معقول ومنقول نفے، کبارعلاء زمانہ ہے علوم کی تحصیل و تنجیل کی اور آپ ہے بھی کثیر تعداد میں وفضوں . نے استفاد و کیا، آپ کی تصانیف میں ہے ' الطریقۃ الحمد یہ' نمایت مشہور ومقبول ہے اس کے علاوہ پختھر کا فیہ، شرح بیضاوی، حواثی شرح و قابیہ اور کہ بالفرائض آپ کی علمی بلندیا یہ یادگار ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (صداکق حفیہ)

# ٩-٣٠-خطيب المفسر بين شيخ محمد بن مصطفي العما دى اسكليبي معروف بدا بي السعو دخفيً

ولادت ۸۹۱ هدمتونی ۹۸۴ هدفک روم کے قصید اسکلیب کرینے والے بہت پڑے امام، علامہ، مفسر، فقیہ و محدث ہے، آپ ک تحقیقات عالیہ اور جوابات ٹافیہ تمام علوم میں نہایت مشہور و معروف ہوئے، آپ نے رشحال قلم نے علوم و تفائق کے دریا بہائے آپ کے فضائل و ممنا قب ثرق و فرب میں ٹالغ و فا اُنع ہوئے اور آپ کے دری علوم کی چاروا تک عالم میں شہرت ہوئی، دری و افق و قضاء کی غیر معمولی مصروفیت کے باعث آپ تصنیف کی طرف بہت کم توجہ کر سکے، تا ہم آپ نے ایک تغییر 'ارشاوالعقل اسلیم الی مزایا الکتب القدیم' ، تکھی جو ہزار تصانیف پر بھاری ہے اس میں بہترین گرال قدر لطائف، نکات، فوا کہ و اشارات جمع کئے ہیں، فصاحت و بلاغت اور او نچے معیار کی عربیت کے اعتبار سے تغییر کشاف و بیضاوی سے فائق ہے، مغمرین احتاف میں سے علامہ آلوی بقدادی حقیٰ کی مشہور تغییر روح المعانی کے بعد آپ کی تغییر بیان و وضاحت مقاصد تھم و عبارت کلام مجید و شرح اطائف و حزایا محانی فرقان حمید شن لا ٹائی ہے، جس طرح امام رازی
بعد آپ کی تغییر احکام القرآن دلائل واحکام کی چنگی و استوکام و کشرت فوا کہ صدیقیہ میں بے نظیر ہے۔

ان کے مقابلہ کی کثرت فواکد حدیثیہ کے لحاظ ہے مغسر کین شافعیہ پی سے علامہ ابن کثیر شافعی کی تغییر اور دلائل عقلیہ وشرعیہ سے طلاحت قرآن کے اعتبار سے اہام فخر الدین رازی شافعی کی تغییر ہے، علامہ ابن کثیر آیات احکام کے تحت بکثرت تو لاتے ہیں ، تکرعلامہ رازی جصاص کی طرح حدیثی وفقہی ابحاث ہے تعرض نہیں کرتے جن کی شدید ضرورت تھی۔

ایک حقی عالم کے لئے ان پانچوں تفاسیر کا مطالعہ نہایت ضروری ہے تا کہ مطالب ومعانی تنزیل پر حاوی ہوسکے، اس کے ساتھ دور حاضری تفاسیر میں ہے تفیر الجواہر طنطاوی اور تفییر المنار علامہ رشید رضا مرحوم کا مطالعہ بھی ضروری ہے، گرا کثر جگہ نقد حدیث میں علامہ طنطاوی کا قام بہک گیا ہے جس طرح علامہ رشید رضا مرحوم اپنے خصوصی تظریات کے تحت تفییری مباحث میں جمہور سلف کے نقاط اعتدال سے بہٹ کے ہیں، غرض اس بات کو ہرگز نظر انداز نہ بیجئے کہ جہال بڑے بڑول کے علوم سے ہزار علمی فوائد آپ کو حاصل ہوں کے وہاں ان کے تفردات یا خصوصی نظریات سے بھی آگاہ رہیئے تاکہ آپ سلف کے جادہ اعتدال اور کتاب وسنت کی راہ ستقیم سے دور نہ ہوں۔

خدا کا بزار بزارشکر بے کہ اردوکا دام من بہترین معتمد علی فوا کہ وجواثی تغییر ہے۔ مالا مال ہو چکا ہے، خصوصاً حضرت شیخ المش کے مولا نامحود دس صاحب دیو بندی اور حضرت مولا ناشمیر امرصاحب عثمانی کے تغییری فوائد تمام معتمد نقامیر کا بہترین انتخاب بین کو یا بحور نقامیر کوایک کوز و میں کفہ دست کر دیا ہے، حضرت علامہ عثمانی نے ان فوائد کے تحریر کے وقت مشکلات میں حضرت امام العصر علامہ کشمیری ہے کہ پورا استفادہ کیا ہے، حضرت علامہ مرحوم ایک مفصل تغییر بھی گھمنا جا ہے تھے گرافسوں ہے کہ دومری علمی وسیاسی مصروفیات کی وجہ نے ذاکھ سکے، رحمہم الد تعالی ۔ بمارات علامہ مرحوم ایک مفصل تغییر بھی گھمنا جا ہے تھے گرافسوں ہے کہ دومری علمی وسیاسی مصروفیات کی وجہ سے ذاکھ سکے، رحمہم الد تعالی ۔ اس استظر ادی فائدہ کے بعد پھر علامہ ابوالسعو دکی خدمت میں آجائے! آپ سلطنت عثمانیہ کے قاضی القصنا ہی جم میں میں استظر ادی فائدہ کے بعد پھر علامہ ابوالسعو دکی خدمت میں آجائے! آپ سلطنت عثمانیہ کے قاضی القصنا ہی جم میں میں استظر ادی فائدہ کے بعد پھر علامہ ابوالسعو دکی خدمت میں آجائے! آپ سلطنت عثمانیہ کے قاضی القصنا ہی جم میں میں استفر ادی فائدہ کے بعد پھر علامہ ابوالسعو دکی خدمت میں آجائے! آپ سلطنت عثمانیہ کے قاضی القصنا ہی جم میں میں میں میں میں میں استفر ادی فائدہ کے بعد پھر علامہ ابوالسعو دکی خدمت میں آجائے! آپ سلطنت عثمانیہ کے قاضی القصنا ہی جم میں استفر ادی فائدہ کے بعد پھر علامہ ابوالسعو دکی خدمت میں آجائے! آپ سلطنت عثمانیہ کے قاضی القصاد ہیں استفر کے بعد پھر علامہ کا میں میں میں آجائے کے استفر کو بھر کو بھر کو بھر کو بھر کو کو بھر کی میں میں کو بھر کو بھر

روم الی میں عسا کر منعور کی قضا بھی آپ کوتفویض ہوئی اور سنطان وقت کوامرونہی کے خطاب کرنے کا بھی حق آپ کو حاصل ہوا، پھر 140 ھ سے قسطنطنیہ میں افرآء کا منصب حاصل ہوا، جس پڑھیں سال تک قائم رہے، ملا مدا بن عماد خنبل نے شذرات الذہب میں آپ کے علم وضل کی بہت زیاد فامد ح کی ہے۔

آپ بلند باید شاعربھی تھے، کی شیعی شاعر نے اہل سنت پرطعن کیا تھا۔

نسحن اناس قد غداد أبا، حب على بن ابي طالب يعيبنا النباس على حبه، فلعنة الله على القائب تواس كرواب شي آب في يووشعر كري

ماعیبکم هذا ولکنه، بغض الذی لقب بالصاحب و قبولیکم فیه و فسی بنته، فلعه الله علی الکاذب شیعی نے کہاتھ کہ ہم کوائل سنت حب علی کی وجہ سے بحیب لگاتے ہیں،لہذا عیب لگائے والوں پرلعنت۔

آپ نے فرمایا کر تمہیں حب کل کا عیب کس نے لگایا، حب علی میں تو ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، البتہ تمہارا عیب تو صاحب رسول علی ہے بغض ہے اوران کے نیز ان کی صاحبز اوی کے بارے میں جھوٹی باتوں کا افتر اء ہے، نبذ اجھوٹوں پر خدا کی لعنت۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات الذہب، حدائق حنفیہ)

• ٣١ – مولا نا كلال اولا دخواجه كوبى حنفيٌّ م ٩٨٣ ه

مرح بدنی المرقاة \_ رحمه الله تعالی رحمة واسعة \_ (حدائق حنیه) ۱۳۱۱ - شیخ عبد الله بن سعد الله المتفی سندی مهاجر مدنی حنفی م ۹۸۴ ه

ا پنزمانہ کے مب سے بڑے عالم حدیث و تفسیر تھے، سندھ، گھرات اور حرین شریفین کے ہوں ، کبار سے استفادہ کیا، پھران مب مقامات میں درس علوم وافادہ کیا، جمع المناسک، نفع الناسک اور حاشیہ توارف المعارف آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ ولمعۃ ۔ (نزبہۃ الخواطر ص ۲۰۵)

۲۰۱۲ – ملک المحد شین الشیخ المجلیل محمد بن طاہر بن علی گھراتی پٹنی حنقی متو فی ۹۸۷ ھ، 2۸۷ ھ، ولا دت ۹۱۲ ھ

بڑے محدث، بغوی اور جامع العلوم، بح الفنون تھے، علامہ حضری نے النورالسافر میں آٹھ کے صلاح وتقوی کے پیکر علوم وفنون کے ماہر وحاذ ق علاء مجرات میں سب سے بڑے عالم حدیث تھے، ور شہیں بڑی دولت ملی تھی جوسب طلب و بسار سے برصرف کی ، اغذیاء کو طلب علم کی رغبت دلاتے اور فقراء کی مع ان کے ہل وعیال کے مائی سر پری کرتے تھے تا کہ بے فکری سے طلب علم کر کئیں ، اپنے زمانہ کے فتنہ معبد ویت کے خلاف اپنے شخ علی متفی کی طرح بڑے والے وقترہ سے دم ان سر پری کرتے تھے تا کہ بے فکری سے طلب علم کر کئیں ، اپنے زمانہ کے فتنہ معبد ویت کے خلاف اپنے شخ علی متفی کی طرح بڑے وصلہ سے کام کیا ، عہد کیا تھ کہ جب تک اس بدعت کا استیصال صوبہ مجرات وغیرہ سے نہ بوگا ، سر پریمام نہیں رکھیں گے۔ مر پریگڑ کی معرف کے مرافق نفر ت کی اور اپنے ہاتھ سے آپ کے سر پریگڑ کی ہاندھ کر کہا کہ آپ کے ترک وستار کا سب میں نے من لیا ہے اور آپ کے اداوہ کے موافق نفر ت و ین جھے پرفرض ہے ، مجرات کی حکومت باندھ کر کہا کہ آپ کے ترک وستار کی اعانت سے شخ موصوف نے مہدویت اور اکثر رسوم بدعت کو فتم کیا مگر بچھ عرصہ کے بعد جب خان اعظم مرزاعزیز الدین کو سپر د کی جس کی اعانت سے شخ موصوف نے مہدویت اور اکثر رسوم بدعت کو فتم کیا مگر بچھ عرصہ کے بعد جب

صوبہ مجرات خان خانان عبدالرحيم فيعي كے تحت آئيا تو مجراس كى تمايت سے فرقد مبدويہ نے زور بكرا۔

نیخ نے اس صورتحال سے متاثر ہوکر پھر دستارا تاردی اور ۹۸۱ ہے بین آگرہ کا عزم کیا کہ سلطان اکبر سے طلکرسب حال کہیں ، شخ وجیہ الدین علوی وغیرہ نے آپ کو مغر سے روکا کہ سغر دور دراز پر خطر ہے ، گر آپ نہ مانے ، آپ کے بیچھے فرقۂ مہددیہ کے لوگ بھی حجیب کر نکلے اور اجین کے قریب پہنچ کر آپ پر یورش کر کے شہید کردیا ، وہاں سے آپ کی نعش کو پٹن لاکر دفن کمیا گیا ، اخبار الاخبار میں بھی آپ کے حالات بہ نفصیل کھے ہیں ، آپ کی تصانیف جلیلہ نافعہ میں سے ذیادہ مشہوریہ ہیں :

مجمع بحارالانوار فی غرائب النزیل ولطائف الاخبار (۱مجلد کیر) اس بی آپ نے غریب الحدیث اوراس کے متعلق تالیف شدہ مواد کوجمع کردیا ہے جس سے وہ گویا محاح سند کی اس اعتبار ہے بہترین شرح ہوگئ ہے، مذکرۃ الموضوعات، قانون الموضوعات فی ذکر الضعفاء والوضاعین المغنی فی اساء الرجال وغیرہ \_ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (نزبۃ الخواطرص ۲۹۹ج، تقدّمہ نصب الرایہ وحدائق)

١١١٣ - الشيخ المحدث عبد المعطى بن الحن بن عبد الله باكثير كلى مندى م ٩٨٩ ه

۹۰۵ ه من مکم معظم میں پیدا ہوئے، وہیں علوم کی تحصیل کی، یوے محدث ہوئے، پھر ہندوستان میں آکراحمد آباد میں سکونت کی، شخ عبدالقادر حصری ہندی (م ۱۳۸۰ اور) نے بھی آپ سے حدیث پڑھی ہاورا پی کتاب النورالسافر میں آپ کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے ایک کتاب اساءر جال بخاری پڑھی، عربی میں آپ کے اشعار بھی بڑے اور نے درجہ اللہ تعالی رحمہ واسعہ ۔ ( زنہہ الخواطر ص ۲۱۲ج م

١١١٧- ينتخ محمود بن سليمان كفوى حنفي م ٩٩٩ ه

فاضل تبحر، جامع علوم عقلیه و تقلیه ہے، اپنے ذمانہ کے اکا پر محدثین وائل علم سے تحصیل کی، مدت تک تالیف و تصنیف اور دری و تدریس علوم میں مشغول رہے اور ایک کتاب نہایت عمد و مشاہیر حنفیہ کے تذکر و میں ''کتاب اعلام الا خیار من فقہا غذہب العمان الحقار'' لکھی جوطبقات کفوی کے نام سے بھی مشہور ہے، اس میں امام اعظم سے اپنے زمانہ تک کے علاء احتاف کے حالات وفادت، وفات ، تمذہ تا بیفات آثار و حکایات جمع کئے، کتاب فدکوری قلمی نسخہ ریاست ٹو مک کے کتب خانہ میں ہے، کاش! کوئی صاحب خیر اس کی اشاعت کا فخر اور اجرو تواب حاصل کرے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (فوائد جہیہ وحدائق حنفیہ)

۵۱۷- یشخ عبدالنبی بن احمد بن عبدالقدوس گنگو ہی حنفی م ۹۹۱ ه

بڑے محدث علامہ تنے ، مسلمہ ہما گا ووحدۃ الوجوداور بہت میں رسوم مشائے ہیں اپنے فائدان کے قلاف کیا اور تکالیف اٹھ کیں ، شہنشاہ اکبرآپ کی بہت تعظیم کرتا تھا اور آپ کے مکان برحدیث سننے کے لئے حاضر ہوتا تھا اور آپ کے اشاروں پر چلنا تھا، کیکن بعد میں پجہ حاشیہ نشینوں نے اکبر کو آپ سے اور دومرے الل صلاح ومشائخ ہے برخن کرویا تھا، آپ کی تصانیف یہ بیں: وظائف النبی ، فی الا دعیۃ الما تورہ، مشن امیدی فی متابعۃ المصطفی ، ایک رسالہ اپنے والد کے دوہی بایہ جرمہ ساع اور تھال مروزی نے امام اعظم پرطعن کیا تھا، اس کے روہی بھی ایک رسالہ لکھا۔ رحمہ القد تعالی وحمہ والمرص ۱۹۹ج میں)

۳۱۷ – نیننخ رحمت الله بن عبد الله بن ابر اہیم العمر می سندھی مہا جرمد فی حنفی م ۹۹۳ ہے مشہور محدث دنقیہ تنے، پہلے سندھ کے علاء ہے علوم کی تعبیل کی پھر مجرات اور حرین شریفین کے محدثین علاء ہے استفادہ کیا، مجرات میں بھی برسوں اقامت کی اور درس علوم دیا، آپ سے غیر محصور علاء نے علم حاصل کیا، مناسک جے میں متعدد کرانقدر کتابیں تصنیف کیس، مثلاً کتاب الهناسك (جس كى شرح ملاعى قارى نے المسلك المقتبط فى المنسك التوسط كعى) منسك صغير (اس كى شرح ملاعلى قارى نے ہداية السالك فى نہاية السالك ككھى) تلخيص تنزيدالشريعة عن الاحاديث الموضوعه (جوبهترين خلاصه ہے) رحمه القدتع لى رحمة واسعة \_ (زنبهة الخواطرص ١١١ج٣)

ے اسا – قاضی عبداللہ بن ابراہیم العمری السندھی حنفی م ۹۹۲ ھ

بڑے محدث، شخ وقت اور فقیہ ہے، اکا برعاہ عمرے علوم کی تحصیل کی ، مدت تک درس علوم دیا، گجرات جا کرشیخ علی بن حسام الدین سقی بر با پنوری کی خدمت بیس رہے، شخ متنی کا وہاں بڑا شہرہ اور تبول تھی، سلطان وقت بہا در شاہ گجراتی ان کا نہا بہت معتقد تھا اور دل وجان ہے ان کی زیارت کا مشتاق تھی، گرشیخ متنی اس کوا بنی خدمت بیس حاضر ہونے کی اجازت ند دیتے تھے، قاضی صاحب موصوف نے شخ کی خدمت بیس سفارش کی تو فر مایا کہ میں کوگر ہوگا کہ میں اس کوا مر بالمعروف اور نہی عن الممتل نہ کروں، بہا در شاہ نے کہا کہ حاضری کی اجازت دیں اور جو چاہیں مخارش کی تو فر مایا کہ میں کوگر ہوگا کہ میں اس کوا مر بالمعروف اور رہی تا اور حد چاہیں کے مقرایک لاکھ نظر (سکدرائج الوقت) شخ کی خدمت میں بھیج جوشخ کے قاضی صاحب موصوف کوعطاء کرد ہے ، ان سے قاضی صاحب نے ترجن شریفین کا سفر کیا اور آخر بحر تک مدین طیب بیس تھیم رہے۔
نے قاضی صاحب موصوف کوعطاء کرد ہے ، ان سے قاضی صاحب نے ترجن شریفین کا سفر کیا اور آخر بحر تک مدین طیب بیس تھیم رہے۔
آب علم کی خدمت جہۃ لند کرتے تھے، درس کے علاوہ تھیج کتب کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ایک نیز مشکو ق شریف کا اپنے ہاتھ سے نہا ت عرصوت کے ساتھ لکھا تھا اور اس پر نہایت مفید حواثی بھی کو بیا کہ سے اس کو پڑھا، حواثی بیس آپ نے خرب حق کا البت تو کی دلائل سے کیا تھا اور فر مایا کرتے تھے کہ سری محرس نے مشکو ق کوشنی بنادیا ہے یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ سری عمر بیس جس کام مید انہات قو کی دلائل سے کیا تھا اور فر مایا کرتے تھے کہ میں نے مشکو ق کوشنی بنادیا ہے یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ سری عمر بیس جس کی موال کے در ان کہ اندر تا کو وحدائی حضیہ

٣١٨- ينتخ جمال الدين محمد بن صديق زبيدي ممنى حفي م ٩٩٩ ه

النورالسافریش ہے کہ امام وقت، عالم کبیر علم کے شوق میں دور دراز کا سفر کرنے والے بمحقق، مدقق ، زبید کے کبار علماء واصحاب درس واجلہ مفتنیین میں سے تھے، امام اعظم کے فدجب پرفتو کی دیتے تھے، اپنے وقت کے بے مثال عالم تھے اور ان اطراف میں اپنے بعد بھی اپنا مشن نہیں جھوڑ ا۔ رحمہ اللہ تقی کی رحمہ واسعۃ۔ (شذرات الذہب ص ۲۳۸ ج ۸)

٣١٩- يَشْخُ وجبيه الدين بن نصر الله بن عما دالدين علوي تجراتي حنفيٌم ١٩٩٨،٩٩٧ هـ، ولا دت ١٩١ه هـ

محدث دفقید یکنائے زمانہ تھے، درس وتصنیف ہیں اقر ان پر فائق ہوئے، علوم باطنی شخ وقت سیر مجر غوث صاحب گوالیاری صاحب جوابر خسد کی خدمت ہیں وہ کر حاصل کئے اور ان کی خدمت ہیں تو نیخ کا بھی عجیب واقعہ ہے کہ علاء نے ان کے رسمالہ معراج نامہ کے مضابین پر معترض ہوکر ان کی تکفیر کی اور آل کے محضر نامہ پر سب نے حق کے شخ علی تنقی نے بھی دستخط کر کے بادشاہ وقت کے پاس بھیج دیا، آپ تحقیق حال نے کہ جب تک شخ و جیدالدین کی مہریاد سخط اس محضر نامہ پر نہ ہوئے قبل کا تھم نہ کیا جائے گا اور اس کو آپ کے پاس بھیج دیا، آپ تحقیق حال نے کے سیدصاحب موصوف کی خدمت ہیں گئے تو و کھتے ہی ان کے گرویدہ کا لی وقت اور محضر نامہ بھاڑ کر بھینک دیا، علاء ہے کہا کہ تم نے سیدصاحب موصوف کی خدمت ہیں گئے تو و کھتے ہی ان کے گرویدہ کا اور اس ہوگئے تھی ، اس لئے مغلوب حال ہو کر یہ با تیں لکھ دی تھیں، سیدصاحب کا مطلب سیجھنے ہیں غلطی کی ، چونکہ سیدصاحب کو عالم واقع ہیں معراج ہو چکی تھی ، اس لئے مغلوب حال ہو کر یہ با تیں لکھ دی تھیں، اس سیدصاحب کا مطلب سیجھنے ہیں غلطی کی ، چونکہ سیدصاحب کو عالم واقع ہیں معراج ہو چکی تھی ، اس لئے مغلوب حال ہو کر یہ با تیں لکھ دی تھیں، اس سیدصاحب کا مطلب سیجھنے ہیں غلطی کی ، چونکہ سیدصاحب کو عالم واقع ہیں معراج ہو چکی تھی ، اس لئے مغلوب حال ہو کر یہ باتیں لکھ وی تھیں ہو ان سے مقصود گا ہر شریعت کی مخالفت نہیں ہے۔ والقداعلی

تمام عمر درس علوم اورافادهٔ ظاہری و ہاطنی وتصنیف میں بسرکی ،امراء واغنیاء سے یکسور ہتے تھے، بہت قناعت پیند تھے،آپ کی مشہور تھا میں مشہور تھے۔ بہت قناعت پیند تھے،آپ کی مشہور تھا نیف میں بیل میں مشہور تھا ہے۔ ماشیہ مطول ، حاشیہ شرح میں کے حاشیہ مطول ، حاشیہ شرح میں کے مشہور تھا ہے۔ ماشیہ مطول ، حاشیہ شرح میں کے مشہور تھا ہے۔ ماشیہ مطول ، حاشیہ شرح میں کے مشہور تھا ہے۔ ماشیہ مطول ، حاشیہ شرح میں کے مشہور تھا ہے۔ میں کے مشہور تھا ہے۔ میں کے مشہور تھا ہے میں کے مشہور تھے تھے ، بہت قناعت پیند تھے ، آپ کی مشہور کے مشہور تھے تھے ، بہت قناعت پیند تھے ، آپ کی مشہور تھے تھے ، بہت قناعت پیند تھے ، آپ کی مشہور تھے تھے ، بہت قناعت پیند تھے ، آپ کی مشہور تھے تھے ، بہت قناعت پیند تھے ، آپ کی مشہور تھے تھے ، بہت قناعت پیند تھے ، آپ کی مشہور تھے تھے ، بہت تھے ، بہت قناعت پیند تھے ، بہت تھے ، بھت تھے ، بہت تھے ، بھت تھے ، بھت تھے ، بہت تھے ، بھت تھے ، ب

عقائد، حاشية شرح مقاصد، حاشية شرح مواقف وغيره \_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ ( نزبهة الخواطرص ٣٨٥ ج م وحدائق حنفيه )

۳۲۰ - شیخ عبدالله نیازی سر مندی م ۱۰۰۰ ه

بیخ کبیر عالم محدث تھے، اپنے وطن ش علوم کی تحصیل کی، پھر تر بین شریقین جاکر وہاں کے آئر عصر ہے بھی حدیث حاصل کی، ایک عرصہ تک گرات ددکن بیں امحاب شخ محربن بیسف جو نپوری عرفی مہدویت کے ساتھ دہے اوران کے طریق ترک و تج یداورامر بالمعروف و نہی منکر کو پسند کیا، مگر پھر سر ہند آ کر گوشتہ عزلت اختیار کیا اور محمد جو نپوری کی مہدویت کے عظیدہ ہے بھی رجوع کر لیا تھا اور تا کب ہوگئے تھے، دور حاضر کے ایک عالم کے قلم سے مہدی جو نپوری کی تا کید بھی کافی اکھا گیا اوراس کی صدافت کے تبوت بی شخ نیازی جیسے اکا برعام ایک ا تبائ میں چین کی بی میں جی بھی ہوگئے تھے۔

دوسرے بیرکہ اگر تجھ علاء نے اس کا اتباع کر لیا تھا تو بہت ہے آئمہ عصروا کا برکد ٹین زمانہ شیخ علی تقی وغیرہ نے اس کے بطلان کا بھی تو برملا اظہار کیا تھا ان کو کس طرح نظرانداز کیا جاسکتا ہے ،مہدی جو نپوری کے اصول وعقائد ند جب ایور جامحمہ شابجہان پوری نے ہدیہ مہدویہ میں فرقہ مہدویہ کی کتابوں سے نقل کئے ہیں جن میں ہے بعض ہے ہیں:

- (۱) مهدي جو نيوري مهدي موعودين-
- (٢) وه حضرت آدم ، حضرت أوح ، حضرت ابرا أيم ، حضرت موی اور حضرت عيسیٰ عليهم السلام يريسي أنضل بين \_
  - (٣) وہ مرتبہ میں سیرالانبیاء علقہ کے برابر ہیں،اگر چیدین میں ان کے تالع ہیں۔
  - (٣) قرآن وحدیث ش جوبات مهدی جو نبوری کے قول فضل کے خلاف مودہ محیح نبیں۔
    - (۵)اس كول كى تاويل حرام بخواه دوكيسى بى مخالف عقل مو
  - (١) صرف محرجو نپوري اورسيد نامحر عليه كال مسلمان بين، ياتي سب انبياء بهي ناقص الاسلام بين، وغيره-

شخ نیازی کی متعدد تصانیف میں ،القربة الی الله والی النبی علیقه ،مرآ ة الصفاء اور الصراط استنقیم وغیره \_ رحمه الله تعالی رحمة واسعة \_ ادب ا

( نزمة الخواطرص ١١١ج ٣ ومبرجهان تاب)

۳۲۱ - شیخ اساعل حنفی آفندی

بوے محدث ،مفسر، فقیداور عارف کال تھے، سراج العلماء اور زیرہ الفصلاء کہلائے ، آپ نے شیخ عثمان نزیل تسطنطنیہ کی خواہش بر تغییر روح البیان ۲ جلد میں تصنیف کی جس میں امام عظم کے قد ہب کی تائید میں ولائل جمع کئے اور آیات قرآئی کی تغییر ہے بھی فد ہب خق ک تائید کی ۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنبیہ)

٣٢٢- ينتخ عبدالوماب متقى بن ينتخ ولى الله مندوى برمانيورى مهاجر كلى حنفي م ١٠٠١ه ولادت ٩٨٣ه

بڑے محدث علامہ نقیہ فہامہ تھے، صغری ہی ہے علم وتصوف کا شوق ہوا، اس لئے تحصیل علم وسلوک کے لئے مجرات و دکن ، سیلون ،
سراند بپ وغیرہ کے سفر کئے اور وہاں کے علاء وفضلاء ومشائخ ہے نوب فیض یاب ہو کر ہیں سال کی تمریش مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور بغداد حج
شخ علی متحق کی خدمت ہیں ۱۴ سال رہے اور حدیث وفقہ و دیگر علوم ہیں فاضل اجل ، علوم تصوف ہیں عارف کا مل و و لی اکمل ہوئے ، پھر بعد
وفات حضرت شخ علی متی کے ان کے خلیفہ و جانشین ہوکر ۲۲ سال تک مکہ معظمہ ہیں نشر علوم ظاہری و باطنی میں مصروف رہے ، ان چالیس سالہ
قیام مکہ معظمہ ہیں کوئی جج آپ سے فوت نہیں ہوا۔

تغییر وحدیث کے درس ہے زیادہ شغف تھااور ہر مخص کواس کی زبان ہیں سمجھ تے تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلویؓ نے بھی مکہ معظمہ عاضر ہوکر آپ سے حدیث پڑھی ہے، ان کے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا، آپ کے حالات پوری تفصیل سے اپنی کتاب زادامتقین اوراخبارالاخبارش لکھے ہیں۔

زادالمتقین میں بیدواقعہ بھی تکھاہے کہ ایک دفعہ آپ کی مجلس میں کے عرض کیا کہ امام شافتی کا ندہب، ظاہر حدیث کے زیادہ مطابق معلوم ہوتا ہے،آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں اس طرح نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ خفی ندہب کی کتابیں جو ماوراءالنہراور ہندوستان میں رائج میں، ان میں اکثر احکام کے ساتھ قیاس اور دلائل عقلیہ کونقل کیا گیا ہے،لیکن یہاں ایس کر بیں تصنیف ہوئی ہیں،جن میں ہرقول حنی کے ساتھ حدیث سیح تقل کی تنی ہے بلکہ بعض علماء حنفیہ نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ ہرا یک مطلب پر آیت اور حدیث استعدلال میں پیش کی ہے جتی کہ اس بات کے کہنے کا موقعہ ل جاتا ہے کہ امام شافعی ہی اصحاب رائے ہیں ہے ہیں حنی نہیں، چنانچہ اس دعویٰ کی تقعد بیل شیخ ابن ہمام کی شرح ہدا ہے بتننی کی شرح مختصرالوقا یہ نیز مواہب الرحمٰن اوراس کی شرح ہے (جوبعض علما مصرفے تصنیف کی ہیں ) بخو بی طاہر ہوتی ہے۔ مجر فرمایا کتم لوگوں کوابیا خیال مشکوة کےمطالعہ ہے ہوا ہوگا کیونکہ اس کی اکثر احادیث شافعی غرب کےموافق ہیں ،اس کے شافعی مصنف نے اپنی جبتو تلاش کے موافق احادیث جمع کی ہیں الیکن حنی مذہب کے ثبوت میں اور دوسر کی احادیث کتب صدیث میں موجود ہیں جوزیاجہ راج ہیں۔ مجريه بمي فرمايا كداعتقاد صدق وحقانيت فدهب حنفي كابهت بزي اجميت ركهتا ہے كيونك امام ابوحنيفة گوا پسے اصحاب و تلاغه و مهيا ہوئے تھے جو کمال علم وصل ، صدیث وفقہ، زبدو دیا نت ، تقدم وقر ب زبانہ سلف کے لحاظ ہے نہایت او نیجے درجہ پر فائز تھے،اس کے لئے ان کتابوں کا مطالعه كرنا جائيج جوامام اعظم اورآپ كے اصحاب كے مناقب ميں تاليف ہوئى ہيں، تا كه حقيقت حال منكشف ہو، چونكه امام ابو حنيفة تمہايت بلندمرتبه پر تنے،اس لئے آپ کے ماسد بھی بہت تنے جو آپ پرطعن کرتے تئے 'برک فاضل ترمحسود تر''مشہور مقولہ ہے۔ شخ عبدالو ہاب سے غیرمحصورعلاء ومشائخ نے فیوض ظاہری و باطنی حاصل کئے اور مشائخ حربین آپ کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور کہا

كرتے تھے كمآپ شيخ ابوالعباس موڭ كِنْقَشْ قدم يربيں۔

شیخ محدث وہلوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھ سے ایک بڑے عربی شیخ نے بیان کیا کہ میں نے یمن کا بھی سفر کیا ،تمام مشاکخ وصوفیہ کا متفقه فيصله تعاكداً باين وقت ك قطب مكه تصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ ( نزبهة الخواطرص٢٦٦ج ٥ وحداكل الحنفيه )

٣٢٣ - يشخ ابراجيم بن داؤ دابوالمكارم القادري اكبرآ باديٌ م ١٠٠١ ه

بڑے محدث وفقیہ و عالم عربیت تھے، پہلے اپنے وطن سابق مانکچ رہ میں اساتذ ہ عصرے علوم کی تخصیل کی ، پھر بغدا د جا کرحدیث وتفسیر میں تخصص کیا، پھر حرمین شریفین مجئے اور شیخ علی بن حسام الدین متقی حنی اور دوسرے شیوخ سے استفاد ہ کیا،مصر جا کرشیخ محمد بن ابی الحسن بکری وغیرہ سے حدیث حاصل کی اور ۲۲۴ سال تک وہاں درس علوم دیا ، اس عرصہ میں بھی ہرسال حج کے لئے جاتے رہے ، پھر ہندوستان واپس ہوئے اورا کبرآ باد (اگرہ) میں سکونت کی ، بیسو ہوکر درس ،افادہ دینذ کیر ہیں مشغول ہوئے۔

بدا یونی نے منتخب التواریخ میں لکھا کہ آپ بوے زاہر، عابد ومتقی تھے، ساری عمر علوم دیدیہ خصوصاً حدیث کے درس میں گزار دی، امر بالمعر وف اور نہی عن المنکر بردی جراًت ہے کرتے تھے، دنیا داروں ہے دوررہتے تھے، ایک دفعہ شہنشاہ اکبرنے آپ کوعبادت خانہ میں بلایا تو شاہ کے سامنے جا کرشاہی رسوم آ واب واتھیات پچھا وانہیں کئے اوراس کے سامنے وعظ کہا جس میں اس کو بے جھجک ترغیب وتر ہیب کی۔رحمہ اللَّدَتْعَاتَىٰ رحمة واسعة \_ (نزمة الخواطرص ٢٠٠٥) جلد(۲)

## ٣٢٧- شيخ ليعقوب بن الحسن الصر في تشميري حنفي متو في ٣٠٠ اه ولا دت ٩٠٨ ه

بڑے محدث، نقیداور جامع علوم ظاہری و یاطنی تھے، اپنے وطن تشمیر کے علاء سے تحصیل و بھیل علوم کی، پھر حربین شریفین گئے اور شخ شہاب الدین احمد بن جربیمی کی شافعی سے صدیث حاصل کی، پھر بغداد جا کر وہاں کے مشائخ سے بھی استفادہ کیا، تصفیہ باطنی کے لئے سرقند مجئے، شیخ حسین خوارزی کی خدمت بیں رہ کران سے خرقۂ خلافت حاصل کیا، کشمیرواپس ہوکر درس وار شاد بیل مشغول ہوئے، پھر پھے مدت کے بعد دوبارہ سمرقند گئے اور حسب ہوایت بیروم شدموصوف حرجین شریفین حاضر ہوئے اور ہاں سے بغداد گئے اور امام اعظم ابو صنیف کے اجد مبارک حاصل کرے تشمیرواپس ہوئے اور درس و قدروس وقد بیل مصروف ہوگئے۔

آپ کی مشہور تصانیف میہ ہیں: شرح صحیح بخاری، مغازی المنوۃ، مناسک حج ،تفسیر قرآن مجید، حاشیہ توضیح و تلویح، روائح، مقامت مرشد،مسلک الدخیار، جواہرخمسہ، بطرزخمسهٔ مولا تا جائ ) شرح رباعیات وغیرہ۔

آپ سے بکثر ت اکابرعلاء وصلحانے اکتساب علوم ظاہری و باطنی کیا ،حضرت اقدی مجد دصاحب سر ہندی قدس سرہ نے بھی آپ سے صدیث پڑھی ہے ، آپ کے مشہور دوشعر جوحقیقت وشریعت کا نچوڑ ہیں ذکر کئے جاتے ہیں۔

در جرچه بینم آل رخ نیکواست جلوه گر در معد بزارآ نمینه یک رواست جلوه گر فطح فر نیزارآ نمینه یک رواست جلوه گر فطخ بهر طرف شده سرگشته بهر دوست دی طرفه ترکه دوست بهر سواست جلوه گر دهمه الله تعالی رحمه واسعت بر نزیمهٔ الخواطرص ۴۳۸ ج۵وحداکن الحفیه)

٣٢٥ - يشخ طاهر بن يوسف بن ركن الدين سندهي م ١٠٠١ه

بڑے محدث علامہ کبیر تھے، ہندوستان کے مختلف علاقوں کے علماء ومحدثین ہے استفادہ کیااور آپ ہے بھی بکثر ت علماء نے استفادہ کیا۔ آپ نے بہت سے علوم میں تصانیف کیں جن میں ہے مشہور ریہ ہیں:

تنگنیص شرح اساء رجال ابنخاری ککر مانی ، مجمع البحرین (تفییر حسب نداق الل تضوف) مختفر قوت القلوب للمکی ، منتف المواہب الله نیه للقسطلانی ، مختفر تفییر المدارک ، ان کے علاوہ ایک کتاب نہایت مفید کھی ریاض الصالحین جس کے ایک روضہ میں احادیث صحیحہ ، دوسرے میں مقالات اکا برصوفیدا ورتیسرے میں ملفوظات اکا برائل تو حیدوم شامئے جمع کئے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزیمۃ الخواطرص ۱۸۵ج ۵)

٣٢٧- يَشْخُ محمد بن عبدالله بن احمد خطيب تموتاشي غزي حنفيٌ م ٢٠٠١ ه

اپ زماند کے محدث کبیروفقید بنظیر تھے، پہلے اپ شیرغزہ کے علاء کبار ہے علوم کی تخصیل کی، پھر قاہرہ جو کرشنے زین بن نجیم مصری حنفی صاحب البحر الرائق شرح کنز الدقائق وغیرہ ہے استفادہ کیا اور امام کبیراور مرجح العلماء ہوئے ، آپ کی تصانیف میں ہے تنویر الابصد فقہ میں نہایت مشہور ہے، جس میں آپ نے نہایت ورجہ میں تحقیق وقد قیمن کی واودی ہے اور اس کی شرح خود بھی لکھی ہے ، نج الغفار جس پرشنخ اللسلام خیرالدین رملی نے حواثی لکھے۔

ای طرح دوسری محققاند تصانیف کیس، جن میں ہے مشہوریہ ہیں، رسالہ کراہت فاتحہ خلف الامام، رسالہ شرح مشکلات مسائل میں رسالہ شرح تصوف میں، شرح زادالفقیر این ہمام، معین المفتی ہتخفۃ الاقران (منظومہ فقیہہ) وراس کی شرح مواہب الرحمٰن، رسالہ عصمت انبیاءرسالہ عشرہ مبشرہ وغیرہ۔رحمہ اللہ تع کی رحمۃ واسعۃ۔(حدائق الحقیہ ص ۳۹۵)

## ٢٣٢ - الشيخ الا مام خواجه محمد عبد الباقي بن عبد السلام البخشي الكابلي ثم الد بلوي حنفي م١١٠ه ١٥٠١ه

مشہور ومعروف سلسلے نقشہند ہے کینے عظم ، قطب الاقطاب اور علوم ظاہری وباطنی میں آیا میں اللہ تھے، خواجہ باتی بائلہ کے نام نامی ہے زیاد و مشہور ہوئے ، کائل میں پیدا ہوئے ، حضرت مولا نامجہ صادق حلوائی ہے علوم فقہ وحدیث و تغییر وغیرہ کی تخییل کی اور ان کے ساتھ ، کی اور ان ہے ساتھ ، کی اور ان ہے کہ دہت تک ان کی خدمت میں رہے ، آخر میں کشمیر پنچے اور شنخ وقت بابا ولی کبروئ کی خدمت میں رہے اور فقی ت ربانیہ سے بہرہ اندوز ہوئے ، ان کی وفات کے بعد پھر کچے مدت تا اس مشائخ میں سیاحت بلاد کی اور اس اثناء میں شنخ المشائخ خواجہ عبید اللہ الاحرار کی روح مبارک نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر طریق نی تنتین دیے تعلیم فر مائی اور اس کی پیمیل بھی روحانی طریق پر کرادی ، اس کے بعد آپ پھر ماوراء النہر کی طرف نوح مقرت شن محمد میں ہاریاب ہوئے ، جنہوں نے صرف تین روز میں آپ کو فرق خلافت عطافر ماکر مبندوستان کی طرف رخصت فرمادیا۔

ا یک سال آپ نے لاہور میں گزارا، وہاں آپ ہے بکٹرت علاء وصوفیہ نے استفادۂ ظاہری و باطنی کیا، وہاں ہے دیلی تشریف لائے ،سجد قلعۂ فیروز شاہ میں قیام فر مایا اور تاوفات و ہیں رہے۔

نہا ہے۔ متواضع ، منگسر المزاج سے ، اپنے تمام اصحاب کو قیام تعظیمی ہے روک دیا تھا اور سب کے ساتھ مساویا نہ برتاؤ فرماتے ہے ، اپنے احوال و کمالات کا حدورجہ اخفا فرماتے ہے ، مریدین و زائرین ہے اخبائی شفقت و ملاطفت ہے جیش آتے ، نہایت کم گو، کم خوراک و کم خواب سے ، صرف حل مسائل مشکلہ و بیان حقائق و معارف کے وقت منشرح موتے ہے ، آپ کے بہلی ، بی نظر سے سالک کے احوال یکدم بدل جاتے ہے اور اس پر ذوق وشوق کا علب ہوجا تا تھا، آپ کی بہلی ہی نظر سے سالک کے احوال یکدم بدل جاتے ہے اور اس پر ذوق وشوق کا غلبہ ہوجا تا تھا، آپ کی بہلی ہی تھے، آپ کی جی ہے ، آپ کی شفقت و رافت ہرجا ندار کے ساتھ عام تھی۔

ایک مرتبہ مردی کے ایام علی شب کے کی حصہ علی کی مردت ہے اٹھے، واپس ہوکر دیکھا کہ آپ کے لحاف عمل ایک بلی سورہی ہوآ آپ نے اس کواٹھانہ گوارانہ کیااور سے تک الگ بیٹھ کر وہ مردی کی رات گزار دی ، کی انسان کی تکلیف تو دیکھ ہی نہ سکتے تھے، زمانۂ قیام لا ہور میں تحط کی وجہ سے ایک مدت تک لوگ فاقہ وجوک کا شکار ہوئے ، تو آپ نے بھی اس تمام مدت میں پھے نہ کھا یا اور جو کھانا آپ کے پاس آتاان کو بھوکوں پر تقتیم کردیے تھے، لا ہورے دبلی کا سفر کیا تو راستہ میں ایک معذور کو دیکھا، خود موار سے اثر کراس کو سوار کیااور دبلی تک خود بدل چے ، چرہ پر نقاب ڈال لی سخی ، تا کہ کوئی پیچان نہ سکے، جب قیام گاہ سے قریب تر ہوئے تا اس کو اتار ااور خود سوار ہوئے تا کہ اس صور تحال ہے بھی کوئی واقف نہ ہو۔

امام اعظم کے حالات میں آپ پڑھ کے جی کرایک فائل فاجر پڑوی تھااور آپ نے اس کوجیل سے چھڑا یا تھا، اس طرح آپ کے پڑوی جی ایک وفد آپ کے باکہ مرید خاص خواجہ حسام الدین صاحب وہ اس کو تنجیہ کرانے کے خیال سے حکام وقت سے اس کی شکایت کردی ، انہوں نے اس کو کر کرجیل بھی دیا ، آپ کو خبر ہوئی تو بے چین ہو گئے اورخواجہ حسام الدین صاحب پر عماب فرمایا ، انہوں نے معذرت پیش کی کرایسا فاس ہے ، کر کرجیل بھی دیا ، آپ کو خبر ہوئی تو بے چین ہو گئے اورخواجہ حسام الدین صاحب پر عماب فرمایا ، انہوں نے معذرت پیش کی کرایسا فاس ہے ، کہا کرکام تک ہے وغیرہ ، آپ نے فرمایا 'نہاں بھائی ! تم چونکہ اہل صلاح وتقوی ہو ، تم نے اس کے فسق و بخور کود کھے لیا، ورنہ ہمیں تو کوئی فرق اس کے اور اپنے درمیان نظر نہیں آتا ، اس لئے ہم سے تو نہیں ہوسکتا کہ اپنے کو بھول کر حکام سے اس کی شکایت کریں'' پھر اس کوجیل سے چھڑا نے کی سھی کی ، اب وہ جیل سے نکل کرآیا تو اپنے گنا ہوں سے بھی تا ئب ہو چکا تھا اور اور بیا ، وصلی اس سے موا۔

آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی آپ کے اصحاب میں سے کسی سے کوئی لغزش ومعصیت صادر بوجاتی تو فر ماتے" بدر حقیقت

ہاری بی لغزش ہے جودومروں ہے بطریق انعکاس ظاہر ہوئی ہے"۔

عبادات ومعاملات بین نبایت مختاط تھے جی کے ابتداءاحوال بین امام کے پیچھے قراُۃ فاتح بھی کرتے تھے، ایک روز حضرت امام اعظم گوخواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ یا شیخ امیری فقد پر کمل کرنے والے بڑے بڑے اولیاءاللہ اور علماءامت مرحومہ میں بین اور سب نے بال تفاق ا، م کے بیچھے قراُۃ فاتح کوموقوف رکھا ہے، لہذا آپ کے لئے بھی وہی طریق مناسب ہے، اس کے بعد آپ نے اس امر میں احتیاط کورک فرمادی۔

آپ کے کمرانت ظاہری و باطنی، مدارج ومحاس کا احصاء دشوار ہے ایک سب نے بڑی کرامت آپ کی ہہے کہ آپ سے مہیے ہندوستان میں سلسلۂ نقشبند بیکوعام شہرت ومقبولیت نہتی، آپ کی وجہ سے صرف تین چارسال کے اندراس کو کمال شہرت حاصل ہوئی، بڑے بڑے اصحاب کمال نے آپ سے استفادہ کیا اور سلسلۂ نہ کورہ دوسرے سلسلوں سے بڑوھ گیا۔

اگر چہ آپ سے حفرت شیخ محدث دہلوی، شیخ تاج الدین عثانی سنبھلی، شیخ حسام الدین بن نظام الدین بدخش اور شیخ الہداد دہوی وغیرہ نے بھی کمالات ظاہری و باطنی حاصل کئے، گرآپ کے سب سے بڑے خلیفہ امام طریقیۂ مجد دید حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سرہ ہوئے جن کے انوار وبرکات کی روشنی شرق وغرب، بروبح میں پھیلی۔

آپ کی عمر مبارک جالیس سال جار ماہ ہوئی جس ش تقریباً جار سال دیلی میں قیام فر مایا اور وہاں شب دروز درس عوم نبوت وتلقین خقائق سلوک ومعرونت فرماتے رہے۔

آپ کامعمول تھ کے روزانہ بعدعثاء سے نماز تہجد تک دو ہار قرآن مجید کاختم فرماتے ، بعد نماز تہجد فجر تک ۲۱ مرتبہ سورہ کیلیان شریف پڑھتے تتھا درصبح کوفر ماتے کہ ہارا اٹیا! رات کوکیا ہوا کہ اتنی جلدی گزرگئی۔

آپ کی تصانیف میں سے رسائل بدید، مکا تیب علیہ واشعار را اُفقہ ہیں جن میں سے 'مسلسلۃ اُلاحرار'' بھی ہے، اس میں آپ نے رباعی ت مشتملۃ حقائق ومعارف المہیر کی بہترین شرح قاری میں کی ہے، آپ کا مزار مبارک دیلی میں صدر بازار کے عقب میں قدم شریف کے قریب ہے، رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزیمۃ الخواطرص ۱۹۱ج ۵، صدائق حنیص ۳۹۸ تذکرہ علماء ہند)

٣٢٨ - الشيخ الامام على بن سلطان محد مروى معروف بدملاعلى قارى حنفي مها ١٠ اه

مشہور ومعروف وحید عصر ، فرید و جریحت وفقیہ ، جامع معقول و متقول تھے، سنہ بڑار کے سرے پر بیٹی کرور جہ مجدویت پر فائز ہوئے ،
ہرات میں پیدا ہوئے اور مکہ معظمہ میں حاضر ہوکر علامہ بحقق مرقق ، تبحر فی علوم الحدیث والفقہ احمد بن جر بیٹی کی ، علا مہ ابوائحس بکری ، بیٹی عبدا مند سندی ، شخ قطب الدین کی وغیرہ اعلام سے علوم کی تحصیل و بحیل کی ، آپ کی مشہور تصانیف بیہ بیں ، مرقاۃ شرح مشکوۃ ، شرح نقیہ و بختم الوقایہ ) شرح موطاً ادام مجمد ، شرح مندالا مام الاعظم ، ابعین فی النکاح ، اربعین فی فضائل القرآن ، رسائہ فی ترکیب لا انہ الا اللہ ن قراۃ البسملۃ اول سورۃ البراۃ ، فرائد القلائد فی تخریج العام کے العام ہیں ہور تھا تھا تھا ، المصنوع فی معرفۃ الموضوع ، نور القاری شرح صحیح البناری ، شرح صحیح مسلم ، جمح الوسائل شرح الشمائل للتر ندی ، شرح جامع اصفیرللسوطی ، شرح صص حصین ، شرح اربعین نووی ، شرح ثلا ثیات ابنی ری ، الا حادیث القدسیۃ ، تذکرۃ الموضوعات ، تفییر قرآن مجید و جمالین حاشیہ تفییر جلالین ، شرح شفاء قاضی عیاض ، شرح الخبہ ، شرح الشاطبیہ ، شرح الجزریہ ، اکراب القاری ، شرح عین العلم ، شرح فقد اکبر، شرح مناسک اللح ، شرح الفاری فی فی ہب المہدی ، ہجة الانسان فی الاجتداء فی الاقداء ، حاشیہ و الدین ، شرح التاری ، شرح الفاری ، شرح عین العلم ، شرح فقد اکبر، شرح مناسک اللح ، شرب الوردی فی فی ہب المہدی ، ہجة الانسان فی مدین الحق المتر بی الاقاد ، مدین العام ، الاغاد ، الاغاد ، الاغاد ، الناموں فی المتحد المتار فی مناقب القدر ، الناموں فی المتحد فی اساء الحقید ، مزیمة الخاطر الفار فی مناقب القدر ، الناموں فی

تلخیص القاموں وغیرہ، آپ نے امام مالک کے مسئد ارسال کے خلاف اور امام شافق واصحاب امام شافعی کے بھی بہت سے مسائل کے خلاف حدیثی فقہی دلائل و براہین جمع فر ماکر نہایت انصاف و دیانت سے کلام کیا ہے۔

آپ کی تمام کتابیں اپنے اپنے موضوع بیں مجموعہ نفائس وفرائد ہیں ،خصوصاً شرح مفتلو ق شرح نقابیہ (مختفرالوقابیہ) احادیث احکام کا نہایت گرانفذر مجموعہ ہیں ،مرقا ق بہت مدت ہوئی ۵ ہڑی جلدوں بیں جھی تھی ،اب نادرونا یاب ے ۱۷۵۸رو پید بیں بھی اس کا ایک نسخہ بیں ماتا گذشتہ سال راقم الحروف سے مکہ معظمہ کے بعض احباب و تاجران کتب نے بڑی خواہش فل ہرکی تھی کہ ہندوستان سے چند نسخے اس کے فراہم کر کے وہاں بھیجے جائمیں ،گر باوجود سعی بسیار یہاں ہے کوئی نسخہ دستیاب نہ ہوسکا۔

شرح نقابیہ کتب فقد میں نہایت اہم درجہ رکھتی ہے، حضرت علامہ کفتی کشمیری قدس سر فرنے اپنی وفات ہے چند سال قبل اپ تلمیذرشید جناب مولا تا سید احمد صاحب مالک کتب خانہ اعزازید دیو بند کو خاص طور ہے متوجہ کیا تھی کہ اس کوش نع کریں اور ان کو بڑی تمناتھی کہ کتا ب
ند کور طبع ہوداخل درس نصاب مدارس عربیہ وجائے ، فر مایا کرتے تھے کہ یہ کتاب ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے کہ فقہ حنفی کے مسائل احادیث صححہ سے مبر ہمن نہیں ہیں ، ملاعلی قاری نے تمام مسائل پرمحد ثانہ کلام کیا ہے یہ بھی فر مایا کہ یہ کتاب اگر میری زندگی ہیں شائع ہوگئی تو تمام مدارس عربیہ کے نصاب ہیں داخل کرائے کی سعی کروں گا۔

حضرت الاستاذ العلام مولا نااعز ازعلی صاحب ّاس کاایک تممل نسخه (جویا نباروس کامطبوعه تق ) نجاز ہے اورتحسٹ پیفر مایا بمولا تاسید احمرصا حب موصوف نے حضرت شاہ صاحب کے ارشاد بلکہ تھم پر حبیر رآباد وکن کے ایک سرکاری اسکول کی ملازمت ترک فرما کراس کی اشاعت کا اہتم م کیااورای ہےان کی موجودہ کتب خانہ اور تجارتی لائن کی بنیاد پڑی جس کے لئے حصرت شاہ صاحبؒ ہی نے یہ بیش گوئی بھی فر ، فی تھی كيتم ال كام من ملازمت سے زياده الجھر ہو كے، حالا نكه وه اسكول كالج ہونے والا تعاادراب موصوف كي شخواه ٧٠٥ سوروييد ما ہوار ہوجاتي مكر خودموصوف ہی کا بیان ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی چیش کوئی صادق ہوئی اور مجھے اس کام میں ملازمت سے بدر جہاز ائد منافع حاصل ہوئے۔ كتاب مذكور كى جلداول وفات سے صرف چندايام قبل تيار ہوكئ تھى ، مولوى صاحب موصوف نے بيش كى تو حضرت نے نہايت مسرت كا اظہار فرمایا اور چندمشہور مدارس کوخطوط بھی تکھوائے کے داخل درس کی جائے ، جامعہ ڈ اجھیل، دارالعلوم ندوۃ العلما وتکھنو اور پنجاب کے بعد مدارس میں داخل نصاب ہوئی ، بعد کود دسری جد بھی جھی جواب نایاب ہے ،افسول ہے کہ تیسری و چوتھی جدد نہ جھپ سکی ، دارالعلوم دیو بند میں بھی بچھ عرصہ حضرت مولا نااعز ازعلی صاحبؒ نے پڑھائی، پڑھنے والے ایک وقت میں جار سوتک ہوئے ہیں گرافسوں کے مستنقل طورے واخل درس نہ ہوتکی۔ حضرت شاہ ولی القدصاحب قدس سرۂ کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ'' ند ہب حنفی ہی میں وہ نہایت عمرہ طریقہ ہے جو بہ نبعت دوسرے تم مطریقول کے حدیث وسنت کے اس تمام ذخیرہ ہے جوامام بخاری اوران کے اصی ب کے زمانہ میں جمع ہو کرمتے ہوا، زیادہ مطابق ہے'۔ نیز حضرت علامہ تشمیریؓ کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ'' اسمئہ احناف کے اکثر مسائل احادیث صحیحہ معمولہ سلف کے موافق ہیں اور ودسرے مذاہب میں تخصیصات ومستثنیات زیادہ ہیں'' بضرورت ہے کہ ہم اپنے درس ومطالعہ کے زادیہائے نظر کو بدلیس ،تمام مسائل کی تحقیق و تنقیح محد ثانہ نقطہ نظر ہے کرنے کے عادی ہوں اور بغیر کی اونی مرعوبیت کے اپنوں وغیروں کی کتابوں سے مستفید ہوں۔ جیسا کہامام بخاریؓ کے حالات میں ذکر ہوا پیچے بخاری کی تا یف ہے قبل اکا برمحد ثین کی تقریباً ایک سوکتا ہیں احادیث وآثار کی مدون موچکی تھیں جن میں مسانیدا مام اعظم ،موطأ امام ما لک ،مسندا مام شافعی ،مسندا مام احمر ،مصنف ابن ابی شیبه ،مصنف عبدا *برز*اق وغیر و جیں اور و و سب بعد کوآنے والی کتب محاح کے لئے بمنز لداصول وامہات کے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی سی میں سیح مجروہ کا التزام کیااورایے اجتہاد کے موافق احادیث کی تخریج کا اہتمام زیادہ فرمایا، دومرےاصی ب محاح

نے دوسرے جبتدین وائد کے موافق بھی احادیث و آثار جمع کے ، امام طحاوی حفی نے اس دور میں خصوصیت سے شرح معانی الآثار ومشکل الآثار وغیر ولکھ کرمحدثاند، محققاند، نقیبانہ طرزکور تی دی، گھرعلامہ ابو بکر رصاص حفی ، علامہ خطابی ، شافتی ، علامہ قاسم بن عبدالبر مالکی ، علامہ آتی الدین بن وقتی الدین بن وقتی الدین بن اللہ میں معلامہ ماردین حفی ، علامہ نامی ، علامہ ابن تیم ، علامہ بید ، علامہ بن قطار بغاضی ، علامہ ابن تیم ، علامہ بیدی میں معلوم میں کہا ہے اسے محصوص محدثانہ طرز سے ملم حدیث کے دامن کو مالا مال کیا۔

ہمارایقین ہے کہ آگر پورے ذخیرۂ حدیث سے محمح طور ہے استفادہ کیا جائے تو حضرت شاہ صاحب دہلوئ اور حضرت شاہ صاحب معرب میں میں میں میں میں میں نہیں میں نہیں ہے۔

مشميريٌ كارشادات كامدانت وهانيت من ادنى تلك دشه باتى ندبيكا، دالله اللم دعلمه اتم داهم ـ ٣٢٩ - الشيخ العلامة الوالفصائل المفتى عبدالكريم نهرواني هجراتى حنفى مهاجر كلي مها ١٠١ه

محدث وفقیہ جلیل، فعنل و کمال جس میکرائے روزگار نتے، احمدآ باو جس پیدا ہوئے، شہر نہم واند (سمجرات) کے مشہوعلی خاندان سے تعلق رکھتے ہتے، جس میں علاءالدین نہم وانی اور مفتی قطب الدین مجمد نہم وائی پیدا ہوئے ہیں (بیقر ن عاشر کے کا برعلیاء جس سے آب ہا والد ما جد کے ساتھ مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی، اپنے بیجا مفتی قطب الدین سے فقد وغیرہ کی تحصیل کی اور پیخ عبدالقد سندی و علامہ فہا مدز بدة انتقابیان کی وغیرہ سے فی موجد ہے۔ پی تحصیل کیا، مکم معظمہ کے مفتی و خطیب اور مدر سر سلطانیہ مرادیہ کے مسلم رست ہوئے ، بہت می گرانفذر تا لیفات کیں مثلاً: النہم الجاری علی ابتحاری، اعلام العلم اوالا علام چناء المسجد الحرام وغیرہ مکہ معظمہ کے مشہور قبرست ہوئے ، بہت می گرانفذر تا لیفات کیں مثلاً: النہم الجاری علی ابتحاری، اعلام العلم اوالا علام چناء المسجد الحرام وغیرہ مکہ معظمہ کے مشہور قبرست معلاق ہیں فن ہوئے ۔ دحمہ الله تعالی وحمہ واسعة ۔ (زنہۃ الخواطر می ۲۳۴ ہے)

٣٣٠-العلامة في محمض اندجاتي م٢٠١ه

جامع معقول ومنقول محدث وفقید تھے، اور بڑے امیر کبیر صاحب جاہ ومثال دنیوی بھی تھے، مدت تک لا ہور میں درس تغییر وحدیث و فقد دیا ہے، آپ سے بکثرت علماء وفضلاء روزگار نے استفادہ علوم وفنون کیا ہے ماکٹر الامراء اورگلزار ابرار میں آپ کے مفصل حالات ندکور ہیں ، آپ کی بیرفاری رباعی بہت مشہور ہے۔

> عاشق بوس وصال درمردارد صوفی زرقی و خرقه دربردارد من بندهٔ آل محم که فارغ زیمه دائم دل گرم و دیدهٔ تر دارد رحمهانشدتعالی رحمهٔ واسعهٔ هه الخواطر ۳۱۳ج۵)

اسه-الشيخ العلام خواجه جو ہرنات تشميري حنفيّم ٢٧٠ اھ

محدث شہر عالم بمیر تھے،آپ کی ولایت وظی جلائے قدر مسلم وشہورہے،علوم وفون کی تصیل و بحیل مدرسطان قطب الدین میں ک جو تعل مجد مراف کدال تھا، پھر جج و زیارات کے لئے حرجین شریفین حاضر ہوئے تو وہاں کے کبار مشاکح وقت علامہ شہاب الدین احمد بن جو بھی کی شافعی (شارح مفکلا قوصا حب الخیرات الحسان فی منا قب العمان) اور علامہ کی قاری خفی کی وغیرہ ہے بھی حدیث حاصل کی شمیروا ہس ہوکر ایک گوشر عبادت و ریاضت اختیار کیا، و ہیں افاد و علوم طاہری و بالمنی فرماتے رہے۔ رحمہ اللہ تعالی وحمۃ واسعة ۔ ( نزیمۃ الخواطر وحداکت ) ایک گوشر عبادت و ریاضت اختیار کیا، و ہیں افاد و علوم طاہری و بالمنی فرماتے دہے۔ رحمہ اللہ تعالی دحمۃ واسعت الخواطر وحداکت ) علامہ محمد مجی نے لکھا کہ آپ امام جہتر ، اپنے زمانہ کے راس الحد ثین ورئیس الفتہا ء تھے، آپ کو ورس و اشاعت حدیث سے برا شغف تھا،اس کی روایت میں مختاط،اس کے طرق وتقییدات کے بڑے عالم وعارف تنے علم فقدوفرائض میں بھی حظ وافر رکھتے تنے،زودنہم، وسیج معلومات والے تنے ،مصریں پیدا ہوئے ، وہیں نشو ونمایائی۔

علوم كالخصيل البين والدُما جداور شيخ جمال بيسف بن قاضى ذكر ياوغيره بي كاورآب سيشنخ شهاب الدين احمر سيورى، شيخ حسن شرنبلا لى، شيخ عمر الدفرى، شيخ سمس محمد بالجي، شيخ زين الدين بن شيخ الاسلام قاضى ذكريا وغير جم نے للمذكريا۔ رحمہ الله نع الى رحمة واسعة ﴿ عداسة الارسون محرمي ١٥٨١ع،)

سسس-الشيخ العلامه محمد عاشق بن عمر مندى حنفيٌ م ٢٣٠ • اه

مشهورصا حب نفنل وكمال محدث ونقيد تنص معديث بش شيخ عبدالله بن أنساري سلطان يوري معروف به مخدوم الملك بن مش الدين كتلميذ خاص تنص آب في شاكل ترفدي كي نهايت محده شرح تصنيف كي تحى رحمه الله تفالى رحمة واسعة \_ (زيرة الواطروحدائق الحفيه) مهم مهم ساس – الشيخ الاجل الا مام العارف بحرالحقائق والاسرار والمعارف الا مام الرباني

مجددالالف الثاني قدس سرهم ١٠٣٠ الصولادت ١٥٩ ص

آپ کا نام نامی ونسب شخ احدین عبدالا حدین زین العابدین قاروتی ہے، سر ہندشریف بیس پیدا ہوئے ، محدث کامل، فقیہ فاضل، جامع کمالات فاہری وباطنی، فقلب الاقطاب، مظہر تجلیات ربانی، تجی السقت، ماحی بدعت و صلاالت تھے، پہلے تر آن مجید حفظ کیا، بجرا پنے والد ماجد سے علوم وفنون کی تحصیل کی، بجر سیالات جاری فاضل محقیق بین کمی السقت، ماحی برحیس اورعلوم وحدیث کی تحصیل حضرت شخ بعقوب محدث تشمیری ہے کہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، نیز کتب حدیث کی اجازت دوایت قاضی بہلول برخش ہے بھی حاصل ک سے اسمال کی عمر بیس مخصیل جمل عظوم وفنون سے فارغ ہو کر درس و تصنیف بیل مشخول ہوئے اور ای زمانہ بیس اثبات نبوت اور مذہب معتوب امریو فیرہ میں رسائل کھے، طریقت وسلوک بیس پہلے اپنے والد ماجد سے چاروں سلسلوں کی اجازت و ترقہ خلافت حاصل کیا عوم احد میں وفات کے بعد تج و زیارات حریش شریفین کے ارادہ سے و بال محرت شنے اعظم و اجل خواجہ باتی باللہ قدس سرف کی نیارت و بیعت سے مشرف ہوئے ، ان کی خدمت بیل رہ کر طریقتی تشہد ہیں چند ہیروز کے احتقال سے آپ نے قطبیت و فردیت کے مدارج عالیہ تک عروج فرد فرا اور وحد سے ایک وفات کے بعد تی موصوف شنے آپ کو ترب و نہلیت وصولی الی اللہ کے مدارج کی تحصیل و تعمیل کی بشارت سائی اور خود خود میں میں اجازت مرحت فرماوی ۔

حضرت شیخ آپ کی نہایت تعظیم و تکریم فرماتے ، غیر معمولی مدح و شاء کرتے اور آپ کی ذات بابر کات پر نخر کرتے تھے ایک روز اپنے اصحاب کی مجلس میں فرمایا کہ'' شیخ احمد نامی ایک مردسر ہندہے کشر العلم اور تو کی اعمال آیا ہے ، چندروز اس نے فقیر کے ساتھ نشست و بر خاست کی ہے ، اس عرصہ میں بہت سے عجائب وغرائب حالات اس کے کیھے گئے میں مالیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک آفناب ہوگا جس سے سارا جہان روشن ہوگا''۔ ایک و فعہ فرمایا کہ'' شیخ احمد ایک ایسا سوری ہے جس کے سمایہ میں ہم جیسے ہزار دوں ستار ہے گم میں''۔

بیر مکاشفات عالیداس ذات عالی مقام کے تھے جس کے حالات کی آپ پڑھآئے ہیں کہ کس طرح شیخ المشائخ عبیدالقدالاحرار کی
روح پر فتوح سے اپنی اعلیٰ ترین روحانی قوت مقناطیسی کے ذریعہ سارے کمالات ومراتب عالیہ جذب کر لئے تھے اور حضرت شیخ محد امکنگی ہے۔
تین ہی روز کے قبیل عرصہ میں خرقہ خلافت حاصل فر مالیا تھا، ان کی روحانی بصیرت نے جو کچھ دیکھا تھا، اسی طرح و نیا والوں نے بھی
تھوڑے دن بعد دیکھ لیا کہ آپ کی شہرت دورونز دیک پھیلی، آپ کا آستانہ فیض بڑے بڑے اصحاب کمال کا طجاو ماوئی ہوا، اکا برعاماء ومشائخ

زمانه، امراء وروساء عالم ترك وتاجيك تك سے آپ كے حضور ملى بارياب موكر بهره ياب موك

این سعادت بزور بازو نیست نانه بخشد خدائے بخشده

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مولا ناعبدالکیم سیالکوٹی ابتداء یس آب سے پچھ بدخن ہوئے تھے، پھر آپ کے کمالات سمی عملی کے منعقد ہو صحتے ہے مولا ناسیالکوٹی نے بی آپ کوسب سے پہلے مجددالف ثانی کا خطاب دیا اور حضرت شیخ عبدالحق نے بتنبارالا خبار میں لکھا کہ:

جونزاع ہزار سال سے علما واعلام وصوفیاء کرام میں چلاآتا تھاوہ آپ نے اٹھادیا اور مورد حدیث صلہ کے ہوئے جس میں بثارت ہے کہ میری است میں ایک شخص ہوگا جس کوصلہ کہا جائے گا، اس کی شفاعت سے استے استے لوگ جنت میں داخل ہو نگے (رواہ الیوطی فی جمع الجوامع) اس حدید کے اس حدید لله الجوامع) اس حدید کے اس حدید لله اللہ عدید اللہ اللہ عدید اللہ عدید

سر مندشریف میں قیام فرما کرآپ نے مندارشاد کوزینت دی اور کتب حدیث، تغییر، فقہ ونصوف وغیرہ کا درس دیتے رہے، جلیل القدر کما ہیں تالیف فرما کمیں، جن میں سے مشہوریہ ہیں: مکتوبات ۳ جلد هخیم (جن میں ۵۲۷ مکا تیب عالیہ ہیں) یہ سب مکا تیب حقائق و معارف الہیہ وعلوم نبوت کے بحور تا پریدا کنار ہیں، معارف لدنیہ، مکاشفات غیبیہ، آ داب المریدین، رسالہ ردشیعہ، المبداء والمعاد، رسالہ حہلیلیہ، رسالہ اثبات نبوت ، تعلیقات موارف المعارف سپروردی۔

کے دور سے تھا ہے۔ تو سے میں میں ہوئے کے بعض ارشادات عالیہ کے معانی ومطالب کو غلط بھینے کی وجہ ہے آپ کے خلاف ہوگئے سے اور انہوں نے شہنشاہ جہا تگیر تک بھی شکایات پہنچا کیں، جس پرسلطان نے آپ کو بلاکر گفتگو کی، آپ نے اس کو مطمئن کردی تو ان لوگوں نے سلطان کو آپ کے خلاف بھی اظہار نہیں کی، سلطان کو آپ کے خلاف بھی اظہار نہیں کی، سلطان نے اس بات سے متاثر ہوکر آپ کو قلعہ کو الیار میں مجوں کردیا۔

شاہجہان کوآپ سے بڑی عقیدت تھی اس پرآپ کی قید و بندشاق گزری اور رہائی کیلئے سعی کی، آپ کے پاس افضل خان اور مفتی عبدالرحمٰن کو چند کتب فقد کے ساتھ بھیجا اور کہلایا کے بروئے فقد اسلامی سلطان وقت کے لئے بحدہ تعظیمی کی مخبائش ہے، آپ اس کو گوارا کریں تو میں ذمہ دار ہوں کہ پھر آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ گی، آپ نے جواب میں فریاویا کہ جواز کی مخبائش بطور رخصت ہے اور عزیمت بھی ہے کہ غیر الندکو کی حال میں بحدہ نہ کیا جائے، اس لئے میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں۔

چنانچاپ تین سال تک قیدرہ، پھر جہاتگیرنے آپ کوجیل ہے آ زاد کیا، گریٹر طاکی کہ آپ لٹکر سلطانی کے ساتھ رہنے کے پابند ہوں گے، آٹھ سال آپ نے اس تقید کے بھی شان تسلیم ورضا ہے گزارے، اس تمام عرصہ بیں آپ سے سلطان اور دوسرے امراء وخواص برابر مستفید ہوتے رہے۔

سلطان جہانگیر کی وفات کے بعد شاہجہان تخت سلطنت پر آئے تو انہوں نے آپ کوتمام قیودے آزاد کر کے مرہند تشریف لے جانے ک

ا حضرت نیخ محدث کو جو بچوا نسلاف تعاده حضرت امام ربانی کے بعض مکا تیب کی عبارات سے متعلق تعاجوتها م ترسلوک و حقائل سے تعلق رکھتی ہیں، تقلید یا فہ بی تعلید یا کہ بیاری تعلید دو تعلید بیاری تعلید دو تعلید بیاری بیاری تعلید بیاری تعلید بیاری تعلید بیاری تعلید بیاری بیاری بیاری بیاری بیاری تعلید بیاری بیاری بیاری بیاری بیاری تعلید بیاری بیا

اجازت دی، جہاں آپ نے اپنی عمر شریف کا ہاتی حصہ بھی در ک علوم ظاہری وافا کدہ فیوض یاطنی میں بسر فرمایا، آپ کے مکا تیب شریف کا عرصہ ہوا عربی ترجمہ ہو کرکئی ضخیم جلد دل میں طبع ہو کرشائع ہوا تھا جواب ٹایاب ہے، داتم الحروف نے اس کوایک مجددگ بزرگ تیم و تاجر مکہ معظمہ کے ہاں ہے ساتا ہو میں دیکھا تھا اوراس وقت خرید نے کے خیال ہے حرشان شریفین کے تجارتی مکا تیب میں تلاش بھی کیا ، بھر میسرت ہوا، کاش اس کی اشاعت بھر مقدر ہو۔

مکا تیب فارسید کی اشاعت بہترین صحت و طباعت کے ساتھ اعلیٰ کاغذ پر امرتسر سے ہوئی تھی ، وہ بھی اب عرصہ سے نایاب ہے، کوئی باہمت تاجر کتب اگر اس کو فو ثو آفسٹ کے ذریعے طباعت بھی نہایت گر انفذ رعلی و دین خدمت ہے، کمل اردو ترجمہ کی اشاعت بھی نہایت سے مردری ہے ، واللہ المیسر لکل عمیر۔
ضروری ہے ، واللہ المیسر لکل عمیر۔

در حقیقت آب آسان رسمالت کے نیر اعظم مر وردوعالم (ارواحنافداہ) علی کے صدقہ وطفیل بیں است محمد بیے کئے کیے کیے کے علم وہدایت کے سورج ، چاندستارے ہردور بیل آئے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے۔اس احسان عقیم وجمیم کاشکر کسی زبان قلم سےادانیں ہوسکتا شکر نعمتہائے تو چند انکہ نعمتہائے تو سعدر تقصیرات ما چند آئکہ تقصر ات ما

رحمه اللدتعالي رحمة واسعة \_

٣٣٥-الشيخ مى الدين عبدالقادرًا حمراً بادى حفى بن الشيخ عبدالله العيدروس شافعي م٢٠١ه

جامع معقول ومنقول عالم وفاضل تنعي كثرت بي تصانيف كين ، آب كى كتاب "النورالسافر في اخبارالقرن العاش" بهت مشهور ب دوسرى تصانيف بيه بين : منخ المبارى مختم البخارى ، أمنخب المصطفى في اخبار مولد المصطفى ، الدرالثمين في بيان أمهم من الدين ، الحدائق الخضر و في المحافق المحتور و المحافق في المحروة الموقية ، الانموذج اللطيف في المل بدر الشريف واصحابه العشر و اتحاف الحضرة العزيز و العياح وغير و رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ (حدائق حنفيه ، نزيمة الخواطر تذكره علاء بهند) الشريف ، اسباب النجاة والنجاح في اذ كارا لمساء والعباح وغير و رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ (حدائق حنفيه ، نزيمة الخواطر تذكره علاء بهند)

٣٣٦- أشيخ الامام المحدث الوالمجد عبدالحق بن سيف الدين البخاري الدبلوي منفي م١٠٥١ه

مشہور محدت علام، جائم علوم طاہری و باطنی تھے، آپ نے سب سے پہلے ہندوستان ہیں علم حدیث کی ہر خطہ ہیں اشاعت کی ، علوم حدیث کے بر سے تبحر عالم اور ماہر تاقد تھے، پہلے تمام علوم کی تکیل ہندوستان میں کی ، پھر عفوان شاب ہی میں تر مین شریفین حاضر ہوکر و بال مدت تک قیام فرمایا، و ہاں کے اکا براولیا وعلاء سے کمالات شاہری و باطنی کا استفادہ کیا، خصوصیت نے نن حدیث میں تضعص کا درجہ شیخ ملاعلی قاری حنی اور شیخ عبدالو ہاب متی تلید حضرت شیخ علی متی سے حاصل کیا، ہندوستان واپس ہوکر درس وارشاد اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئی اور شیخ عبدالو ہاب متی تلید حضرت شیخ علی متی سے حاصل کیا، ہندوستان واپس ہوکر درس وارشاد اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئی آپ کی حدث تی تالیفات سے فاری شرح مشکو ق تاری شرح مشکو ق تاری شرح مشکو ق کا حق اور کر و باس کے المحات بار مسئول المحات نے شرح مشکو ق کا حق اوا کر دیا ہے، اس کے ابتداء میں ایک مقدم بھی ہے جو علم حدیث ، اقسام حدیث اور حالات آئمہ مدیث و غیرہ پرنہا ہے محققان تالیف ہے۔

ابتداء میں ایک مقدم بھی ہے جو علم حدیث ، اقسام حدیث اور حالات آئمہ موری نہا ہے محققان تالیف ہے۔

الشعة اسمعات كاللي تنفي بحلى مندوستان مل كل جكه بين، ان من سي "صبيب عني "كانتيسب عن كي باس كا فاتمه بر

حضرت شخ محدث کے اپنے ہاتھ کی تحریر بھی ہے، اس نسخہ کو بار وسور و بدیم س خریدا کیا تھا جس کی کتابوں کی قدر و قیمت کا انداز و ہوتا ہے۔

دوسری شرح عربی و وجلدوں میں ہے اور اس میں شخ محدث نے صرف وہ ایجاث میمہ وقیقہ ورج کی ہیں جو عام افہام ہے بالا تر تعمیں ، نیز اس میں فقہ فقی کے مسائل کی تعلیق احاد ہے میچھ سے کی گئے ہے اور نہا ہے گرافقد رمحد ٹانہ محققانہ کلام کیا ہے ، خو وفر مایا کہ اس شرح کا مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ معفرت امام اعظم آھے مسائل میں احاد ہے و آٹار کا تنج اس قدر کرتے ہیں کہ اصحاب الظو اہر میں شار کرنا پڑے اس قدر کرتے ہیں کہ اصحاب الظو اہر میں شار کرنا پڑے گا' اس کے شروع میں بھی نہا ہے جامع و کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور ان کے مقابلہ میں امام شافعی کو اصحاب الرائے میں شار کرنا پڑے گا' اس کے شروع میں بھی نہا ہے جامع و نافع مقدمہ ہے ، جو علیحد و شائع بھی ہو گیا ہے ، گرافسوں ہے کہ لمعات ابھی تک شائع نہ ہو گی اس کے قلمی نسخ بائی پور ، رام پور ، بھی گڑھ ، د بلی اور حیدر آباد کن وغیر و ہیں ہیں کاش دہ شری طبح ہو کہ مشکلو ہ شریف کے ساتھ داخل نصاب مدار سی عربیہ ہو کر پڑھائی جائے۔

نواب صدیق حسن خان صاحب نے ''الحلہ بذکرالسحاح السۃ '' میں معنرت شیخ محدث اور آپ کے صاحبز اُر وشیخ نورالحق وغیرہ کے لئے کلمات مدح لکھ کریہ بھی ارشاد کیا ہے کہ ان اصحاب صلاح کا طرزتحدیث فقہا کے طریق پر تھا، محدثین کے بیس ،اگر چہ فوا کد کثیرہ وین و علمی سے خالی نہیں'' ۔ غالبًا نواب صاحب نے ''مطالعہ لمعات'' کی تکلیف گوارانہیں کی ،ورنداییانہ لکھتے یا احتاف کی حدیثی خدمات کوگرا نے کے لئے ضروری سمجھا ہوگا کہ کوئی تو اعتراض کا پہلوضرور نکال لیاجائے۔

حضرت شیخ محدث نے فن رجال میں بھی کی اہم کتا ہیں تھیں، مثلاً الا کمال فی اساءالر جال' اوراساءالر جال والرواۃ المذکورین فی المشکوٰۃ ،شرح اساءر جال ابنخاری یہ کتا ہیں بھی شاکع نہیں ہوئیں،اساءالر جال کاقلمی نیخہ باکلی پور کے کتب خانہ میں ہے۔

آپ کے مجموعہ مکا تیب ورسائل میں بھی پڑا علمی ذخیرہ ہے، شعر وخن کا ذوق آپ کا خاندانی ورثہ تھا، جن شخص کرتے تھے، آپ کے اشعار کا مجموعی شار پانچ لا کھ تک کیا گیا ہے، ۹۴ سال کی محریس انقال فر مایا، مزار مبارک دیلی قطب صاحب میں حوض مشمی کے کنارہ وا تع ہے، بعض اصحاب باطن نے وہاں مجیب وغریب کشش وربستگی اور فیوض پر کانت کے حصول کا ذکر کیا ہے۔

آپ کے مفصل حالات نہایت تحقیق ہے محترم مولانا خلیق احمد صاحب نظامی استاذ شعبہ تاریخ مسلم یو نیورٹی می گڑھ نے کسے ہیں جو حیات شیخ عبدالحق محدث وہلوی کے تام سے اعلی کاغذ پر بہترین کتاب وطباعت سے حزین ہو کرندوۃ بمصنفین وہلی ہے شائع ہو گئے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزبۃ الخواطر، صدائق وحیات شیخ محدث)

٣٣٧- الشيخ الوحامدسيدى العربي بن الى المحاسن سيدى يوسف بن محد الفاسيّ م٥٠١ه

مشہور محدث آپ نے حافظ این تجر کے مشہور رسال اصول حدیث نخبہ کومنظوم کیا جس کا نام ' عقد الدر رفی نظم نخبہ الفکر' رکھا اور اس کی مشہور محدث آپ نے حافظ این تجر کے مشہور رسال اصول حدیث نخبہ کومنظوم کیا ہے ، اور اس کی شروح کھی ہیں ، مثلًا شیخ کمال الدین بن الحسن شنی مالکی م مشرح بھی بی مثلًا شیخ کمال الدین بن الحسن شنی مالکی م مشرح ان کے صاحبز اور شیخ تقی الدین ابوالعباس احمد بن محرشنی مصری مالکی ثم منفی ۱۸ مدنے کی جوشار ح

معنى لابن بشام اومحشى شفامجى بير.

شروح وتعلیقات نخبہ میں سے حافظ قاسم بن قطلو بینا حنی کی تعلیقات، علامہ مدٹ ملاعلی قاری حنی کی شرح المخبہ اور شیخ ابوالحس محمہ صادق بن عبدالب دی السندی المدنی حنی م ۱۱۳۸ھ کی شرح خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کیونکہ محد ثمین احتاف کی حدیثی خد مات کو پس پشت ڈال دیا عمیا ہے بلکدان کی حدیث دانی کو بھی مشکوک بنانے کی سعی برابر کی جاتی رہی ہوالی اللہ المشکی وہوالمستعان برحمہم اللہ کاہم رحمة واسعة (الرسالة المشکر فدص ۱۷۶۵ ما ۱۷۷)

٣٣٨- الشيخ العلامة المحدث حيدر يتلوبن خواجه فيروز تشميري حنفي م ٥٥٠ اه

بڑے محدث، نقیہ ، صاحب ورع وتقوی بھی سنت عالم تھے ، سات سال کی عمر میں حفظ قرآن مجید وابتدائی کتب ہے فارغ ہوت بی
ا تباع سنت کا شوق و جذب رفیق زندگی بن گیا تھا با با نصیب ہے گھر مولا نا اُنحد ث جو ہر نات سے علوم کی تحصیل کرتے رہے گھر و بلی جا کر
حضرت شیخ محدث و بلویؒ ہے علوم صدیث وتغییر و فقہ وغیرہ کی بحکیل کی اور صاحب فتوی و عالم بے نظیر ہوکر کشمیر واپس ہوئے و ہاں درس وار شاد
کی مند کو زینت دی ، بڑے مستغنی عزاج و متوکل بزرگ تھے والی کشمیر نے تین مرتب آپ کی خدمت بھی خود حاضر ہوکر کشمیر کی قضا پیش کی مگر
آپ نے اس کورد کر دیا ، جب اس کے لئے طرح طرح ہے آپ پر دیا و ڈالے گئے تو کشمیر ہے گہیں جاکر رو پوش ہوگے ، دو سرافخص منصب
قضا پر مقررہ وگیا تو آپ کشمیرواپس آئے اور آخر عمر تک درس وافادہ بی مشغول رہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق وزبہۃ الخواطر)

٣٣٩- ينخ احد شهاب بن محد خفا جي مصري حنفي م ٢٩ ١٠ ه

یزے محدث، مفسر، فقیہ اور جامع معقول ومنقول تھے، علوم عربیہ بھی اپنے مامول شیخ ابو بکر شنوانی سے، حدیث وفقہ بیل شیخ الاسلام محمد رقی ، شیخ نورالدین علی زیادی اور خاتمہ الحفاظ ابراہیم علقمی وعلی بن قائم مقدی وغیرہ سے تلمذ کیا، اپنے والد ماجد کے ساتھ حربین شریفین جاکر وہاں کے بھی اکا ہر وعلاء ومحد ثین شیخ علی بن جار اللہ وغیرہ سے مستنفید ہوئے پھر تسطنطیہ جاکر ورس علوم میں مشغول رہے، مشہور تصانیف یہ بین حواثی تفسیر بیضاوی ( A جلد میں ) شرح شفاء ( ۲۳ جلد میں ) شرح ورة الغواص حربری، حواثی رضی، شفاء العلیل فیما فی کلام العرب من الدخیل، دیوان الا دب، طراز الجالس، رسائل اربیمین وغیرہ ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ وابعۃ ۔ (حدائق حفیہ )

۱۳۸۰ - شیخ زین العابدین بن ابراجیم بن تجیم مصری حقی م ۲۰۱۵

علام محقق، محدث بمیر وفقیہ بے نظیر تھے علوم کی تخصیل و تکمیل اپنے زمانے کے اکا برعلاء شیخ شرف الدین بلقینی ، شیخ شہاب الدین شعمی ، شیخ ابرالدین بردی شہرت شیخ ابرالفیض سلمی وغیر و سے کی اوران حضرات سے درس علوم وافقاء کی اجازت سے متند ہو کر جلد ہی بردی شہرت حاصل کر لی تھی ، آپ کی تصانیف میں سے الاشابہ والنظائر بے نظیر کتاب ہے اور بحرالرائن شرح کنز الدقائن جزئیات فقیہ کا ممندر ہے ، اسی لئے یہ دونوں کتا ہیں علاء حنفیہ کا مافذ و مرجع اور مارینا زعلمی خزیج ہیں۔

آپ کی فتح لنفارشرح المنار بخضرتح ریرالاصول مسمی به لب الاصول، تعلیقات بدایه اور حاشیه جامع الفصولین ، مجموعه فآوی جالیس رسائل متفرق مسائل میں سب ہی نہایت محققانہ و مدققانہ تالیفات ہیں۔رحمداللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حفیہ وغیرہ)

١٣٨٧ - الشيخ المحدث العارف العلام محد بن الامام الرباني مجدد الالف ثاني حنفي م ١٠٤٠ ه

٥٠٥ اله مين سر مندشريف مين بيدا ہوئے ، بڑے تحدث وفقيد، عارف كال، صاحب كشف وكرامات بزرگ تھے، عنوم نقليد رسميد كى

تخصیل و پنجیل اپنے والد ماجد حضرت امام رہائی قدس مرہ ہے کہ علم حدیث کی سند بھی آپ ہے اور شیخ عبدالرحمن رمزی ہے مصل کی ، حضرت امام رہائی قدس سرہ کی خدمت وصحبت میں کافی وقت گزار کران سے طریقت میں بھی کمال حاصل کیا ،حضرت امام قدس سرہ نے آپ کی طرف توجہ خاص فرمائی ، یہاں تک کہ آخر عمر میں آپ کی وجہ ہے درس بھی ترک فرماد یا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میرایہ بچہ علاء راتخین میں ہے ہوادر آپ کوفرقۂ خلافت پہنایا، خانون الرحمة کے لقب ہے مشرف فرمایا۔

باوجود ان کمالات ظاہری و باطنی کے آپ نے حصرت مجد وصاحب قدس سرۂ کی وقات پر مسند خلافت اپنے بھائی شیخ محد معصوم معاحبؒ کے لئے چھوڑ دی تھی اورخود حرین شریفین چلے گئے ، جج وزیارت کے بعد ۲۹ • اھیں واپس ہوکر باتی عمر درس وتلقین ہیں گزاری۔ آپ کی تصانیف حاشیہ مشکلو ہ شریف درسالہ تھیں اشارہ فی انتشبد ین ،حاشیہ حاشیہ خیالی شرح عقائد وغیرہ ہیں۔ (حدائق )رحمہ الند تعالی رحمہ واسعۃ ۔

٣٢٧- الشيخ ايوب بن احمد بن ايوب الاستاذ الكبير الخلوتي ومشقى حنفي م اعواه

بڑے محدث، جائع علوم و تون، جائع شرایت و طریقت تھے، علوم صدیت آپ نے محدث شہیر عمرابراہیم بن الا صدب ہے حاصل کے اور عارف باللہ احمدالعا فی سے طریق خلوت حاصل کر کے شخ وقت ہوئے ، بڑے صاحب کشوف و کرایات تھے، آپ کو شخ اکبرابن عربی کی اسان کہا جاتا تھا، ایک و فعہ خواب میں شخ اکبرکو دیکھا کہ ان کے درواز و پر چالیس دربار ہیں، لیکن آپ داخل ہوئے تو کس نے ندرو کا ، شخ کی ضدمت میں پنچ تو فر مایا کہ '' اے ایوب! تم میرے فقش قدم پر ہو، تمہارے سواکوئی اس طرح میرے پاس نہیں آیا، حضور اکرم علیا ہے کہ ذیارت مہارکہ سے مشرف ہوئے ، اس وقت حضور اکرم علیا ہے کی فدمت میں حضرات عشر و بھی حاضر تھے، حضور اکرم علیا ہے نے ' ھزت علی اس طرح میں اور تھے، حضور اکرم علیا ہے نے ' ھزت علی اس طرح میں اور تھے، حضور اکرم علیا ہے نے ' ھزت علی اس طرح میں اور تھے ، حضور اکرم علیا ہے ۔ کے دو کہ وہ ذیار دیست مبارک ہے جس میں آپ ہیں''۔

ہمیشہ اور ہرونت کلمہ تو حیز' لا الہ الا اللہ'' کا ورور کھتے تھے جو آپ کے رگ و پے بیل سرایت کر گیا تھا، تی کے سوتے بیل بھی آپ کے سانس کے ساتھ کلمہ مبارک سناجا تا تھا، فرماتے تھے کہ اگر جھے شروع ہے معلوم ہوجا تا کہ' لا الہ الا اللہ'' بیل اسنے اسرار ہیں تو بیل کوئی علم طلب نہ کرتا، حالا تکہ آپ ای معلوم وفتون بیل مہارت رکھتے تھے، آپ نے رسالہ اسائیہ شرکا کہ سب سے زیاہ سراجے الاثر اور نتیجہ خیز ورو لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ ال

آپ نے بہت سے رسائل لکھے جوسب نہایت تحقیق اور علوم وحقائق کے خزانے ہیں، مثلاً ذخیرۃ الفتح، عقلیۃ النفرید، نمیلۃ التوحید، ذخیرۃ الانوار، میسرۃ الافکار، رسالۃ الیقین وغیرہ ایک جزویس اپنے مشاکخ صدیث جمع کئے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ دخلاصۃ الرحم ۴۸٪٪)

٣٣٣- ينتخ محد آفندي بن تاج الدين بن احد ماسني ومشقى حفي م ٢٥٠ اه

مشہور محدث، نقیدواویب تنے، جامع سلطان سلیم کے خطیب رہے، پھر جامع بنی امید کے امام وخطیب ہوئے اور جامع ندکور کے قبہ م مغربیہ میں صدیث کا درس ویتے رہے، سلم پر تعلیقات تکھیں، آپ ہے بہت سے علماء دمشق مثل علامہ بحقق شنخ علاؤالدین مصلفی مفتی شام وغیرہ نے استفاوہ علوم کیا، آپ کا کلام تلم ونٹرنم ایت تصبح و بلیغ ہوتا تھا، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ)

١٠٤٣ - يشخ نوراكق بن شيخ عبدالحق محدث د بلوى حنفي م ٢١٠١ ه

مشہور مدث نقیہ، فاضل تبحر، جامع کمالات صوری ومعنوی تھے،علوم ظاہری وکمالات باطنی کی تخصیل و تکین اپنے والد ، جدے کی ، پھر درس وافقاء میں مشغول ہوئے، گرانفذر تصانیف کیس ،مثلاً تیسیر القاری ٹی شرح سیح ابنخاری (۲ ضخیم جلد میں ) شرح سیح مسلم، شرح شاکل الترفدى، رساله اثبات اشاره تشهد، ذبدة فى البارخ بتعليقات شرح بدلية الحكمة بتعليقات شرح المطالع بتعليقات على العصديد فيره و
تسيير القارى ١٣٩٨ هيل نواب مجمود على خان صاحب والحاريات أو تك كي توجه والى الداد ي يحيى تقى السك حاشيه بريشخ الاسلام (سبط شخ عمد شدولات) كي شرح اورعلامه حافظ دراز بشاوري كي شرح بحوث مي مي تينول تاليفات نهايت محققان طرزي بين اب يه تباب ناياب ب معدث دولوي كي شرح اورشون المائي من البراء كي سه ي آب كي علم وضل سه خوب واقف تها، اس لئه اب دورشون اي بين آب كواكبرآ باد (آگره) كا مناس و مفتى مقرر كرديا تعا، آب كا دور قضاء امانت و ديانت اور فصل خصومات كه اختبار سه نهايت معقول و شائدار ربا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة ب (مقدمه كامع ص ١٩٣٧ او حداكل حنفيه وزيمة الخواطر)

١٣٧٥ - الشيخ محم معصوم بن الامام الرباني مجد دالالف الثاني قدس سرؤم ١٠٨٠ ١١٥٥ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

مشہور ومعروف محدث و نقیدا ورشخ طریقت تھے، قرآن مجید صرف تین ماہ میں حفظ کرلیا تھا، پھرا کشر علوم کی تحصیل حفزت والد ماجد قدس مرف ہے کی اوران کی خدمت میں عرصہ دواز تک رہ کر کمالات طریقہ نفشند ہیں تھیں گی ، آپ حفزت مجد وصاحب کے اخلاق وعادات و کمالات کے ممثل کامل تھے، آپ کو حفزت مجد وصاحب نے مقامات عالیہ بچومیت وغیرہ ہے سرفراز ہونے کی بشارت دی اور جن مراتب عالیہ پرآپ پہنچ ، حفزت مجد دصاحب قدس سرف کی وفات پرآپ ہی عالیہ پرآپ پہنچ ، حفزت مجد دصاحب قدس سرف کی وفات پرآپ ہی مسئدار شاد پر دونق افروز ہوئے اور تمام اوقات درس علوم وافاد کا فیوش باطنیہ میں سرکتے ، بیضاوی شریف ، مشکو قرشریف ، ہوا میہ عضدی وہوئے کا درس اکثر دیا کرتے تھے، ہزاروں ہزار لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا اور آپ کے خلفاء کی تعداد بھی سات ہزار تک نقل ہوئی ہے ، نیز بعض معزمات نے آپ کی تحداد ایک لاکھ سے ذیادہ گھی ہے۔

امراء وسلاطین کی مجالس سے بے حد نفوز تھے ، حتی کے شاہجہان باوجود اشتیاق بسیار کے آپ کی محبت سے محروم رہا البتہ اورنگزیب عالمکیرآ پ کی بیعت اور پچیم محبت ہے بھی مشرف ہوئے۔

آپ کے مکا تیب عالیہ بھی تین جلدوں میں مدون ہوئے جوحضرت امام ربانی کے مکتوبات مبارکہ کی طرح حقا کُن علوم نبوت ، غوامنص اسرار شربعت اور لطا کف و دقا کُن طریقت کا گرال قدر مجموعہ ہیں ، اکثر مکا تیب میں مکتوبات حضرت امام ربانی کے مغلقات ومشکلات کا بھی حل کیا ہے۔رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ۔ (زنہۃ الخواطروحدا کُن حنیہ)

٣٧٧-الشيخ معين الدين بن خواج محمود نقشبندي كشميري حنفي م ٨٥٠ ه

مشائخ وعلاء تشمیر میں ہے اتباع شریعت ، ترون کے سنت وازالہ 'بدعات ورسوم غیرشرعیہ میں اپنے وقت کے بےنظیر عالم تھے، حدیث و فقہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شاگر دی کی اور مدت تک ان کی خدمت میں رہے تھے، کشمیر میں مرجع علماء وفضلاء ہوئے اور درس علوم وآفادہ فیوض باطنی میں زندگی بسر کی ، مجموعہ 'فآوگ فقشیند ہے کنز السعادة (فقد میں ) الرضوانی (سیروسلوک دیبان خوارق و کرامات والد ماجد میں ) آپ کی یادگار میں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزمۃ الخواطر وحدائق حنفیہ)

٣٧٧- يشخ محمد بن على بن محمد بن على حسكفي حنفي م ٨٨٠ اه

مشہور محدث وفقیہ جامع معقول ومنقول ،صاحب تصانیف کثیرہ تھے،احادیث ومرویات کے بڑے عافظ تھے،آپ کے نفل و کمال کی شہادت آپ کے مشائخ واساتذ واور ہمعصروں نے بھی دی ہے،خصوصیت ہے آپ کے شخ خیرالدین رکلی نے آپ کے کمال درایت و روایت کی بزی تعریف کی ہے،آپ کی تصانیف حسب ذیل ہیں:تعلیقات بخاری (۳۰۰ جزو) حواثی تغییر بیضاوی،الدررا انخار (فقد کی مشہور و متداول کتاب) شِرح ملتقی الا بحر،شرح المنار،شرح قطر پختصرفآوی صوفیہ،حواثی درروغیرہ۔رحمہاللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ )

### ۳۲۸ - شیخ ابرا بیم بن حسین بن احد بن محد بن احد بن بیری مفتی مکه مرمه خفی م ۹۲ و اص

آپ'' بیری زاده'' کے نام ہے مشہور ہوئے بحدث کال، فقید فاضل بتبحر فی العلوم اور علم فتوی میں یکان زبانہ ہے ، تمام اوقات مطالعہ کتب اور درس وتصنیف وغیر و میں مشغول رہتے تھے ، ستر • کے ہے زیادہ تصانیف عالیہ یادگار چھوڑیں ان میں زیادہ مشہور یہ ہیں۔

شرح موطا امام محمد (۲ جلد) عمدة ذولی المهمائر حاشیه الا شباه والنظائر، شرح هجیج قدوری شیخ قاسم، شرح المنسک الصغیر ملاعلی قاری، رساله در بیان جوازعمره دراشهر هجی، شرح منظومها بن شحنه، رساله در بارهٔ اشاره سبابه، رساله در بیان جواز تلقیق (اس رساله پس آپ نے اپنے ہم عصر علاء کی بن فروخ وغیره کا مثل دو کمیا ہے) وفادت مدینہ طیبہ بی ہوئی تھی، وفات مکد معظمہ بیل ہوئی اور معلاۃ بیل قریب مرقد مبارک معزرت ام المؤسنین خدیجہ فن ہوئے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنیه)

٣٩٧- شيخ داؤ دمشكوتي كشميري حنفيٌ م ١٠٩٧ ه

کشمیر کے اکابر محدثین وفقہاء یں سے تھے،آپ نے شئے حیدربن فیروز کشمیر سے علوم عدیث وفقد وغیرہ کی تحصیل و تکیل کی،طریقت کے کمالات شیخ نصیب الدین سے حاصل کے،حضرت خواجہ محمود بخاری سے بھی فیوش کثیرہ لئے اور ان سب حضرات کی خدمت میں ایک مدت گزار کرعلم ومعرفت میں کالی ہوئے،"مشکوتی" مشہور ہوئے، کیونکہ پوری مشکوق شریف آپ کومتنا وسندا حفظ تھی۔

آپ نے اسرارالا برار (سادات تشمیر کے حالات میں )لکھی، اسرار الاشجار ادر کتاب منطق الطیر شیخ عطار کومنظوم کیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ ونزہمۃ الخواطر)

٣٥٠- شيخ يجي بن الامام الرباني مجد دالالف الثاني قدس سرة حنفي م ٩٨ • اه

حضرت مجدد صاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں، محدث، فقیہ علاء رہائیین سے ہیں، کا اور میں ول دت ہوئی، عوم کی تخصیل و کھیل و کھیل ہے جھلے بھائی ہے محصوم صاحب اور بڑے ہوائی شخ محرسعید صاحب سے کی ، پھر درس وافادہ ہیں مشغول ہوئے اور بہت میں تعمیل و کھیل ہے کہ ایک میں ۔ آپ کا نکاح حضرت خواجہ عبداللہ بن حضرت شخ المشائخ خواجہ باقی باللہ تقشیندی قدس اسرارہا کی صاحبزادی سے ہوا تھا۔ 'الیانع الجنی' میں ہے کہ آپ نے مسئلہ شارہ تشہد ہیں اپنے والد ما جداور ہمائیوں کی مخالفت کی ، لیمنی از روئے صدیم سے محلع ہوجاتے ، تو اپنی وانکار کے مقابلہ ہیں ترجیح دی اور یقینا حضرت مجدوصاحب اور دوسرے حضرات بھی اگر صدیم شبت سے مصلع ہوجاتے ، تو اپنی وانکار کے مقابلہ ہیں ترجیح دی اور یقینا حضرت مجدوصاحب اور دوسرے حضرات بھی اگر صدیم شبت سے مطلع ہوجاتے ، تو اپنی وانکار کے مقابلہ ہیں ترجیح دی اور دوسرے کو اس میں اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کہ ہوجاتے ، تو اپنی وانکار کے مقابلہ ہیں ترجیح دی اور یقینا حضرت مجدوصاحب اور دوسرے حضرات بھی اگر صدیم شبت سے مطلع ہوجاتے ، تو اپنی وانکار کے مقابلہ ہیں ترجیح دی اور یقینا حضرت مجدوصاحب اور دوسرے حضرات بھی اگر صدیم شبت سے مطلع ہوجاتے ، تو اپنی وانکار کے مقابلہ ہیں ترجیح دی اور یقینا حضرت مجدوصاحب النے المور کے دیا ہو انکار کے مقابلہ ہیں ترجیح دی اور یقینا حضرت مجدوصاحب اور دوسرے حضرات بھی اگر صدیم شبت سے دوسرے دوسرے حضرات بھی اگر صدیم اللہ بین ترجیح دی اور یقینا حضرت مجدوسات کے اللہ میں تربید الحق اللہ میں تربید الخواطر ۱۳۳۵ ہے کہ اس کے دوسرے دیں اور کیا تھا کہ میں میں ان دوسرے دوس

ا٣٥١- الشيخ ابوبوسف ليقوب البناني لا موري حفي م ٩٨ • اه

مشہور محدث، فقید و جامع معقول ومنقول تھے، شاہجہاں اور عالکیر کے دور ش آپ ناظر محاکم عدلیدرہے، ہا وجوداس کے درس و تصنیف میں بھی مشغول رہتے تھے، آپ کے درس سے بکٹرت علاء وطلبہ نے استفادہ کیا، علوم حدیث میں بڑی دست گاہ تھی ، اثنا درس میں فاضل سیالکوٹی پرتعر ایضات کرتے تھے، آپ کی تصانیف ہے ہیں: م

عاشيه بييناوي شريف، الخيرالجاري في شرح مي البخاري، المعلم في شرح مي الامام سلم، المصطفى في شرح الموطأ ، شرح تبذيب الكلام،

شرح الحسامی، شرح شرعة الاسلام، اساس العلوم (حدیث میں) حاشیهٔ رضی، حاشیه عضدی، ان کے علاوہ دوسری کتب درسیه پرجمی تعلیقات میں۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (نزمة الخواطرص ٣٣٩ ج٥)

## ٣٥٢ - الشيخ محميث الاسلام فخر الدين بن محبّ الله بن نور الله د بلوى حنفيٌ

محدث جنیل القدر، فضلائے عصر میں ممتاذ، حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوگ کے نواسہ ہیں، آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی تقی جوتیسیر القاری کے حاشیہ پر چھپی ہے، اس میں نہایت محققانہ محدثانہ ابحاث ہیں، آپ سلطان محد شاہ کے زمانہ سے نادر شاہ کے ابتدائی دور تک دہلی میں صدرالعدورامور قربی کے عہدہ پر فائز رہے، مجرر حلت فرمائی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة۔ (مقدمہ کا مع ص ۱۲۷)

#### ٣٥٣- يَشِخ محدث ملاثْنَكُرف كنا فَي تشميري حنفيٌّ

حضرت با باعثان گنائی کی اولا دھیں ہے محدث کبیر ، فقیہ فاضل اور جائے علوم عقلیہ ونقلیہ تنے ، علامہ مفتی فیروز کے چیا تنے ، اپے شہر کے علاء ومحدثین سے تخصیل علوم کے بعد حرجین شریفین تشریف لے گئے ، وہاں زبدۃ انتقفین ، محدث شہیر علامہ ابن حجر کی سے حدیث کی اجازت حاصل کی اور تشمیروا نہیں ہو کر دریں وارشاد ہیں مشغول ہوئے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ و تذکر وَ علاء ہند)

#### ۳۵۴-شخ زین الدین علی تبور، رائے نواری کشمیری حنفی "

علاء شمیر میں سے محدث کال و نقیہ فاضل تھے، معرّت شیخ ایفتوب مرنی اور ملائٹس الدین یا کی سے علوم کی تخصیل و تحیل کے بعد معرّت مخدوم شیخ ہمزہ سے بیعت کی اور معارف و حقائق تصوف ہے بھی حظ وافر حاصل کیا اواسط عمر میں بتام و کمال نظروز ہدکی زندگی اختیار کی ، پھر ترمین شریفین حاضر ہوئے اور وہاں شیخ این تجرکی سے اجازت حدیث لے کر کشمیروایس آئے اور تمام زندگی نشر وافا د و علوم فلا ہری و باطنی میں بسرکی ۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ و تذکرہ)

### ٣٥٥- شيخ على بن جارالله قرشي خالد كي حنفيٌّ

حضرت فالد بن ولیدگی اولادش سے محدث کال، فقید فاضل، مفتی وخطیب مکہ معظمہ تنے، حرم شریف میں بیٹی کرتمام ون ورس حدیث وتغییر وفقداورا فآء کی خدمات انجام دیتے تئے، خصوصیت سے بخاری شریف کا درس نہایت محققانہ شان سے ہوتا تھا، بزے فسیح و بلیغ مقرر وخطیب تنے، اپنے فاندان ش سے صرف آپ کے والداور آپ ہی حقی تنے، باقی سب شافعی فد ہب کے پیرو تنے، شیخ عبدالحق محدث وہلوی نے سیح بخاری شریف وغیر و کتاب صحاح آپ سے بڑھی تھیں، شیخ علی متی اور شیخ عبدالوہاب متی سے بڑی محب وعقیدت رکھتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ)

٣٥٧- الشيخ الحدث حسن بن على الجيمي المكي حفي م ١١١١ه

مشہور کدت ونقید نے،آپ کی اسانید مرویات 'کفلیۃ استطاع ''کی دوجلدوں ٹی ہیں، دھی اللہ تعالیٰ دھمۃ واسعۃ ۔ (تقد مضالریس ۱۱۱ ھے ۔ الشیخ محمد اللہ میں میں میں میں میں میں الشیخ محمد معصوم العمر کی سر مہندی حنفی ''م م ۱۱۱ ھے ۔ استیخ محمد اللہ میں میں میں میں میں الشیخ محمد معصوم العمر کی سر مہندی حنفی ''م م مااا ھے بیا جا ان شیخ فرخ شاہ بن الشیخ محمد سعید سر بندی اور والد ما جد سے کی اور طریقت میں بھی برے والد برزگوار سے استفادہ کیا، آپ کی نہا ہے محققانہ مفید شرح مسیح بخاری پر ہے جس کا نام فیض الباری ہے، ۴۸ سال کی عمر میں وفات

ہوئی اورا پے والد ماجد کے قریب سر ہند شریف میں مرفون ہوئے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ (ہدامیا حمہ بیہ نزیمۃ الخواطر) ۱۱۵۸ – الشیخ میارک بن فخر الدین الحسینی الواسطی بالگرامی حنفی ت<sup>ع</sup>م ما الاص

محدث کبیر و جامع علوم وفنون نتے، پہلے بلگرام بیل تخصیل کی ، پھر دیلی گئے اور علامہ خواجہ عبداللہ بن شیخ المشاکخ حصرت خواجہ باتی باللہ نقشبندی قدس سرۂ اور شیخ نورالحق بن شیخ محدث دہاوی وغیرہ ہے علوم کی تحکیل اور حدیث کی سند حاصل کی ،۱۴۳ ماھ میں ا درس وافادہ میں مشغول ہوئے۔

نہایت وقور، بارعب اور امرمعروف ونہی منکر میں جری تھے، ان کی موجود گی میں کسی شخص کوار تکاب منہیات شرع کی جرات نہ ہوتی تھی۔رحمہ اللّد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (نزمیۃ الخواطر)

٣٥٩-الشيخ المحد ث فرخ شاه بن الشيخ محمر سعيد بن الإمام الرباني قدس سره ، حني م١٢٢ اه

اپنے والد ماجد کی تیسری اولا دہیں کیکن علم وضل ہیں سب سے پڑھ کراور درس وافا دو علوم وظاہر و باطن ہمی سب سے بڑے ہے، اپنے والد ماجد سے علوم کی تخصیل اورخصوصیت سے صدیث وفقہ اورتصوف ہیں مراتب عالیہ کی تکیل کی ، حافظ نہایت تو ک تھا، بڑے ذہیں و ذکی تھے، مباحثہ سے بھی رغبت تھی ،علوم حدیث سے عشق تھا، حرمین شریفین حاضر ہوکر فیوض و پر کات سے مالا مال ہوکر ہندوستان واپس ہوئے اور درس وافا دو ہیں منہمک ہو گئے۔

"الیانع الجنی" میں ہے کہ آپ کوستر ہزارا حادیث متن دسند کے ساتھ یا تھیں جن کے دجال پر پوری بھیرت ہے جرح وقعد بل کر سکتے تھے،
احکام تھہیہ پر برزی نظرتھی اورا کیک درجہ کا اجتہاد حاصل تھا ، باوجوداس کے نہایت جرت ہے کہ آپ نے ایک دسمالہ منع اثنار ہوتئہد میں تھے ہے۔

فقد وحدیث میں آپ کے بہت ہے رسائل جیں اور اپنے جدا مجد حضرت امام ربانی مجد والف ٹائی کی طرف ہے مدافعت میں بھی
رسائل لکھے ہیں ، مثلاً القول الفاصل بین الحق و الباطل او کشف الفطاء عن وجوہ الخطاء نیز رسالہ حرمت غذاء ، رسالہ عقائد رسامہ فی الحقیقة
المحمد ہے ، حاشیہ حاصیہ عبدالحکیم علی الخی فی وغیرہ لکھے ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (نزیمۃ الخواطر)

٣١٠- يشخ عنايت الله شال تشميري حنفي م ١١٢٥ هـ

بڑے محدث، نقید، آتی ، متورع اور جامع کمالات طاہری و باطنی تھے، علوم وفنون کی تحصیل و بھیل اپنے وقت کے اکا برشیوخ ہے کہ بمیشہ علوم حدیث، نقیر آفید و فقد و غیرہ کا درس دیتے تھے، خصوصیت ہے درس بخاری شریف کی محد ثانہ تحقیق کے کا ظرے بے نظیر شہرت ہوئی۔

مقل ہے کہ ۲ ساد فعہ کم بخاری شریف کو پوری تحقیق ہے پڑھایا حدیث اور اس کے طرق اسانید کی واقفیت آپ کو بدر جرا کہ ں حاصل محقی ، مثنوی مولا ناروم کو بھی پڑھانے کے نہایت دلدادہ تھے، علوم باطن میں مشائے وقت سے خرقبائے خلافت حاصل کئے ، تمام عمر درس وعظ میں بسرکی۔ رحمہ اللہ تھی کی رحمہ واسع ہے۔ (حدائق الحنفیہ ونز بہۃ الخواطر)

١٣٦١ - الشيخ العلامة احمد بن الي سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق صد يقي حنفي م ١١١٠ه

مشہور محدث ونقیہ، جامع معقول ومنقول'' ملاجیون'' کے نام سے زیادہ معروف، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاذ محتر م تھے، نسباً حضرت ابو بکر صدیق سے متصل اور قصبہ البیٹھی کے ساکن تھے، سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا پھر مخصیل علوم وفنون میں مشغول ہوئے ، توت چافظہ بےنظیرتھی جوکتا ہیں دیکھتے تھے، یا دہوجاتی تھیں، اکثر دری کتا ہیں شیخ محدصادق ترکھی ہے اور پچھموڈا نا بعلف القدصاحب جہاں آبادی سے پڑھیں، فراغت کے بعد مند صدارت تدریس کوزینت بخشی اور اپنے وطن میں پڑھاتے رہے، جالیس سال کی عمر میں اجمیر شریف ہوکر دبلی بہنچ، وہاں بھی کافی مدت اقامت کی ، درس وافادہ کرتے رہے، ۵۵ سال کی عمر میں حربین شریفین حاضر ہوئے ، وہاں بھی ایک مدت اقامت کی ، وہاں کی برکات طاہر کی وباطنی ہے دل بھر کرسیرانی کی ،۳ ،۵ سال بعد والیس ہوکر بلا دو کن میں سلطان عالمگیر کے ساتھ ایک مدت اقامت کی ، وہاں کی برکات طاہر کی وباطنی ہے دل بھر کرسیرانی کی ،۳ ،۵ سال بعد والیس ہوکر بلا دو کن میں سلطان عالمگیر کے ساتھ اسلا گرزار ہے، ۱۱۱ ھیں بھر حربین شریفین حاضری دی ، ایک سال ایپنے والد ، جد کی طرف ہے ، دوسر ہے سال والدہ ماجدہ کی جانب سے بھی مناسک جج ادا کئے اور صحیحین کا درس نہایت تحقیق وا تقان کے ساتھ بغیر مراجعت سب وشروح ویو ، پھر ۱۱۱ ھیں ہندوستان واہیں ہوکر ایخ وطن میں دوسال قیام کیا ، اس زمانہ میں طریق سلوک و تصوف کی طرف زیادہ توجہ فر مائی اور حضرت شیخ بنیمین بن عبدالرزاق قادر گئے ہے وظن میں دوسال قیام کیا ، پھرا پیزا اسی اسلاک و ساتھ دبلی تشریف لائے ، قیام فز ، کر درس واف دہ میں مشغول ہوئے۔

شاہ عالم بن عالمگیر بلا دوکن ہے لوٹے تو آپ نے اجمیر جاکر ان کا استقبال کیا ، ان کے ساتھ لا ہور گئے ، وہاں بھی ایک مدت گزاری ، شاہ عالم کی وفات پر دبلی واپس ہوئے اور وفات تک دبلی میں مقیم رہے ، شاہ فرخ سیر نے بھی آپ کی بڑی قدر ومنزلت کی۔ علاوہ افاد و علوم ظاہری و کم لات باطنی ہر وفتت لوگوں کی دنیوی ضرور توں میں بھی امداد فر ماتے تھے اور امراء وسلاطین کے یہاں ان

کے لئے سفارش کرتے تھے، باوجود کبری کے بھی عوام ہے رابطہ اور درس وافا دو کا مشغلہ تخر وقت تک قائم رکھا۔ آپ کی تصانیف نہا بت مشہور ومقبول ہوئیں ، جن میں چندیہ ہیں :تغییر احمدی ، جوآپ کے ابتدائی دور کی تصنیف ہے (اس کوآپ نے ۲۴ • ۱ تا ۲۹ اسے پورا کیا ،نورالانوار فی شرح المنار (یہ کتاب مدیندمنورہ کے قیام میں صرف دو ، ہ کے اندر کھی ،السوانح (یہلوائح جامی کے طرز

پر ہے جس کو آپ نے دوسرے سفر حجاز میں تصنیف کیا، مناقب الاوالیا، (آخری زمانہ قیام ایشھی میں تصنیف کی، اس کا تتر آپ کے صحبر اورے شخ عبدالقا در نے لکھا، آواب احمدی (میروسلوک میں ابتداء عمر میں گھی) آپ کی وفات دہلی میں ہوئی وہیں وفن ہوئے تھے، مگر

براس روز کے بعد آپ کوامیٹھی لے کر آپ کے مدرسہ میں فن کیا گیا۔ رحمدالمدت کی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیدونزمة الخواطر)

٣٦٢ – الشيخ الإمام العلامة ابوالحسن نورالدين محمد بن عبدالها دى سندى حنفيَّ م ١١٣٩هـ، ١٣٩١هـ

جلیل القدر محدث وفقیہ، پینے ابوالحن سندی کبیر کے نام سے مشہو ہوئے ، پہلے اپنے بدا دسندھ کے بھاءومشائنے ہے علوم وفنون کی تحصیل و تھیل القدر محدث وفقیہ، کو اور وہال کے اجلہ شیوخ سے استفادہ کی ، حرم شریف نبوی میں درس حدیث دیتے تھے، علم وفضل و ذکاء و صلاح میں بڑی شہرت پائی ، نہایت نافع تالیفات کیس ، مثلاً حواثی صحاح ستہ ، حاشیہ مسندامام احمد ، حاشیہ فنح القدریم ، حاشیہ جمع الجوامع شرح اذکارالا مام النووی وغیرہ۔

سلک الدرراور تاریخ جبرتی میں ہے کہ یہ بینہ طیبہ میں جب آپ کی وفات ہو کی تو آپ کے جناز ہ کوامراء و حکام نے اٹھا کرمسجد نبوی میں پہنچایا اور تمام ساکن ن مدینہ پاک نے اظہار نم والم کیا، ہازار بند ہوئے، بے شارلوگوں نے نماز جناز ہ پڑھی اور بقیج میں فن ہوئے، رحمہ امتد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدّمہ نصب الرابہ وزنہۃ الخواطر عس ۲۰۵)

٣٦٣ - يشخ كليم الله بن نورالله بن محمرصالح المهندس صديقي جهال آبادي حنفي م ١١١٠ه

کبارمشائخ چشت میں سے بڑے محدث وعلامہ کوقت تھے،اول علاء دبلی سے تصیل علوم وفنون کی ، پھر تجازتشریف نے گئے اورایک مدت طویلہ وہاں رہ کراستفاوہ تھیل وعلوم ظاہری کے ساتھ طریقہ چشتیہ شنخ بھی بن محمود گجراتی مدنی سے طریقہ نقشبند یہ میرمحترم سے (جن کا سلسلہ خواجہ عبیدالقداحرار سے متصلی تھا)اور طریقہ قادریہ شیخ محمد غیاث کے سلسلہ سے حاصل کیا ، پھر ہندوستان واپس ہوکر دبل میں قیام کر کے

درس وافاره میں مشغول ہوئے۔

آپ کی تصانیف قیمہ بیج بین بتغییر قرآن مجید ، کشکول ، المرقع فی الرقی ، الکسیر ، سوا والسبیل ، العشر ق الکاملہ ، کمآب الروعلی الشیعہ ، مجموعۃ المکا تیب ، شرح قانون الشیخ الرئیس وغیرہ ، بڑے متوکل وزام شخے ، سلاطین وامراء کے ہدایا وتحا نف سے خت اجتناب کرتے تھے ، اپنا ذاتی مکان جو بڑی حیثیت کا تھا کرا ہے پر دے دیا تھا اس کی آ مدنی ہے گز راوقات کرتے تھے ، معمولی کرایے کا مکان لے کر دہا نائش کی۔ رحمہ امتد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیدونز ہمۃ الخواطر)

٣١٣ - ينتخ ابوالطيب محمد بن عبدالقادرالسندي المدنى حنفي م ١١١٠ه

بڑے محدث جلیل انقدر نقے، پہلے اپنے بلاد سندھ کے علاء ومشاک کے سے علوم کی تحصیل کی ، پھر حجاز جا کر جج وزیارت سے مشرف ہوئے ، مدینہ طیبہ (زاد ہااللہ شرفاء میں سکونت اختیار کی ، شخ حسن بن علی تجمعی سے صحاح سنہ پڑھیں ، شنخ محرسعید کوئی قرشی نقشبندی اور شنخ احمد البناء سے بھی اجازت حاصل کی۔

تمام محردر سعلوم وافارهٔ كمالات مين مشغول رہے، صدق وصلاح ، تفوی وطهارت كا پیگر مجسم تنے، حنی المسلک ، نفشندی الطریقه منظے، جائح ترندی كی عربی میں بہتر بین شرح لکھی جس كی ابتداء اس طرح كی: المدحد عدد لله الذی شید او سحان المدین المحنیفی به كتابه المعبین المنح درمخار پر بھی بہت گرانفذرط شیر لکھا۔

۔ آپ ہے مدینہ طیبہ کے بکٹرت علماء و کہار تحدثین نے حدیث پڑھی، مثلاً شخ عبدالرملن بن عبدالکریم انصاری مدنی، شخ عبداللہ بن ابراہیم البری مدنی، شیخ محد بن علی الشردانی مدنی، شخ یوسف بن عبدالکریم مدنی وغیرہ۔ رحمہاللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تکملہ کقد مدنصب الرابیہ ص ۴۹ ونزیمۃ الخواطرص ۱۲۴)

٣٤٥ - شيخ عبدالغني بن اساعيل بن عبدالغني نابلسي مشقى حنفي مم ١١٨٥ ه

محدث وفقيه فاضل تنصى علوم كي تخصيل ويحيل اين بلاد كاكابر وعلاء، ومشائخ يه كي اورا ب كي فيض علم يه بكثرت علاء ومشائخ من محدث وفقيه فاضل تنصى علوم كي تخصيل ويحيل اين المراد شرح بدية ابن العماد، خلاصة التحقيق في مسائل التقليد و المستفيد موت ، كتاب ذخائر المواديث في الدلالة على مواضع الديث ، كتاب نهاية المراد ثمر مرا بديان وغير وتصفيف كيس، وحمد الله تعالى رحمة واسعة - (امام ابن ماجدا وعلم حديث اردوم المواد وحدائق المحفيه )

٣٢٧- ينخ محد افضل بن الشيخ محد معصوم بن الاما م الرباني قدس سره حنفي م ١١٩٧ه

محدث ثقد، فاضل تبحر فی العلوم، اولیائے کہارے تھے، معنرت شیخ عبدالا صدین شیخ محرسعید سر ہندی فلیفہ شیخ احرسعیدے علم ظاہر و باطن حاصل کیا، پھر حرمین شریفین حاضر ہوکر شیخ سالم بن عبداللہ البعری کی کی محبت میں رہے، اور استفادہ کیا، شیخ ججۃ اللہ نقشبندی ہے بھی دس سال تک اکتباب فیوض و برکات کیا تھا۔

تجازے واپس ہوکر دہلی ہیں سکونت افقیار کی، مدرسے قازی الدین خان میں درس علوم دیا، آپ سے حضرت شاہ ولی القد مساحبّ حضرت مرزاصاحب جان جانانؓ، شیخ محمداعلی اور دوسرے بہت سے علماء نے حدیث حاصل کی، حضرت شیخ المشائخ مولانا غلام عی صاحبؒ نقشبندی قدس سرونے''مقامات مظہریہ'' میں تحریر فرمایا کہ: آپ' حضرت شیخ عبدالاحدقد س مره کی خدمت میں ہارہ سال رہ، مجرح مین شریقین میں شیخ سالم سے استفادہ کیا، واپس ہو کرد بلی صدارت علم کی اور نہایت قناعت وعفاف کے ساتھ وزندگی بسر کی ، آپ کی خدمت میں جتنے رویے پیش کئے جاتے ہتے ،ان سے علمی کر بیس خرید کر طلبہ کے لئے وقف فر مادیتے تھے ،ان سے علمی کر قبل خطیرا کی تواس کو بھی ای طرح صرف کردیا۔ رحمہ ابتدت کی رحمہ واسعة ۔ (مدائن مذید وزندہ الواطر)

٣٧٧- يشخ تاج الدين قلعي بن قاضي عبد الحسن حنفيٌّ م ١١٢٨ ه

جلیل القدر محدث اور فقیہ فاضل مفتی مکہ معظمہ تھے، بہت ہے مشائخ حدیث کی خدمت ہیں رہے اور سب نے آپ کو اجازت وی ہ کیکن زیادہ استفادہ آپ نے شخ عبداللہ بن سالم بھری ہے کی ، آپ نے کتب حدیث کو بحث و تنقیح کے ساتھ ان ہے پڑھا اور سیجین کو بھی محدث بجھی ہے ای طرح پڑھا، ان کے علاوہ شخ صالح زنجانی ، شخ احمد تحلی اور شخ احمد قطان وغیرہ سے فقہ وحدیث ہیں استفادہ کیا ، شخ ابرا ہیم کردی ہے احادیث خصوصاً حدیث مسلسل بالا ولیہ کی اجازت حاصل کی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ''انسان العین' میں لکھا ہے کہ جب آپ صحیح بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے تو میں بھی کئی دن تک درس میں حاضر ہوااور آپ ہے کتب صحاح ستہ موطا ایام یا لک ہمند دار می اور کتاب الآثارا ہام مجمد کو کہیں کہیں سے سنااور آپ ہے سب کتابوں کی اجازت حاصل کی اور جب ۱۳۳۳ اور میں'' زیادت نبوی'' سے واپس ہوا تو سب سے پہلے آپ ہی سے حدیث مسلسل بالاولیہ کو بروایت شیخ ابراہیم سنا۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ)

٣٧٨- شيخ محمه بن احمد عقيله مکی حنفی م ١٥٠٠ ه

مشہور محدث ہیں، محدث بین، محدث میں وغیرہ سے حدیث حاصل کی ،آپ کی گرانقدر تصانیف آپ کی جلالت قدر پر شاہد ہیں، مثلاً المسلسلات عدة اثبات ،الدردالمنظوم (۵مجلدات میں تغییرالقرآن بالماثور، الزیادة والاحسان فی علوم القرآن (جس میں 'انقان' کی تہذیب کی ہاور بہت سے علوم قرآن کا اضافہ کیا ہے، آپ کی اکثر مؤلفات استنبول کے مکتب علی باشاا تکیم میں موجود ہیں۔ رحمہ اللہ تعلی رحمة واسعة۔ (تقدمہ نصب الرایہ)

٣٦٩ – الشيخ الإمام العلامه نورالدين بن محرصالح احراً بادى حنفيَّ م ١٥٥ اھ

بڑے محدث اور ہندوستان کے ارباب نفنل و کمال واسا تذہ شہورین میں سے جامع معقول ومنقول بحرفی فارعلوم ہے، بچین ہی سے علم کا شوق بے نہایت تھا، گلستان سعدی اپنی والدہ ماجدہ سے سات روز میں بڑھی، کتب درسیہ مولا تا احمد بن سلیمان مجراتی اور فریدالدین صدب احمد آبادی سے بڑھی، صدیث شیخ محمد بن جعفر سینی بخاری سے بڑھی اور انہی سے طریقہ سلوک میں بھی استفادہ کیا، تمام کمالات و فضائل اور کشرت درس افاد و میں بے نظیر شخصیت کے مالک ہوئے۔

آپ کے خاص عقیدت مندا کرم الدین گجراتی نے آپ کے درس وافا دہ کے لئے ایک مدرسداحمد آباد میں تعمیر کرایا جس پرایک لاکھ چوہیں ہزار روپیومرف کیاا ورطلبہ کے مصارف کے لئے گئی ویہات بھی وقف کئے۔

شیخ موصوف نہایت متوکل، متورع، زاہد وعابد تھے، شب میں دوباراٹھ کرنوافل پڑھتے تھے، اور ہر بارسونے سے قبل ایک ہزار بار جہلیل کرتے اور ہزار بار درود شریف پڑھتے تھے، امراء وسلاطین کے ہدایا، تحا کف اور روزینوں سے بخت اجتناب کرتے تھے، آپ کی تصانیف قیمہ بیہ تیں۔ تغییر کلام اللہ، حاشیہ تغییر بیضاوی، نورالقاری، شرح شیح البنی ری، شرح الوقایہ، حاشیہ شرح مواقف، حل المعاقد، حاشیہ شرح المقاصد، شرح نصوص الحکم، حاشیہ شرح المطالع، حاشیہ تکوتے، حاشیہ عضدی، المعول حاشیہ المطلول، شرح تہذیب، المنطق (جوآپ کی شرح المقاصد، شرح نصوص الحکم، حاشیہ شرح المطالع، حاشیہ تکوتے، حاشیہ عضدی، المعول حاشیہ المطلول، شرح تہذیب، المنطق (جوآپ کی

تمام تصانیف میں سے زیادہ ادت ہے) وغیرہ ،آپ کی سب چھوٹی بڑی تصانیف تقریباً ڈیڑھ سو ہیں ، ۹۱ سال کی عمر میں وفات ہوئی۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنیہ ونزہۃ الخواطر)

• ٢٧- الشيخ الامام المحد ث صفة الله بن مدينة الله بن زين العابدين حفي م ١٢١١ ه

خیرآ باد کے عماد محد ثین میں سے جلیل القدر عالم ربانی، کتب درسید شخ قطب الدین سے پڑھیں، پھر حریثن شریفین حاضر ہوئے اور کئی سال وہاں قیام فر، کرشنخ ابوطا ہر مربن ابراہیم کردی مدنی سے حدیث حاصل کی اور وطن واپس آ کرمنطق وفلسفہ کا ورس قطعاً نہیں دیا، بلکہ صرف حدیث وتفسیر کا درس اختیار کیا، بہت سے علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔ دحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزیمۃ الخواطر)

ا ٢٧٤- النيخ العلام محمعين بن محمرامين بن طالب الله سندي م ١٢١١ه

عدیت ، کلام وعربیۃ کے بڑے فاضل جلیل تھے، شیخ عزایۃ اللہ سندی سے تعمیل علم کی ، پھر دہلی جاکر حضرت شاہ ولی اللہ صدب قدس سرہ سے تکمیل کی ، اپنے وطن واپس ہو کر طریقت بھی شیخ ابوالقاسم نقشبندی سے استفادہ کیا اور حضرت علامہ سیدعبد اللطیف کی خدمت میں رہ کر فیوض کشرہ علم ومعرفت کے حاصل کئے ، نہایت وکی وقبیم ، حدیث وکلام کے ماہر تھے ، بہت او بھے شاعر تھے ، وجد وساع اور نغموں سے ول کو خاص لگا و تھا، جی کے حالت وجد وساع ہی میں وفات بھی ہوئی ، آپ کا میلان شیعیت اور عدم تقلید کی طرف بھی تھا۔

حضرت علامہ پیٹے مجر ہشم سندی سے علی میدان علی مقابلے مباحث رہے ہیں، آپ کی نہایت مشہور تھنیف '' دواسات الملبیب فی الاسوۃ الحسینہ ، کھیب' ، ہے جو پہلے دا مور سے چھی تھی اوراب ' طبحۃ احمیاء الاوب السندی' کراچی سے نہایت عمرہ فائی سے حضرت العلامہ عبد الرشید نعر فی فی بایت مقید تعلی اوراب میں بارہ وراسات ہیں جن ہیں نہایت فیتی صدیثی فقہی ابحاث ہیں ، ایک دراسہ میں حضرت شن عبدالحق محدث والوی پر بھی درکیا ہے ایک عمل القلید کی ال صورت کو ترام کہا ہے کہ حدیث بھی تھی ہوئے ہوئے ہیں ایک دراسہ میں حضرت شن عبدالحق محدث والوی پر بھی درکیا ہے ایک عمل القلید کی ال صورت کو ترام کہا ہے کہ حدیث بھی تحکیم کے موت ہوئے کہا ہے کہ اگر اجماع کی دراسہ میں نالعالم کا مقاد ہوئی ہوئی کیا گیا جائے ، ایک مراسہ کی حدیث بھی کے معارض ہوئو کیا گیا جائے ، ایک مراسہ کی حدیث بھی کے معارض ہوئو کیا گیا جائے ، ایک دراسہ میں نام طبح ہوئی کے معارض ہوئو کیا گیا جائے ، ایک دراسہ میں نام بر بداوراسباب فوام کرا فرق دکھا ہے ، دوراسہ میں بتلایا کر اگر اقوال آئر کہار بو میں دراسہ بھی تری یا مفید قطعیت ، گیا رہو می دراسہ میں اس کی حدیث بھی بی بارہ ہو میں دراسہ بھی اس کا بری شدت سے در کیا ہے ، امام اعظم کے قول کو دو مر سے میں نام بری کی گئی ہے اس کا بری شدت سے در کیا ہے ، امام اعظم کے قول کو دو مر سے میں ان کی تھی و فقد کا فرض نہا ہے ، اوران کا مستقال ردعل میں تری ہو جو بیں ان کی تھی و فقد کا فرض نہا ہے ، فول اس میں آئی ہے کہا میں کہا ہے ۔ اوران کا مستقال ردعل میں تری خرج ہے ، الم اعلم کے لئے ان کیا بول کا مطالمہ نی آئی ہے ، اوران کا مستقال ردعل میں ذری مرح ہے ، الم علم کے لئے ان کیا بول کا مطالمہ نہ ہوری و مفید ہے ۔ در مرک عبد اوران خرج ہو کیا الدراسات کشی عبدالرشمائی و غیر ان کی تھی کی مورد کی کرد کردی و مفید ہے ۔ در مرد ہور کی میں میں در مردی در مرح ہورالطب کے لئے ان کیا بول کا مطالمہ نہا ہے میں وہوری در مرح ہور الطب نے میار کیا دو کردی و مفید ہے ۔ در مد الحق میں در در ہور کی میں دوراس کی میں کردی کردی مورد کی در مردی در مرح ہورالکی میں کردی کردی مورد کی ہور کردی ہورک کیا کردی مورد کردی ہورک کی کردی مورد کردی ہورک کی کردی ہورک کی مورد کردی ہورک کی کردی ہورک کی میار کردی کردی ہورک کی مورد کردی کردی کردی ہورک کی مورد کردی کردی ہورک کی کردی کردی ہورک کردی کردی ہورک

۳۷۲ – الثینخ الا مام المحد شرحمد حیات بن ابرا ہیم سندی مدنی حنوقی متو فی ۱۱۲۱ ه بزے محدث شہیر، مالم کبیر نتے، ابتداء میں علوم کی تخصیل شخ محرمین سندی ہے کی، بھرتر مین شریفین حاضر ہو کر مدینہ طیبہ میں سکونت ک اور شیخ کبیرالحن سندهی مدنی حنفی کی خدمت و صحبت میں رہ پڑے ،ان سے علوم حدیث وغیرہ کی بھیل کی اوران کی وفات پر۲۳ سال تک ان کی جانشینی کی ،آپ کوشنخ عبداللہ بن سالم بصری کمی ، شیخ ، ابوطا ہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی اور شیخ حسن بن علی تجیمی وغیر ہم نے بھی اجازت حدیث دی اور آپ سے بکٹرت مشاہیر علماء ومشائخ ہے استفادہ کیا ، تصانیف ہید ہیں۔

تخفة الامام في العمل بحديث النبي عليه السلام، رسالة في البهى عن عشق صور المردد و النسوان، الايقاف على اسباب، الاختلاف رسالة في ابطال الضرائح وغيره \_ رحمه القدت في رحمة واسعة \_ (خزيمة الخواطرص ١٠٦١هـ ٢)

٣١١ه الشيخ الإمام العلامه عبدالله بن محمد الإماسي حنفيَّ م ١٢٧ه

مشہور محدث تھے، آپ نے بخاری شریف کی شرح'' نجاح القاری فی شرح البخاری'' ۳۰ جلدوں میں بمسلم شریف کی شرح'' عابیہ المعم بشرح صحیح مسلم'' کے جلدوں بیل کھی تھی ، شرح مسلم نصف تک پہنچی تھی۔ رحمہ اللہ تق کی رحمہۃ واسعۃ ۔ (نقذ مہنصب الرابیص ۴۸)

٧ ٢٧- ينتخ عبدالولى تركستاني كشميري حنفيٌ م ا ١١١ه

بڑے علامہ محدث اور ولی کامل تھے، اپنے وطن طرحان (ترکستان) سے مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور اداء مناسک جج کے بعد مدینہ منور حاضر ہوئے وہاں مدرسہ دارالثقاء ہیں حضرت شیخ ابوالحسن سندی حنفی شارح صحاح سنہ کے حلقۂ دری حدیث سے استفادہ کیا، اوران سے اجازت لے کرکشمیرتشریف لائے اور وہیں سکونت اختیار کی، درس وارشاد ہیں مشغول رہے، شیخ الاسلام مولانا قوام الدین محمد کشمیری اور دوسرے بہت سے علما وسلحاء نے آپ سے علوم کی تحصیل کی۔

آپ کوشنراد و بلنج کی تہبت میں شہید کیا گیا بقل ہے کہ آپ کا سرتن سے جدا ہو گیا تھا، تکرتمام رات اس سے ذکر اللہ کی آواز آتی رہی ، صبح کے وقت خاموش ہوا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ ونزبہۃ الخواطر)

٣٤٥ - الشيخ العلامة الحديث محمر بإشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن سندى حنفي م ١١١ه

مشہور محدث وفقیہ عالم عربیت نظے، اول علوم کی تخصیل اپنے وطن میں شیخ ضیاء الدین سندی ہے گی، پھر حجاز پہنچے کج وزیارت سے فارغ ہوکر شیخ عبدالقادر کی مفتی احناف مکہ معظمہ سے حدیث وفقہ کی تحمیل کی اور صاحب کمالات باہرہ ہوئے، مسند درس وافق وسنجالی اور تصانیف قیمہ کیس، شیخ محم معین صاحب دراسات ہے آ یہ کے مباحثات ومن ظرات رہے ہیں۔تصانیف یہ ہیں:

ترتیب صحیح ابنجاری علی ترتیب الصحابه، کشف الرین فی مسئل رفع الدین (اس میں آپ نے تابت کیا کدا حادیث منع مقبول صحیح بیں) کتاب فی فرائض الاسلام، حیاۃ القلوب فی زیادہ الحبوب، بذل القوۃ فی سنی النبوۃ، جنۃ النبیم فی فضائل القرآن الکریم، فا کہۃ البستان، فی تنقیح الحلال والحرام وغیرہ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ ( زنبۃ الخواطرص ۱۳۳۳ج ۲)

٣٧٧-الشيخ العلامة محمر بن الحسن المعروف به "ابن جمات" ومفيم ١٥٥١ه

جلیل القدر محدث وفقید تھے ،تخ تج احادیث کی طرف زیادہ توجہ فر مائی چنانچہ آپ نے احادیث بیضاوی شریف کی تخ یج کی جس کا نام '' تخفۃ الراوی فی تخ تج احادیث البیصاوی' رکھا۔رحمہ الند تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقذمہ نصب الرابیص ۴۸)

<u> کے ۳۷۷ – الشیخ الا مام حجمۃ الاسملام الشاہ ولی اللّداحمہ بن الشاہ عبدالرحیم الد ہلوی حنفی م ۲ کا ا ھ</u> بندوستان کے مابینازمشہور ومعروف محدث جلیل وفقیہ نبیل، جامع معقول ومنقول تنے، آپ نے علوم کی تحصیل و تکین اپنے والد ماجد ہے کہ دس سال کی عمر کا فید کی شرح کلھنی شروع کی ۱۲۰ سال کی عمر میں نکاح کیا ،اس عمر میں حضرت والد ماجد ہے سلسلہ نقشبند بید میں بیعت کی اور علوم وفنون کی تکمیل میں اپنے زمانہ کے امام حدیث، شیخ محمر افضل سیالکوٹی کی خدمت میں آپنے جا تے رہے اور علوم وحدیث میں ان سے استفادہ کیا پھرتقریباً بارہ سال تک درس کا مشغلہ رکھ ،۱۳۳۱ھ میں شیخ عبیدالقد بارہوی اور شیخ محمد عاشق وغیرہ کی معیت میں ترمین شریفین حاضر ہوئے۔

وہاں دوسال قیام فرمایا اور دہاں کےعلماء کہار دمشارگنے ہے استفادہ کیا ،خصوصیت سے پیٹنے ابوطا ہرمجمہ بن ابرا نہیم کر دی شافعی کی خدمت میں رہ کرحدیث پڑھی اوران کے خاص خیالات ونظریات ہے بھی متاثر ہوئے۔

علامہ بحقق کوڑی خفی کا خیال ہے کہ آپ کے ابتدائی نظریات و تحقیقات بیل بی موصوف علی مصحبت کے اثر ات ہیں، جورفتہ رفتہ اعتدال کی طرف آئے اور فیوض الحر بین آپ نے پوری سراحت کے ساتھ اعلان فرمادیا کہ 'اوفق الطرق بالسنۃ المسحجہ بطریقہ الغیر بین آدر ہی بنیاد پر گرئی تھیں۔
سے معاندین فیر بسی خفی کی وہ تمام سائی مشوّمہ بین کے بین جوالا نصاف، عقدالمجیدا ورجۃ الله وغیرہ کی بعض عبارتوں کی بنیاد پر گرئی تھیں۔
علامہ کوثریؒ نے یہ بھی تکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا اصول فدا بہ بائمہ جہتم ین کے بارے بیل بیڈریانا کہ وہ متاخرین کے ساختہ پر داختہ
بیں متقد مین سے منقول نہیں واقعہ کے ظاف ہے اور اس کی وجہ یہ کہ شاہ صاحب ہے مطالعہ بیل وہ کتب متقد مین نہیں ہیں جن میں اصوب
بیں متقد مین سے منقول نہیں واقعہ کے ظاف ہے اور اس کی وجہ یہ کہ شاہ صاحب ہے کہ طالعہ بیل وہ کو رہا ہے کہ الفول فی اراصول' علامہ
فراجب کی نقل آئم متقد میں سے موجود ہے ،مثلاً بیش عینی بین ابان کی'' الحج الکیم'' اور'' الحج الصغیر'' ، الویکر دازی کی '' الفصول فی اراصول' علامہ
فراجب کی نقل آئم متقد میں ہے موجود ہے ،مثلاً بیش عینی بین ابان کی '' الحج الکیم' اور '' الحج الصغیر'' ، الویکر دازی کی '' الفصول فی اراصول' علامہ
علامہ کوثری نے حضرت شاہ صاحب ہے اس طریق فکر پر بھی نقلہ کہا ہے کہ در بارہ احکام وفروع صرف متون احادے کو بیش نظر رکھا جاتے اور
ان کی اسانید پر نظر نہ کی جائے کوئری صاحب فرماتے ہیں کہ الل علم کمی وقت بھی اسانید صدے سے قطع نظر نہیں کر سے اور نہ کر سکتہ ہیں ، تی
ضروری ہے تو باب اعتقاد میں بدرجہ ' اولی اس کی ضرورت وابھیت ہے۔
ضروری ہے تو باب اعتقاد میں بدرجہ ' اولی اس کی ضرورت وابھیت ہے۔

اس طرح علامہ کوڑی نے حضرت شاہ صاحب کی اور بھی گی باتوں پر تنقید کی ہے جو''حسن النقاضی فی سیرۃ الا ہام ابی یوسف القاضی'' کے آخر میں ص ۹۵ تاص ۹۹ شائع ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ علامہ کوٹر گی حضرت شاہ صاحب کے بہت بڑے مداح بھی ہیں اور آپ کے علم و فضل ، کمالات اور گرانفذرعلی ، اصلاحی خدمات کے بھی ہماری طرح معتمر ف ہیں ، اس لئے ان کے نفذکو کسی غلط جذبہ پرجمول نہیں کر سکتے ، اکا بر اہل علم خود فیصلہ کریں گئے کہ کس کی تحقیق کہاں تک درست ہے۔

ہم نے محدث ابو بکر بن ابی شیبہ کے حالات میں لکھا تھا کہ امام اعظم کے بارے میں ان کے نفذ کا ہم پوری فرا خدنی ہے استقبال کرتے ہیں کیونکہ ہم امام صاحب کو انبیاء میہم السلام کی طرح معصوم نہیں مانے ، لیکن تغید کے لئے ہماری شرط اول بیضرور ہے کہ پوری بصیرت سے حسن نیت کے ساتھ اور بے شائر تعصب ہو، انبیاء میہم السلام کی طرح دومروں کومیعاری نہیں کیا جاسکتا کہ ان کے ہر قول وقعل کو حق سے حسن نیت کے ساتھ اور بے شائر تعصب ہو، انبیاء میہم السلام کی طرح دومروں کومیعاری نہیں کیا جاسکتا کہ ان کے ہر قول وقعل کو حق سے من نیت ہموی حیثیت سے حق ہر بہت سوں کو کہا جاسکتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب خود مقلداور خل تنے جیسا کہ انہوں نے خودا پنے قلم سے تحریفر مایا ہے، یہ تحریم خدا بخش لا بھر میں میں جن بخاری کے ایک نسخہ پر ہے جو حضرت شاہ صاحب کے درس بیں رہی ہے، اس بیں آپ کے ایک تلمیذ تحدین پیر تحد بن الشیخ الی الفتح نے پڑھا ہے، تلمیذ مذکور نے درس بخاری کے ختم کی تاریخ اس اوال ۱۹ ماا میں ہے، جمنا کے قریب جامع فیروزی بیل ختم ہونا لکھا ہے، اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری کئے اور کا کھر تلمیذ نذکور کے لئے سندا جائے دیت کھی اور آخر بیں اپنے تام کے ساتھ یہ کلمات کھے۔

العمرى نسباً ،الد بلوى وطناً ،الاشعرى عقيدة ،الصوفى ،طريفة ،التهى عملاً ، وأتهى والشافعي تدريساً ، خادم النفسير والحديث والفقه والعربية والكلام ......سب ٢٣ شوال ١٩٥٩ هـ

اں تحریر کے نیچ معزت شاہ رفیع الدین صاحب وہلوئ نے بیعبارت کھی کہ ' بینک بیخریر بالا میرے والدمحرم کے قلم سے کھی ہوئی ہے' ای نسخہ فدکورہ پر ایک اور تحریر بھی ہے۔ سے ثابت ہوتا ہے کہ سلطان شاہ عالم بنے ایک عالم محمد ناصح کو مامور کیا تھا کہ نسخہ فدکورہ کواول ہے آخر تک حرکات لگا کرمشکل کریں، چٹانچوانہوں نے ایسائل کیا اور دوسرے شیجے نسخہ سے اس کا مقابلہ کر کے شیجے بھی کی ہتح ریے فدکورکورا قم الحروف نے 'الخیرالکٹیر ''کے مقدمہ عربید بین بھی نقل کردیا تھ، جو مجلس علمی ڈا بھیل سے ۱۳۵۳ ہے میں شائع ہوئی تھی۔

تقلید کی ضرورت پر بحث فرماتے ہوئے حصرت شاہ صاحبؓ نے ججۃ امقد بالغیص ۱۵ اج ایمی تصریح فرمائی ہے کہ ندا ہب اربعہ کی تقلید کے جواز پرکل امت مرحومہ یااس کے معتمد حضرات کا اجتماع ہو چکا ہے، اورتقلیدائمہ اربعہ میں کھلی مصالح شرعیہ موجود ہیں،خصوصا اس زمانہ میں کہ متیں کوتاہ تیں، ہوائے نفسانی کا غلبہ ہے اور ہرخص اپنی رائے کودوسروں کے مقابلہ میں ترجیح و بتا ہے۔

پھرتخر ہونی کہ این جزم نے جو تقلید کو حرام کہا ہے وہ صرف ان لوگوں کے تن بیل مجھے ہوسکتا ہے جو خوداجتہا دکی صلاحیت رکھتے ہوں اور اصادیث رسول اکرم علیا ہے کا علم پوراپورار کھتے ہوں ، ناتخ و منسوخ ہو داقف ہوں و غیرہ ، یاان جابل لوگوں کے تن بیل جو کئی کھی اور وہ اس کی تقلید اس عقیدہ سے کرتے ہوں کہ اس محفی سے کوئی غطی و خطا ممکن ، بی نہیں اور وہ اس کی تقلید کی مسئلہ بیل بچی چھوڑ نے پر تیار نہ ہوں ، خواہ اس کے خلاف بروی سے بروی دلیل بھی ثابت ہوجائے ، یاان لوگوں کے تن بیل مجھے ہو مشلاحتی ہونے کی وجہ ہے کسی شافتی سے تحقیق مسائل جائز نہ بھتا ہو یا برعکس ، کین تقلید کو اس خوص کے تن بیل کہ سے تعقیق مسائل جائز نہ بھتا ہو یا برعکس ، کین تقلید کو اس کے تن بیل کہ سے تعقیق مسائل جائز نہ بھتا ہو یا برعکس یا درست نہیں کہ سکتے ہو دینی امور کا ماخذ نبی اگر م علیا ہے کہ اور اس کی تقلید کو اس کی تقلید کے اقوال کو بھتا ہوا در طال و حرام صرف ان بی چیز وں کو بھتا ہو جن کو خدا اور رسول خدا عقیقے نے حلال و حرام کیا ہے ، پھراگرا ایس محفی ہو تھی ہو تھی کہ ہو تھی کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ وجہ سے کی عالم و بین و تھیج سنت بھی کر اتباع کر ساور خطلی کے وقت شیجے بات کو تنظیم کرنے کے لئے بھی ہو وقت تیار ہوتو ایسے خص کی تقلید پر کمیر کرنا کی طرح بھی صیحے خبیں ہوسکتا کیونکہ افتاء واستفتاء کا طریقہ عبد نبوت سے اب تک برابر چلا آر با ہے ، ضرور درست صرف اس کی ہے کہ بھم کی قلید کو کوئی الیہ یا معصوم نہ بچھیں۔

حضرت شاہ ولی اللّٰہ صاحبؓ نے تُحرِ تَح علی کلام الفتهاء اور تنتیج الفاظ حدیث کے اصول پر بحث کی ہے اور یہ بھی فر مایا ہے کہ قاعدہ متخرجہ 'امام کی وجہ ہے کسی حدیث کاروکر ویتامنا سب نہیں جس طرح حدیث مصراۃ کوردکر دیا گیا کیونکہ حدیث کی رعایت کس قاعدہ مشخرجہ ' کے مقابلہ میں ذیادہ ضروری ہے۔

 پر ذکر فر ، کیس جن کی تفصیل ان شاءاللہ انوارلباری میں اینے موقع پر ذکر کی جائے گی۔

یہاں مخضراً بدد کھلانا تھا کہ احناف پر ایسے بروں کے برے الزامات واعتراضات بھی زیادہ وزن وارپانا قابل جواب نہیں ہیں لیکن ان کے لئے حضرت علامہ تشمیری ایسے کملاء وحذاق محدثین احناف کی ضرورت ہے۔ کثر الله امتالهم و نفعنا بعلومهم آمین۔

آپ كى تصانف جليد قيم بهت يمن من سيزياده مشهورية بن فصح الوحمن في توجمة القرآن، الزهراوين، (تفير سوره بقره وآن عران) المفوز الكبير في اصول التفسير، تاويل الاحاديث المصطفى في شرح الموطأ، المسوى شرح المسوى شرح المسوطأ، شرح تراجم ابواب البخارى، انسان العين في مشائخ الحرين ججة الشالبانة (اصول و بن واسرار شريعت برب نظره مع كتاب ب) اس سي بهدام غزائي في احياء العلوم بين شخ عزالد بن عبدالم مقدى في القواعد الكبرئ، بين شخ اكبرف و قوات كتاب بين العربي في المين العرب في في مددالد بن قونوى في المينات بين شخ عبدالو باب شعرائي في المين العربي المين بين بين مع المين العربي المين العربية بين مواديم كي القول المناف الله المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة و ال

٣٧٨- ينتخ محمد بن محمد الحسيني الطرابلسي السندروي حنفي م ١٥٤١ه

بڑے محدث وفقید تھے، آپ نے ایک کتاب'' الکشف الالی عن شدید الضعف والموضوع الوابی'' تالیف کی جس میں شدید الضعف ، موضوع اور وابی احادیث جمع کیس، حروف بجم کی ترتیب ہے اس میں احادیث کومرتب کیا اور ہر حرف کے ماتحت تین فصول قائم کیس ، ہرتسم کو الگفصل میں لکھا۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ وابعۃ۔(الرسالۃ المسطر فیص ۱۲۷)

٣٧٩-الشيخ المحد ث المفتى اخوند ملا ابوالو فاكشميرى حفي م ١١٥ه

ا کابر فقبها ومحدثین کشمیر میں سے تھے، مولا نامحد اشرف چرخی اور شیخ امان الله بن خیرالدین کشمیری سے علوم کی تحصیل کی اور استخراج مسائل فقیہ میں زیادہ شہرت پائی ہمفتی کشمیر کے عہدہ پر فائز رہے اور بڑی تحقیق سے مسائل فقبی کوچار جلدوں میں جمع کیا، ایک رسالہ خصائص نبویہ میں ' انوارالدہ و'' کے نام سے لکھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (حدائق حقیہ ونزبہۃ الخواطر)

• ١٨٨ - يشخ ابواليمن نورالدين عبدالله اسكد ارى صوفى حنفي م١٨١ه

ا بینے زماند کے مشہور محدث وفقیداور فاصل محقق تھے، نزیل مدیند منورہ اور شیخ طا کفدننت بندید تھے، آپ کی تالیفات میں سے مختصر میں مسلم وغیرہ ہیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ)

١٨١-الشيخ الامام المحدث ابوالحسن بن محمرصا دق السندى حنفي م ١٨٧ه

آپ ابوالحسن سندی صغیر کے نام ہے مشہور تھے، وطن ہے ججرت کرکے مدینہ طیبہ میں ساکن ہوئے اور مدت تک شخ محمد حیات سندی کی خدمت میں رہ کرعلوم و کمالات حاصل کئے، پھراسی بقعد مبار کہ میں صدر نشین مسندوری وارشاد ہوئے۔ آپ کی تصانیف ہے ''شرح جامع الاصول'' اور'' مخار الاطوار فی اطوار الحجار'' زیادہ مشہور ہیں، بڑی کثر ت سے عدے ومش کنے نے

استفاده كيا\_رحمدالله تعالى رحمة واسعة - ( نزية الخواطر )

# ۳۸۲ - الشیخ امحد ش محمد امین ولی اللهی تشمیری د ہلوی حنفیؓ م ۱۱۸۷ ھ

اجلہ اصحاب شاہ ولی القدے تصاور آپ بی کی نسبت ہے مشہور ہوئے ،حضرت شاہ عبدالعزین صاحب کے اساتذہ میں جیں جیسا کہ خودشاہ صاحب کے اللہ اصحاب آپ کی وجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تعلق رسائل تصنیف فرمائے جیں۔ رحمہ التو تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزمۃ الخواطر)

٣٨٣- شيخ محد بن احمد بن سالم بن سليمان النابلسي السفارين الحسنباليّ م ١١٨٨ ه

مشہور محدث ہیں، آپ نے ثلاثیات مندا مام احمد کی شرح ایک ضخیم جلد میں لکھی جس کا نام نفتات العدر المکدد بشرح محلاثیات المسند رکھا ان ثلاثیات کی تعداد ۳۲۳ ہے، صاحب الرسال المتطر فدنے وحدا نبیت سے عشار یات تک کی تفصیل لکھی ہے جس میں ہرتئم کی روایات مرویہ کتب حدیث کی تعداد لکھی ہے۔

واحدانیات وہ احادیث بیں جن کی روایت میں راوی اور حضورا کرم علیظے کے درمیان صرف ایک واسط ہواور واحدانیات میں صرف الواحدانیات الا بی حنفیہ الا مام کا ذکر کیا ہے، جن کوشنے محدث ابومنشر عبدالکریم بن عبدالصمد طبری مقری شافعی نے ایک جزیمیں جمع کیا تھا، پھر شاکیات میں صرف الثنا کیات الما لک فی الموطا کا ذکر کیا ہے، حالا تکہ مسانید امام اعظم وغیرہ میں بھی بکثر ت ثنا کیات موجود ہیں، پھر شلا ثیات کے ذیل میں صحیح بخاری وغیرہ کتب حدیث کی مخلا ثیات کی تعداد لکھی ہے، اس میں بھی امام اعظم نے مسانید وغیرہ کی خلا ثیات کی تعداد کا ذکر جموڑ دیا ہے۔ (الرسالة المسطر فیص ۸۲)

٣٨٧- الشيخ الإمام الحديث شمس الدين صبيب الله مرزاجان جانال د بلوى حفي م ١١٩٥ه

جلیل القدر محدث اور عالی مراتب شیخ طریقت تھے، پہلے شیخ نورمجہ بدایونی خیفہ حضرت شیخ سیف الدین (خلیفہ حضرت شیخ محصوم می خدمت میں مسال رہ کر طریق نفت شدید کی تحصیل کی اور شیخ نے آپ کو ولا دیت کبری کی بشارت اور ارشا دو تلقین کی اجازت دی ، لیکن آپ نے نشخ کی زندگی میں ان سے جدا ہوتا پسندنہ کیا بلکہ بعد وفات بھی ان کی قبر مبارک کے قریب ۲ سال گزارے، پھر شیخ محمد افضل سیالکوئی کی خدمت میں رہ کرمطولات اور حدیث پڑھی اور ان سے بکترت استفادہ کیا، پھر مسند درس کوزینت دی اور ایک مدت اس مشغلہ میں گزار کرغلبہ کا میں ترک درس کردیو، شیخ سعد اللہ د ہلوی کی خدمت میں ااسال گزارے، ان کی وفات پر حال میں ترک درس کردیو، شیخ سعد اللہ د ہلوی کی خدمت میں ااسال گزارے، ان کی وفات پر پھر مسند درس وارشاد پر بیٹھے، گویا تقریباً ۱۰ سال مشارکے کی صحبت میں رہے اور ۳۵ سال درس وافادہ میں مشغول رہے۔

آپ کی ذکاوت، فطانات، کرامات، مکاشفات، درع وزیداوراً تباع سنت کے داقعات عجیب وغریب ہیں، عام دعوتوں اور متعارف می کس صوفیہ سے اجتناب فرماتے تھے، اپناذاتی مکان نہیں بنایا، کرا یہ کے مکان میں بسر کی، پکاہوا کھانا خرید کر تناول فرماتے، کپڑوں کا صرف ایک جوڑار کھتے تھے، ہدایا وتھا کف قبول نہیں کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ دد مدید میضرور ممنوع ہے لیکن قبول ہدیجی واجب نہیں، اکثر لوگ مشتبرمال سے مدید دیتے ہیں، پھر قبول نہ کرنے برمغرض ہوتے ہیں۔

حضرت شیخ المشائخ مولانا غلام علی شاہ صاحب قدس سرہ نے'' مقامات مظہریہ' میں نکھا ہے کہ ایک وفعہ بعطان محمد شاہ نے اپنے وزیر قمرالدین خان کوآپ کی خدمت میں بھیجااور کہلایا کہ خدانے مجھ کو بڑا ملک عط کیا ہے، آپ کو جو ضرورت ہو مجھ ہے طلب فر مالیجئے! آپ نے جواب میں فر مایا کہ خدائے فر مایا ہے متاع المدنیا فلیل ہیں جب ساری و نیا کے ساز وس مان اور دولت بھی متاع قلیل ہے، تو تمہارے ہاتھ میں تو صرف ایک جھوٹا سائکڑاونیا کا ہے، لہذا ہم فقرا واس اقل قلیل کی وجہ سے بادشا ہون کے سامنے ہیں جھک سکتے۔

نظام الملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ورتمیں ہزار روپے چیش کئے ، قبول ندفر مائے ، اس نے کہا آپ کوضر ورت نہیں تو مساکین کو تقسیم کرا دیجئے گا ، فر مایا میں تہاراا میں نہیں ہوں ہتم جا ہوتو یہاں ہے باہر جا کرخو تقسیم کر دیتا۔

آپ حنی المسلک ہے ،لیمن چند مسائل ہیں ترک نہ بہمی کیا اور فرمائے سے کسی صدیت کی قوت کی وجہ اگر ند بہب پڑمل نہ کیا جائے تو اس سے خروج عن المد بہب نین ہوتا ،تشہد میں اشار ہ مسیر بھی کرتے تھے، اور اس بارے ہیں اپنے شنخ المشائخ ا،م ربانی حضرت مجد دالف ٹانی قدس سرۂ کی تحقیق کے خلاف کرنے ہے بھی باک نہیں کیا ،آپ کی تصانیف ہیں مجموعہ مکا تیب ،و یوان شعرفاری ،خریظہ جواہر وغیرہ ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ ( نزمة الخواطر وحدائق حفیہ )

٣٨٥- يشخ غلام على آزاد بن سيدنوع واسطى بلگرامي حنفي م٠٠١ه

بڑے محقق عالم ،محدث ومورخ تھے، کتب درسیہ علامہ میر طفیل تھر بلگرامی سے بڑھیں اور حدیث، لغت، سیرۃ نبوی وفنون ادب کی سیمیل علامہ محدث میر عبدالجلیل بلگرامی سے کی ، نیز اجازت محاح ستہ وغیرہ شیخ محد حیات مدنی حفی ساصل ہوئی ، آپ کی تصانیف یہ بیسی علامہ محدث میر عبدالجلیل بلگرامی سے کی ، نیز اجازت محاح سیمی سیمی سیمی سیمی المرجان فی آٹار ہندوستان ، روضة بیس : ضوء الدراری ، شرح سیمی ابخاری ( کتاب الزکوۃ تک عربی میں ) آثر الکرام تاریخ بلگرام ، سیمی المرجان فی آٹار ہندوستان ، روضة الاولیاء ، تسلید الفواد فی قصائد آزاد ، یہ بیضائی تذکر و شعراء وغیرہ۔ رحمہ اللہ تعالی۔ (حدائق حنید وزیمۃ الخواطر )

٣٨٦-العلامة المحدث السيدابراجيم بن محد كمال الدين بن محد بن سين وشقى حفي المحد

اینے زمانہ کے علامہ محقق بمحدث جلیل تھے بعلوم کی تخصیل اپنے والعہ ما جدا وردوسرے اکا پراٹل علم وُضل ہے کی اورتمام عمر درس وارشاد میں گز اردی۔رحمہ اللّٰہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔(حداکق حنفیہ)

المحد الشيخ العلامة المحدث فخر الدين بن محت الله بن أورالله بن أورالله بن الشيخ المحدث الدبلوى حقي المحدث ونقيه يقيم المحدد ونقيم المحدد والمحدد والمحدد والمحدد والمحدد المحدد المح

۱۳۸۸ - اشیخ محر بن محر بن محر بن محر بن عبد الرزاق (الشهیر به) مرتضی الواسطی الزبیدی ثم المصری حقی موفی ۵۰۲۱ ه جلیل القدر محدث وفتیه، ایام لخت، جامع معقول و منقول شینه ۱۳۵۸ هی بگرام می پیدا بوئی پہلے اپ شیر کے علاء سے تحصیل کی ، پھر سند بلہ فیر آباد پہنچ وہاں سے دبی جا کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس مرة سے بھی استفاده فرمایا، اس کے بعد ۱۲۱ اله میں حرمین شریفین حاضر ہوئے ، مج وزیرات سے فارغ ہو کر محمل علوم کی شمانی علم صدیت کی طرف ها ص توجفر مائی ، پھر آپ نے بعد ۱۲ اله میں حرمین شریفین حاضر ہوئے ، مج وزیرات سے فارغ ہو کر محمل علوم کی شمانی علم صدیت کی طرف ها می توجفر مائی ، پھر آپ نے ایک مدت تک زبید میں سے کمالات کی تصیل فرمائی اور فرا ہم ب ب شار لوگوں کو علوم و حدیث و تغییر سے فیصل فرمائی میں مدید نہوں پڑھا کر مروجہ اب زت صدید و تغییر سے فرا ہو کہ بی اس کی استدعا پر صدید نہوں پڑھا کر مروجہ اب زت مدید و تو اب نہ اب کی استدعا پر صدید نہوں پڑھا کر مروجہ اب زت مدید و تو اب نہ اب کی استدعا پر صدید نہوں پڑھا کر مروجہ اب زت سے اب ازت میں مراق و الوگ غرب و سوڈان و غیرہ نے بھی آپ سے بذر بعد مکا تبت آپ سے اجازت دی ، اب کا در آپ نے اجازت دی۔

جامع از ہر کے علماء وفضلاء نے آپ سے حدیث پڑھنے کی ورخواست کی اور آپ نے اس کومنظور فریا کر ہر ہفتہ میں جمعرات اور ہیر کا دن درس حدیث کے لئے مقرر فرمایا ،اکٹر آپ اوائل کتب پڑھا کراجازت دیتے تھے۔

غرض تیر ہوین صدی کے محدثین میں ہے آپ کا مقام بہت بلندتھ اور شہرت ومقبولیت بے نظیر حاصل ہوئی، آپ کی تصانیف عالیہ بہت زیادہ ہیں، خصوصاً حدیث وفقہ اور لغت کی نادر روز گار تالیفات ہیں، چنانچہ لغت میں تاج العروس شرح قاموس (۱۰مجلدات کبیر میں) نہایت مشہور ، مقبول ومعتمد بے نظیر کتاب ہے، اس کے علاوہ حدیث ، فقہ وغیرہ کی تالیفات یہ ہیں:

عقو والجوابرالمديفه في اولة غراب الا مام البي صفيه (اس مين آپ نے امام اعظم كے غربب كي موافقت احاديث صحاح ست كے ساتھ وكھنا في ہے، اس باب مين لا ثافي تاليف ہے، ٢ جلد مين اسكندر به معرب ١٣٩١ هين جي تحقيقي ، اب ناياب ہے، الجمد بقد راقم الحروف كو تائن البيار پر ٩ ١٣٥ هين ايك نسخ مكم معظم ہے وامل ہوا، الا زبار المتناثر ہ في الا حاديث المتواثر ہ، القول العجم في مراتب التحديل والتجرك ، التجم في حديث المسلسل بالمكبير ، الا مالى المحنف ، بلغة الاريب في مصطلح اثار الحبيب ، اعلام الا علام بمن سك تج بيت القد الحرام ، در العفرع في تاويل حديث ام درع ، تخريخ حديث محمد الله الحرام ، تو المحال في بيان شعب حديث ام ذرع ، تخريخ حديث معتقد الجمان في بيان شعب عديث ام ذرع ، تخريخ حديث المحال ، عقد الجمان في بيان شعب الا يكان ، تخريخ الموار الحياء علوم الدين الا يكان ، تخريف الوفي وفيم الدين ، بشرح امرار احياء علوم الدين العالى ، حض المحال في المحال في الحقاق الوظ عن العمل و الوظي وغيره ، حدائق حذيد مين ١٦ كابول كنام گنا كروغيره ذا لك لكھا ، الرساك المستطر في العمل قي العلي عن مسلسل بالرساك المستطر في العمل في العلي العلي عن مسلسل بالرساك المستطر في العمل في العلي العمل العلي العمل العمل العمل كابول كنام گنا كروغيره ذا لك لكھا ، الرساك المستطر في العمل قي العلي عن مسلسل العمل العمل تا الرساك المستطر في العمل في العمل قي العمل ال

نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی الحاف النبلاء ص عوص بھی آپ کا ذکر تفصیل ہے کیا ہے، بہت مدح کی ، لکھ کہ ' فقیر کے علم بھی علم ہے ہند بھی ہے اس عظیم الشان مرتبہ ومقبولیت کے علماء کم ہیں جن کی سلطین وا مراء نے بھی اتی عزت کی ہواور اس کثرت ہے شیوخ عالی تیار و تلافد و نامدار اور اتی کثرت ہے تھا نا اور معظم و محرم زماں عالی تیار و تلافد و نامدار اور اتی کثرت ہے تھا نا اور معظم و محرم زماں ہوئے ہیں اور اکثر تھا نیف آپ کی حدیث ، فقد ، اصول لغت وتصوف اور سیر وغیرہ کی ہیں جو سب کی سب نافع ہیں۔ میرے پاس بھی کا کتا ہیں آپ کی موجود ہیں ، پھر ان کے نام گن کے ہیں ، لیکن نواب صاحب نے آپ کی خاص سب کی سب نافع ہیں۔ میرے پاس بھی کا کتا ہیں آپ کی موجود ہیں ، پھر ان کے نام گن کے ہیں ، لیکن نواب صاحب نے آپ کی خاص تھینے نظر سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔

آ خرعمر میں آپ نے عوام وخواص کے غیر معمولی رجوع سے ننگ آ کر گوششینی اختیار کرنی تھی، درس بھی ترک کر دیا اور گھر کے دروازے بند کراد بیئے تھے، ای حالت میں مرض طاعون ہے وفات ہوئی، آپ نے کوئی اول دنہیں چھوڑی۔رحمہ القد تعالی رحمة واسعة۔ (حدائق حنفیہ وزنہة الخواطر)

٣٨٩ - الشيخ المحدث خير الدين بن محمد زامد السورتي حنفي م٢٠١ه

شهر سورت میں پیدا ہوئے اور وہیں کے علماء کہارہ علم عاصل کیا، شیخ نوراللہ کے طریق نقشبندی میں بیعت کی پھر حرمین شریفین ہ ضربو
کرنج وزیارت سے مشرف ہوئے، شیخ محمد حیات سندی مدنی خشی سے حدیث پڑھی اور سورت واپس آکر درس واشاعت حدیث شریف میں پچپاس
سال گزارے، آپ کی تصانیف شوا ہوالتجد میں ارشا والطالبین اور ساکل سلوک جیں۔ رحمہ القدت کی رحمۃ واسعۃ ۔ (نزبہۃ الخواطر ص ۱۲۱ ج ۷)
سال گزارے، آپ کی تصانیف شوا ہوالتجد میں ارشا والطالبین اور ساکل سلوک جیں۔ رحمہ القدت کی رحمۃ واسعۃ ۔ (نزبہۃ الخواطر ص ۱۲۱ ج ۲ سے استین کے امحد شرام مندی تو ام الدین محمد بین سعد الدین کشمیر کی حقوم م ۱۲۱۹ ہے

بڑے محدث ہمفتی وفقیہ تھے،اپنے زمانہ کے کہار علماء ومحدثین سے علم حاصل کیاا ورصغرت میں ہی محسود اقر ان ہوئے ، خانقاہ حضرت

شاوسيد محمد البين اوليي مين درس علوم دياء مجر كشمير كے قاضى ومفتى اور شخ الاسلام ہوئے ، آپ كي تصنيف ' الصحا كف السلطاني' مشہور ہے جس ميں آپ نے ساٹھ علوم ميں افادات كھے۔رحمداللہ تعالى رحمة واسعة ۔ (حداكل حنفيدونزية الخواطر)

٣٩١-الشيخ المحد ث العلامة رفيع الدين بن فريدالدين مراداً با دى حفي م ١٢٢١ه

مشہور محدث تھے، اولاً، اپنے شہر مراد آبادش علیاء ومشائے کے علوم کی تعمیل کی، پھر دبلی جاکر حضرت شاہ و بی اند ما حب قدس مر ان کے دوران سفر خدمت میں ایک مدت رہ کر حدیث پڑھی اور مراد آباد والی ہوکر در س وافادہ ش مشغول ہوئے، پھرا ۱۲۰ ار بین شریفین کے دوران سفر میں شخ محدث خیرالدین سورتی ہے سورت میں لے، ان ہے بخاری شریف پڑھی اور اجازت حاصل کی، بندر سورت سے جہاز ''سفینت میں ارسول'' میں سوار ہوئے جوشنے و فی الدین بن غلام محدیم ہان ہوری کی ملکست تھا اور خودشنے موصوف بھی آپ کے ساتھ عام جاز ہوئے، جاز پہنچ کے دزیارت سے مشرف ہوئے اور وہاں کے محدثین ومشائنے ہے بھی فیوش کشر حاصل کئے۔ ۱۲۰۳ دیسی والیں ہوکر دس و تصنیف میں مشغول ہوئے ، آپ کی مشہور تھا نیف ہیں :

شرح اربعین نووی، شرح غذیة الطالبین، كمآب الا ذكار، تذكرة المشائخ، تذكرة الملوك، تاریخ الا فاغنه، ترجمة عین العلم، قضر الآمال بذكر الحال والمآل، سلوالكئيب بذكر الحبيب، كنز الحساب، كمآب في احوال الحرجين، الا فادات العزيزيه (جس جس آب نے وہ تمام مكاتب جمع فرمائے جو حضرت شاہ عبد العزيز صاحب قدس سرۂ نے آپ كو لكھے تصاوران جس نهایت عجیب وغریب فوا كدتفيريه جس رحمه الند تعالی رحمة واسعة ۔ (نزمة الخواطر وحدائق حنفیہ)

٣٩٢- الشيخ المحدث الكبير عبد الباسط بن رستم على صديقي قنوجي حفي م ١٢٢١ه

ا پنے زمانہ کے علامہ محدث، جامع معقول ومنقول، استاذ الاستاذ اور شنخ المشائخ تنے، دور دورے اٹل علم آپ ہے استفادہ کے لئے حاضر ہوتے تنے ، فرائف کے بےنظیرعالم تنے، درس وافادہ وتصنیف میں اوقات عزیز بسر کئے مشہور تصانیف بیہ میں:

نظم الآلی فی شرح علا ثیات بخاری، انتخاب الحستات فی ترجمه احادیث دلاک الخیرات، اربعون حدیثا ثنائیا، الحبل التین فی شرح اربعین، عجیب البیان فی اسرار القرآن تغییر فه والفقار خانی، المنازل الاثناء عشریه فی طبقات الاولیاء (نمهایت نافع کتاب ہے جس میں آپ نے ہار ہویں صدی تک کے حالات جمع کئے ) شرح خلاصة الحساب للعاطی وغیرہ۔ (حداک حنیدونزیمة الخواطر)

٣٩٣-الشيخ المحدث الفقيه محمر مبة الله البعلى حني م ١٢٢١ه

بوے محدث،علامہ فہامہ تھے، نہایت مفیدگراں قدرتصانف کیں، چن یں سے زیادہ مشہوریانی، حدیقة الریاحین فی طبقات مشائنا المسندین التحقیق الباہر فی شرح الا شباہ والنظائر (پانچ شخیم جلدوں میں) رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ نصب الرایس ۲۸۸) ۱۲۲۵ – الشیخے الا مام المحدث الاعلام قاضی شناء اللّٰدیا فی بینی حقیقیم ۱۲۲۵ ہے

مشہور ومعروف جلیل القدر مفسر بحدث، فقیہ بحقق، مرتق ، جامع معقول ومنقول نتے بقلم تفسیر بکلام، فقد واُصول اور تصوف میں نہایت بلند مرتبہ پر فائز نتے، حدیث وفقہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرؤے پڑھی تھی، حدیثی وُفقہی تبحراور دفت نظر کے اعتبار ہے اگر آپ کو ''طحاوی وفت' کہا جائے تو زیادہ موزوں ہے، اٹھارہ سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری ہے فارغ ہوکر حضرت شیخ محمد عابد سنائی " ہے بیعت سلوک کی اور تمام سلوک بچپاس توجہ میں حاصل فر مالیا، فرا وقلب کی وجہ ہے درجہ شرف بقالیا، پھران ہی کے فرمانے پر حضرت مرز اصاحب مظہر جان جانال قدس سرهٔ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آخری مقامات طریقہ فقش ندیجہ دیہ تک پہنچ سے اوران کی ہارگاہ فیفن علم الهدیٰ کا لقب
پایا، منامات مبار کہ میں معزت شخ عبدالقاور جیلانی اورا ہے جدامجہ معزت شخ جلالی الدین عمانی سے بھی روحانی تربیت و بشارات میں۔
معزت مرزاصاحب آپ کونہا ہے۔ قدرومنزلت کی نظر ہے دیکھتے اور فرمایا کرتے تھے کہ فرشتے بھی آپ کی تعظیم بجالاتے ہیں، آپ
ہا وجود مشخولیت قضاء درس دتھنیف اور شخل ذکر ومراقبہ کے بھی روزان ایک مورکھات فل اور تبجد ہیں ایک منزل تلاوت قرآن مجید پر مواظبت
بر فرماتے تھے، آپ کی تصانیف جلیلہ سے ہیں:

تغییر مظہری (۱۰ جلد مخیم ) جو بہترین کاغذو طباعت کے ساتھ تدوۃ المصنفین ویل کے ممل شائع ہو چک ہے، ایک کتاب مبسوط حدیث میں (۲ جلد) ایک مبسوط کتاب فقد میں جس میں جرستا کے مافذو ولائل اور مختارات آئمدار بعد جنع کئے، ایک مستقل رسالہ بیان اتوی الممذابب میں جس کا نام ''الاخذ بالاتوی'' رکھاتھا، مالا بدت، السیف المسلول (ردشیعہ میں) ارشاد الطالبین (سلوک میں) تذکرۃ الموتی والقور، تذکرۃ المعاد، هیقة الاسلام، رسالة فی تھم الفتا، رسالة فی حرمة المععد، رسالة فی العشر والخراج، شہاب تا قب، وصیت نامدوغیرہ۔ رحمداللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (حدائق نزمة الخواطر ص ۱۱۱)

# ٣٩٥-الشيخ صفي بن عزيز بن محرعيسلي بن سيف الدين سر مندي حنفي م ٢٢٧ ه

حضرت امام رہائی مجد دالف ثانی قدس سرۂ کی اولا دہیں ہے بڑے درجہ کے محدث، جامع کمالات ظاہر کی و باطنی تھے، مناصب حکومت کو تھکرا کر ہمیشہ درس ومطالعۂ کتب حدیث وتغییر اوراشغال واورا دسلسلہ میں مشغول رہ کرزندگی بسرکی بکھنؤ میں وفات ہوئی، صاحب کرامات وخوارق تھے۔ دحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حغیہ ونزیمۃ الخواطر)

١٩٧-الشيخ سلام الله بن شيخ الاسلام بن عبد الصمد فخر الدين منفي م ١٢٢٩ ه

حضرت شیخ عبدالحق محدث وبلوگ کی اولا ویس سے حضرت شیخ الاسلام شارح بخاری کے صاحبر اوے ، بر سے محدث ، فقید و محقق علامه عصر سے ، علوم کی تصالب ہے والد ماجداور دوسر سے علاء کہار سے کی اور درس وافا وہ ہیں مشغول ہوئے ، آپ کی تصالب سے کمالین حاصیہ تضیر جلالین محلی شرح الموطاء ترجمہ مجیح بخاری (فاری میں) شرح شاکل تر ندی ، رسالہ اصول علم حدیث ، خلاصة المناقب فی فضائل الل المبیت ، رسالہ اشار ہ تشہدزیا دومشہور ہیں۔ دہمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنیہ ونزمۃ الخواطر ص ۱۰۲ ج ک

٣٩٧-الشيخ الامام المفسر المحد ث الشاه عبدالقادر بن الشاه ولى الله د بلوى حفي م ١٢٣٠ ه

ہندوستان کی مایہ نازمشہورومعروف شخصیت ، جلیل القدرمحدث ومفسر ہتے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرؤے علوم کی تخصیل و منحمیل کی مادر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس مرؤ سے علوم کی تخصیل کی اور حضرت شیخ عبدالعدل و ہلوگ ہے طریق سلوک میں رہنمائی حاصل کی بنام وعمل، زیدوتنو ٹی اور اخلاق عالیہ کے پیکر مجسم تنے، اکبری مسجد دیلی میں درس واؤادہ کیا اور آپ سے شیخ عبدالحی بن مہۃ اللہ بڈھانو ٹی، حضرت مولا نا ایسلیل شہید، شیخ نصل می بن میں امری مرزاحس علی شافع کی مدر احس علی اور دو مرے علیاء کیا رومشار کے نے استفادہ کیا۔

آپ کی سب سے بڑی علمی خدمت قرآن مجید کا ہا محاوراتر جمہ اور تفسیر موضح القرآن ہے جس کو ہا وجودا خضار جامعیت اور حسن اوا مطالب قرآنی کے لئے بطور مجزو و آیدہ مسن آیسات اللہ تسلیم کیا گیا ہے ، ہمارے معنرت العلام شاہ صاحب تشمیری بھی اس کی نہا ہت مدح فرماتے تتھا وران کی تمناتھی کہ اس تر جمہ وتفسیر کی طباعت وطبع کے اعلیٰ اہتمام کے ساتھ ہو۔ '' مہر جہاں تاب' میں ہے کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؓ نے خواب میں دیکھا تھا کہ قرآن مجیدان پر نازل ہوا، حضرت شاہ عبدالعزین صاحب ہے ہو جہاں تاب' میں ہے کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؓ نے خواب میں دیکھا تھا کہ قرآن مجیدان پر نازل ہوا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ ہے بیان کیا تو فرمایا'' اگر چہدی حضور مردر کا تناست علیہ العمل العمل العمل قراب کے بعد منظم ہو جکی ہوئی اور ترجمہ وتفسیر اس کی تعبیر مذکور ہے ہوئی اور ترجمہ وتفسیر موضح القرآن کی صورت میں اس کا ظہور ہوا۔

یہ جم جیب ی بات ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے حضرت شاہ شاءاللہ کی صاحبزای کیطن سے جارصاحبزادے تھے، سب سے بردے حضرت شاہ عبدالعزیز، چرد فیع الدین، چرشاہ عبدالقادراورسب سے چھوٹے شاہ عبدالغنی (والد حضرت شاہ اسلیل شہید ) لیکن وفات میں صورت بالکل برعش ہوگئی کہ سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالغاد آری چر حضرت شاہ رفع الدین کی اور سب کے بعد حضرت شاہ عبدالغاد آری چر حضرت شاہ رفع اللہ ین کی اور سب کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز کی ۔ حمہم اللہ تفالی۔

بیسب بھائی تبحرعلم فضل اورافادہ وافاضہ کی جہت ہے نامور فضلائے عصر ہوئے ، بجز حضرت شاہ عبدالنن کے ان کی و فات عفوان شاب ہی میں ہوگئی جس کا تدارک حضرت شاہ آسمبیل شہیدگی خدمات جلیلہ سے مقدر تھا۔

مصنف تخفۃ الاحوذی (علامہ محترم شخ عبدالرحمٰن مبادک پوریؓ) نے مقدمہ کے سے ۲۶ پرترویؑ علوم قرآن وحدیث کرنے والے مشاہیر زمانہ محد ثین کے ذکر میں حضرت شاہ عبدالغیؓ بن شاہ ولی اللّہ فدکور کا بھی ذکر کیا ہے جو ظاف تحقیق ہے، اس زمرہ میں حضرت شاہ عبدالغیٰ مجددی وہلویؓ ( تلمیذ و جانشین خاص حضرت شاہ محدالخیؓ) کا ذکر آٹا جا ہے تھے، گرعلامہ محقق نے ان کے ذکر کو یوں نظر انداز کر کے دوست ہاہ محدالخی صاحبؓ نے بجرت کے وقت اپنا دوسری جگہ حضرت شاہ محدالخی صاحبؓ نے بجرت کے وقت اپنا جانسین حضرت شاہ محدالخی صاحبؓ کو بنایا تھا، حالانکہ حضرت شاہ صاحبؓ کے انص تلافہ ہیں سرفہرست نام نامی حضرت شاہ عبدالغیٰ عبدالغیٰ محددی بی کا فیک بیا ہے کہ حضرت شاہ میں سرفہرست نام نامی حضرت شاہ عبدالغیٰ محددی بی کا نقل ہوتا آیا ہے بہ واللہ اللہ وظیر اللہ حضرت شاہ صاحبؓ کے انص تلافہ ہیں سرفہرست نام نامی حضرت شاہ عبدالغیٰ محددی بی کا نقل ہوتا آیا ہے بہ واللہ اللہ وظیر اللہ واقعی مرضی اللہ عنہ المجھین ۔

٣٩٨-الشيخ المحد ثالعلامة السيداحم الطحطا وي حنفيٌ م ١٢٣١ه

جلیل القدر محدث وفقیہ تھے، مدت تک مصر کے مفتی اعظم رہے، در مختار کا حاشیہ نہاہت تحقیق وید نیش سے لکھا، عرصہ ہوا، مصر سے جیب کرش نکع ہوا ،اس میں آپ نے ایام اعظم کے مناقب میں صحیح ترین اقوال اور متحکم روایات سے لکھے تھے، جن سے علامہ شافعی نے بھی رو الحقار میں بہت ہے لیا ہے، اس کے سوا ماور بھی بہت سے رسائل و کتب تالیف کیں، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ )

٣٩٩-الشيخ الإمام المحد ثالثاه رفيع الدين بن الشاه ولى الله مني م ١٢٣١ه

مشہور ومعروف محدث، نقیے متکلم واصولی، جامع معقول ومنقول تھے، آپ نے بھی اپنے بڑے بھی کی حفرت شاہ عبدالعزیز سے پڑھا اور علم طریقت شخ وقت مولانا محمد عاشق بھلتی ہے حاصل کیا۔ ہیں سال کی عمر ہی سے دری و افراء ہیں مشغول ہوئے اور حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی زندگی ہی ہیں صاحب تصانیف ومرجع علاء آفاق ہوگئے تھے، بلکہ ان کے ضعف بصارت اور ہجوم امراض کے زمانہ ہیں عبدالعزیز صاحب کی زندگی ہی ہیں صاحب تصانیف ومرجع علاء آفاق ہوگئے تھے، بلکہ ان کے ضعف بصارت اور ہجوم امراض کے زمانہ ہیں تدریس میں بھی نوبرت کی وجہ سے طالبین علوم کا بہت زیادہ ہجوم آپ کے پاس دہا، حضرت شاہ صاحب موصوف نے بھی آپ کے تام فضل اور خصوصیات دری و تصنیف کی مدری اپنے بعض مکا تیب ہیں کے ہیں تھا نیف یہ ہیں :

اردوتر بهر كفظى قرآن مجيد، رساله شرح اربعين كافات، ومنع الباطل في بعض غوامض المسائل (جوعلم حقائق مين نهايت ابهم تاليف ٢)، اسرار كمية ، تكيل الصناعة (يا يحيل الاذبان علم معقول مين نهايت عالي قدرلائق درس تصنيف هيه، رسالة في مقدمة العلم، رسالة في التاريخ، رسالهُ اثبات شق القمرابطال برا بين الحكميه على اصول الحكماء ؟ ثار قيامت، رساله عقد انامل، رساله امور عامه، حاشيه مير زا مدرساله، رسلة تقيّق الوان وغيره ـ رحمه القدرحمة واسعة \_ ( حدائق حنفيه ونزبهة الخواطر )

# ٠٠٠ - سراج البندانين الامام المحدث العلام الشاه عبدالعزيز بن الشاه ولى الله د بلوى حنفي م ١٢٣٩ه

سیدالعلماء وابن سیدالعلما و محدث شہیر، وفقیہ بنچے، سنہ ولا دت بعد دغلام طیم ۱۵۱۱ ھے، حفظ قرآن مجید کے بعد علوم کی تخصیل اپنے والد ما جد حضرت شاو ولی اللہ سنے علوم کی تحصیل اپنے نوراللہ بڑھا تو ک، وفات کی اور آپ نے علوم کی تحمیل شیخ نوراللہ بڑھا تو ک، شیری اور شیخ محمد عاشق بھلتی ہے کہ ، یہ سب حضرات شاہ ولی اللّٰہ کے جلیل القدر خلفاء و تلا غہ و شخے۔

آپ ہے آپ کے بھا ئول شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالغی نے اور شیخ عبدالی بڈھانوی، مفتی آلیی بخش کا ندھلوی، شیخ قمر اللہ مین سوئی پی وغیرہ نے پڑھا، آپ نے اپنواسے شاہ محمد الحق بن الشیخ محمد افضال عمر دہلوی کو بمنز لداولا دپالاتھا، درس تغییر کے وقت وہی قر اُت کرتے تھان کے اور شاہ اساعیل کے لئے آپ ہیآ یت تلاوت فر مایا کرتے تھالہ حصد فیلے اللہ اللہ اللہ معلی المکبو استحق ، شاہ الحق نے اگر چہ صدیث کی کر بیس شاہ عبدالقادر سے پڑھیں، مگر صدیث کی سندوا جازت آپ ہے بھی اجازت ماصل کی اور آپ نے ان کواپی جگہ مندور س وارشاد پر بھی یا اور اپنی تمام کتا بین بھی ان کوعطافر ما کیں اور ان کے جانشین حضرت شاہ عبدالغی مجددی کی ہوئے جن کے سلسلہ تلمذ سے تمام علاء دیو بندوغیرہ وابستہ ہیں، آپ کا قد دراز ، بدن نجیف، رنگ گندم گوں، آ تکھیں بڑی، واڑھی گھنی تھی ، خطشخ نہیں ہوئے جن کے سلسلہ تلمذ سے تمام علاء دیو بندوغیرہ وابستہ ہیں، آپ کا قد دراز ، بدن نجیف، رنگ گندم گوں، آ تکھیں بڑی، واڑھی گھنی تھی ، خطشخ نہیں ہوئے کی وجہ ہے 10 سال ہی کو عمر سے صحت خراب رہی ، با بر تھے، جتلاء امراض کثیرہ ہونے کی وجہ ہے 10 سال ہی کو میں انتقال فر مایا۔ با وجوداس کے درس ، افادہ تصنیف کے مشاغل ۱0 سال کی عمر سے آخروقت تک جاری رہے اور ای میں میں انتقال فر مایا۔

آپ کی تصانیف عالیہ یہ ہیں: تغییر فتح العزیز (حالت شدۃ مرض وضعف میں الملاء کرائی تھی، اس کی بہت می مجلدات کمیرہ تھیں، گر ۱۸۵۷ء کے ہنگاموں میں اکثر حصہ ضائع ہو گیا اوراب صرف سورہ نقرہ و پارہ کم کی تغییر موجود ہے ) قرویٰ عزیز کی تخدا ثناء عشرید (ردشیعه ) میں المحد ثین (اس میں تقریباً کیک سومحد ثین کے تحقیر تذکرے اور کتب حدیث کا ذکر ہے ) العجالة النافعہ (اصول حدیث میں مختفر رسمالہ ہے) میزان البلاغه، میزان الکلام، السرائج لیل فی مسلمۃ النفصیل ، سرائشہا دہمین ، رسالۃ فی الانساب، رسالہ فی الرؤیا، حاشیہ میرزا ہدرسالہ، حاشیہ میرزا ہد مائے داخواطرص ۲۹۸ج کے)

١٠٠١ - الشيخ العلامة المجامد في سبيل الله مولا ناشاه استعيل بن الشاه عبدالغيَّ م ١٢٣٧ هـ

مشہور ومعروف محدث، متکلم، جامع معقول ومنقول عالم ربانی تھے، ولا دت ۱۹۳۱ھ میں ہوئی، اپنے چیاحضرت شاوعبدالقادر سے علوم کی پنجیل کی اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب وشاہ رفیع الدین صاحب ہے بھی استفادہ کیا، ایک مدت ان حضرات کی خدمت میں گزاری، پھر حضرت مولا نا سیدا حمد شہید ہر بلوی قدس سرؤکی خدمت میں رہ کر طریق سلوک ہے کیا، ان کے ساتھ ۱۲۳۷ھ میں حرمین شریفین حاضر ہوئے اور ساتھ ہی واپس آئے۔

حضرت سیدصاحب کے ارشاد پر ۲ سال تک بہت ہے دیہات وشہروں کا دور و کرکے لوگوں کوشر کی احکام اور جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین کی ، پھر ۱۲۴۱ھ میں اپنے پیر دمرشد کے ساتھ جہاد پر نکھے اور چندسال مسلسل معرکہائے جہاد وقبال میں شرکت ورہنمائی کے بعد ۲۳۲۱ھ میں بمقام بالاکوٹ جام شہادت نوش کیا اورمسلمانان ہندکو بھولا ہواسیق یاد دلا گئے۔

بنا كردندخوش رسے بخاك وخون غلطيدن فدا رحمت كندآل بندگان پاك طينت را

حضرت مولانا شہیدگی چند معدود ومسائل میں اپنی مجتمدانہ رائے و تحقیق تھی جواپنے اکا ہر کی تحقیق سے پچومختلف تھی، ہاو جوداس کے وہ بلاشک و تر در ہمارے مقتدااور رہنماو چیٹوا ہیں، اوران کی خدیات جلیلہ اس قابل ہیں کہ آب زر سے کھی جا کمی، اس مخضر تذکرہ ہیں ان کا ذکر نہیں ساسکتا، بری بری مستقل کر ہیں ان کے سوائح حیات سے حرین ہوچکی ہیں۔

آپ کی تصانف عالیہ یہ ہیں: ''عقبات' جس میں آپ نے تجلیات اور عالم مثال کے متعلق سیر حاصل ابحاث درج کی ہیں، یہ کتاب عرصہ ہواد یو بند سے شائع ہوئی تھی، لیکن مدت سے نادرو نایا بھی ، اب بہت عمدہ ٹائپ سے سفید گلیز کاغذ پر مجلس عملی ڈا بھیل ( ص اکرا جی ) کے اہتمام سے جھپ کرشائع ہوئی ہے، المصر اط المستقیم (تصوف میں بے نظیر کتاب ہے۔ جس میں طریق سلوک راہ نبوت و راہ ولا بت اور طریق ذکرواشغال کی تفعیلات نہایت و تشین پیرایہ میں بیان ہوئی ہیں ) منصب امامت ( نبوة وامامت کی تحقیق میں لا جواب ہے ) رسالہ در مبحث امکان نظیر وامتناع نظیر رسالہ عربی اصول فقد میں، رسالہ رواشراک ویدع میں، تنویر العینین فی اثبات رفیح الیدین، رسالہ منطق ( جس میں آپ نے دعویٰ کیا کہ شکل رائع اجلی البر سیات سے ہاور شکل اول اس کے فلاف ہے اور اس دعویٰ کو دلائل سے ٹابت فر مایا، تقویۃ الا بحان ( جوسب سے ذیادہ مشہور ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے خلاف محاذ بنائے گئے، ہمارے اکا برعماء دیو بندنے اس کی قانی تائید کی تو ان کو بھی ہدنے سب وشتم بنایا گیا۔ دہما اللہ درجمت المحد نے النی النواطر ص ۲۵ ہے )

٣٠٢ – الشيخ الأمام المحدث ابوسعيد بن صفى بن عزيز بن محميسي وبلوى حنفيٌم • ١٢٥ هـ

حضرت خواجہ محمد معا حب تقری سرؤی اولا دیس ہے محدث کائل وی معظم تھے، ولا دت ۱۹۲۱ ہے بمقام رام پور بوئی ، حفظ قرآن مجد کے بعد کتب درسیہ حضرت مفتی شرف الدین رام پوری اور حضرت مولا ناشاہ رفیع الدن صاحب دالوی سے پڑھیں اور حضرت مولا ناشاہ عبد العزیز صاحب سے بھی حدیث نقد کی سند حاصل کی ، علوم ظاہری ہیں کمال حاصل کرنے کے بعد علم باطن کی طرف توجہ فرمائی ، پہنے اپ والد ماجد سے استفاضہ کیا ، پھران کی اجازت سے شخ وقت شاہ درگائی رام پوری کی صحبت میں رہے اور ان سے فرقۂ خلافت حاصل کیا ، اس کے بعد مزید تی راہ سلوک کے شوق میں وہ فی تشریف لے گئے اور حضرت قاضی شاء اللہ صاحب پائی بی کو خط کو کر شخ کامل کے لئے مشورہ طلب کیا ، حضرت قاضی صاحب ہے بہترکوئی شخص ہے۔

اس پرآپ شاہ صاحب موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مزید کمالات باطنی حاصل کر کے فرقہ خلافت پہنااوراپینے شیخ کی مند افاضہ پرجلوہ افروز ہو کرخلق خدا کو نفع عظیم پہنچایا، آپ سے بے نہایت خوارق و کرامات ظاہر ہوئے، آخر عمر میں ہم ہنچ و دایارات مقد سہ کے لئے حرمین شریفین حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے صاحبز اوے شاہ عبدالخنی صاحب تھے، مکد معظمہ پہنچ تو وہاں کے علاء کہارنے آپ کا استقبال کیااور خاص طور سے شیخ عبداللہ مراج مفتی احناف، شیخ عمر مفتی شافعیاور شیخ محمد عابد سندی و غیر ہم نے آپ کی قدرومزات کی۔

واپسی میں ٹونک پنچے تھے کہ دم آخر ہوگیا، چون سال کی عمر میں خاص عید الفطر کے روز آپ کی وفات ہو گی ، نواب ریاست ٹونک وزیرالد ولداور دوسرے ارکان دونت امراء وعوام نے بڑے اجتماع کے ساتھ نماز جناز ہیڑھی، پھر آپ کے صاحبز اوے ، شاہ عبد الغی آپ ک فتش مبارک کوتا ہوت میں رکھ کر دبلی لائے اور حضرت شاہ غلام علی صاحب و حضرت مرزاصا حب مظہر جان جانان کے پہلو میں وفن کیا۔ رحمہ الندر حمد واسعة ۔ (حدائق حنید ونز بہۃ الخواطر ص ۱۳ اے )

۳۰۱۳ - الشیخ المحد ث (قاضی ایوعبدالله) محمد بن علی بن محمد الشو کانی الیمنی الصنعائی م ۱۲۵ هـ، ۱۲۵ هـ برے محدث شهیر، مقنداء و چیشوائے فرقه الل حدیث گزرے ہیں، اکا برعلاء و محدثین زمانہ سے علوم کی تحصیل کی جن میں سے بعض شیخ محمر حیات سندی مدنی حنفی اور شیخ ابوالحن سند حنفی کے شاگر دیتھے بختصیل کمالات کے بعد آپ سے بکٹر ت علاء نے استفادہ کیا ، ۱۲۰۹ دو میں آپ منصور باللّذعلی بن عباس کی طرف سے صنعا یمن کے قاضی القصاۃ بھی مقرر ہوئے تھے۔

نواب صدیق حسن خان صاحب نے لکھا ہے کہ آپ علوم دیدیہ میں مرتبہ اجتہادر کھتے تھے، اس لئے کسی کی تقلیدنہ کرتے تھے اور باوجود مرتبہ اجتہاد کے اپنی تالیفات میں کسی جگہ دائر ہ فدا ہب اربعہ سے با ہزئیس ہوئے، الا ماشاء امتداور اس خلاف میں بھی ایک جماعت سلف اورا کا ہراہل حدیث کی آپ کے ساتھ ہے، دلائل کے ساتھ کنچیص فدا ہب اور پھر کل خلاف میں آپ کی ترجیح قابل دید ہے'۔

آپ نواب صاحب موصوف کے ایک دوواسطوں سے شیخ بھی ہیں ، آپ کی زیادہ مشہور تصانیف یہ ہیں : فیخ القدیر (تغییر ہم جلد) نیل الا و طارشرح منتمی الا خبار (۵ جلد) الدررالیہ یہ ، شرح الدراری المفیّہ ، ارشادالس کل الی دلیل المسائل ، تحفۃ الذاکر بن شرح حصن حصین ، الفق الربانی فی فقادی الشوکانی ، ارشادالفحول فی تحق الحق من علم الاصول (اس میں چاروں ندا ہب کے اصول فقد ایک ملجہ صخیم میں جمع کئے ) الفوائد الربانی فی فقادی الشوکانی ، ارشادالفحول فی تحقی الحق من علم الاصول (اس میں چاروں ندا ہب کے اصول فقد ایک ملجہ صخیم میں جمع کئے ) الفوائد المجموع میں الموصوف الا صادیث الموصوف کے الموصوف بیلے موسوف میں ہو موسوف کے درجہ کوئیس پہنچتیں ، بلکہ اللہ اللہ اللہ علم موسوع کے درجہ کوئیس پہنچتیں ، بلکہ اصول کے درجہ کوئیس پہنچتیں ، بلکہ اصول کے درجہ کوئیس پہنچتیں ، بلکہ اصول کو دیسان کو بھی موضوعات کی لڑی میں برودیا ہے ۔ (الرسالة المسطر فیص ۱۲۵)

نواب صاحب نے آخر میں لکھا ہے کہ اس آخری دور میں جو پچھ کوشش تروت کی شرع شریف تجدیدا حکام اسلام، احیاء سنن اورا، تت فتن کے لئے آپ سے صادر ہوئی، ہمارا گمان ہے کہ کسی دوسرے سے نبیس ہوئی، رحم ہم امتد تعالی ۔ (اتحاف النبلاءنواب صدیق حسن خان ص ۹۰۹)

٣٠٠٧ - الشيخ الامام المحد شمجمه عابد بن احمه على بن يعقوب الحافظ اسندى المدنى حنفي م ١٢٥٧ هـ

بڑے محدث، نقیہ، تحق مدتق اور جامع معقول و منقول تھے، آپ کے داوا جان نے مع اپ قبیلہ کے عرب کو بجرت کی تھی، تاہم آپ کی پیدائش شہر سیون (سندھ) میں ہوئی اور اپ بچا شخ محر حسین بن محد مراو سے کتب در سید پڑھیں پھر کبار علماء بمن و حجار کی بمن کے مشہور شہر زبید میں عرصہ تک قیام کیا، امام بمن کے طبیب شاہی رہ اور و زیر مملکت کی صاحبز اوری سے نکاح کیا، ایک بارامام بمن کی طرف سے بطور سفارت ملک مصرکے پاس گئے جس سے وہال بھی آپ کا تعارف و تعلق ہوا، وہاں سے حرمین شریفین کی حاضری سے مشرف ہوئے، پھر اپنے وطن سندھ کے قصب نواری آ کر پچھ عرصه اقامت کی اور جلد ہی پھر ججاز کی حاضری کا اشتیاق ہوا، پھر مدید طیبہ حاضر ہوئے اور وہاں کے علم و وعوام میں بڑی عزت پائی، والی مصرکی طرف سے بھی آپ مدید طیب کے میں وفون ہوئے۔ کے میں وفون ہوئے۔ اور وہاں مدید طیب کے اس میں بڑی عزت پائی، والی مصرکی طرف سے بھی آپ اور بقیج میں مدفون ہوئے۔

آپ کی تصانیف جلیلہ مشہورہ یہ ہیں: المواہب اللطیفہ علی مندالا ما مابی حنیفہ طوالع الانوار علی الدررالیخار (بڑی جامع کتاب ہے جس ہیں اکثر فروع ندہب اصحاب امام اعظم کا استیفا واور مسائل واقعات وق وی کا استیعاب کیا ہے) شرح تیسرالوصول لا بن الربیج الحافظ الشیب فی مشرح بلوغ المرام حصر الشاروفی اسمانیہ محمد عابد (جس میں بڑی بسط وشرح سے اسمانیہ کا بیان ہے) آپ کے عربی اشعار بھی نہایت بلند پایہ ہیں جن کانمونہ نزیمۃ الخواطر میں نقل ہوا ہے۔رحمہ القدر حمیۃ واسعۃ۔ (صدائق حنفیص ۲۳ سے منزیمۃ الخواطر ص ۲ ۲۳ جے کے)

۵-۷۷ - الشيخ العلامة السيدمجمدا مين بن عمر والشهير بابن عابدين شامي حنفيم ١٢٦٠ه

مشہور محدث، فقیہ بخقق و جامع معقول ومنقول عالم تھے، علوم کی تحصیل شنخ سعید صبی اور شیخ ابراہیم حلبی ہے کی ، فقہ کی نہایت مقبول و متداول کتاب ردالتخارشرح درمخارمعروف بہ'' شامی'' تصنیف فر ، ئی جو پانچ ضخیم جلدوں میں ہے اور کی بار جیسپ کرشا کع ہو پیکی ہے، اس پر

#### برا مدار فناوی حنفیدکا ہے، اس کے علاوہ بہت می مغیر علی کنا بیل شفاء العلمل وغیر وتصنیف کیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق) ۲۰۲ سے الشیخ الا مام المسند اسطق بن محمد اقصل بن احمد بن محمد د ہلوی کمی حنفی م۲۲۲ اص

حضرت شاہ اسحال صاحب موصوف حضرت شاہ عبدالعزیز کے اسے ہیں جن کے قوسط وسندے ہندوستان کے موجودہ تمام حدیثی سلسلے وابستہ ہیں، آپ کی ولادت ۱۹۱۱ھ یا ۱۹۹۱ھ یل بمقام دیلی ہیں ہوئی، اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز کی آغوش تربیت ہیں ہے، پڑھے، کا فیہ تک کتابیں حضرت شخاہ عبدالقادرصاحب ہے بڑھیں اور تک کتابیں حضرت شخاہ عبدالقادرصاحب ہے بڑھیں اور حضرت شاہ عبدالقادرصاحب ہے بڑھیں اور حضرت شاہ عبدالقادرصاحب ہے بڑھیں اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ہے بھی اجازت حدیث حاصل فر ماکر سلسلہ سندان ہے شصل کیا ہے، چنانچ حضرت نانا جان موصوف کے بعدان کی جگہ مندوری حدیث پر بھی آ ہے بھی اجازت حدیث حاصل فر ماکر سلسلہ سندان سے شصل کیا ہے، چنانچ حضرت نانا جان موصوف کے بعدان کی جگہ مندوری حدیث پر بھی آ ہے بھی تھی موٹ اور ایک عرصہ تک افادہ کرتے رہے، اس کے بعدہ ۱۳۲۴ھ پی حرین شریفین حدضر ہوئے جج و زیادت مقدسہ نارغ ہوکروہاں کے شخ محدث عربی عبدالکریم بن عبدالرسول کی بم ۱۳۲۵ھ ہے سندھدیث حاصل کی۔

پھر ہندوستان واپس ہوکرسولہ سال تک دیل میں درس حدیث ہنسیر وغیرہ دینے رہے، اس کے بعد پھر مکہ معظمہ کو ۱۲۵۸ھ میں ہجرت فرمائی اورا پنے ساتھ اپنے بھائی حضرت مولا ٹالیعقوب صاحب اور تمام متعلقین کو بھی نے گئے ، وہیں آخر عمر تک مقیم رہے، آپ کے کہار تلانہ ہے کاسائے کرامی صاحب نزیمۃ الخواطر نے حسب ذیل ترتیب والقاب سے ذکر کئے ہیں۔

(١) يشخ محدث عبدالغني بن الي معيد العمري الديلوي المهاجر الي المدينة المنورة ..

(۲) السيدنذ برحسين بن جواد على العدادي (۳) شيخ عبدالرحمٰن بن محدالا نصاري الپاني بي (۴) السيد عالم على المراد آبادي (۵) الشيخ عبدالقيوم بن عبدالحي الصديق البربانوي (۲) أشيخ قطب الدين بن محي الدين الدبلوي (۷) شيخ احمد على بن لطف التدالسهار نبوري (۸) الشيخ عبدالجليل الشيدالكوثلي (۹) ألمفتي عمايت احمدالكا كوروي (۱۰) الشيخ المدالله بن دليل الله الا نامي وغيره، جن سيدا كثر علم حديث كو فاضل موسية اوران سي بحي بكثرت علم حديث كاسلسله جاري بواجتي كه مندوستان مين اس كسواا وركوني سلسله سند حديث كاباتي ندر بارو ذلك فضل المله يوتيه هن يشاء -

تین میں اور الدھیانوی نے تذکرہ النبلاء میں نقل کیا ہے کہ شیخ عبداللہ مرائ کی آپ کی موت کے بعد فر مایا کرتے تھے کہ اگر آپ اور زندہ رہتے اور میں اپنی تمام عربھی آپ سے حدیث پڑھتار ہتا، تب بھی ان سب علوم وتقائق حدیث کو حاصل نہ کرسکیا جو آپ کو حاصل تھے، شیخ عمر بن عبدالکریم بھی آپ کے کمال علم حدیث ور جال کی شہادت دیتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ آپ کی طرف ہے آپ کے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی برکات نشقل ہوئی تھیں، شیخ نذیر حسین صاحب فرماتے تھے کہ بچھے آپ سے ذیادہ برتر وافضل عالم کی صحبت نہیں ملی اوراکٹریہ شعر پڑھاکرتے تھے۔

برائے رہبری قوم فساق دوبارہ آمد استنیل و اتخق ایک شیخ اعظم، عالی مرتبت محدث مسند بلکہ شیخ المحد ثین کی بیان منقبت کے موقع پر کلمدر ہبری، قوم فساق، نداق علم وادب پر بہت بار ہے، شاید استخق کی رعایت قافیہ سے مجبوری ہوئی، رحمہم اللہ کلہم رحمۃ واسعۃ۔

مکہ مظعمہ میں بحالت روزہ، روز دوشنبہ ہے اُر جب ۱۲۲۲ھ کو دفات ہوئی اور معلاقا میں حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیج بخنہا کی قبر مبارک کے قریب دفن ہوئے (نزمیۃ الخواطرص ۵۱ے عوصدا کُق حنیہ )

ے ۱۲ ۲۲ - الشیخ محمد احسن معروف برحا فظ در ازبن حافظ محمد لی خوشا بی بیثا وری حنفی م ۱۲ ۲۲ ه علم حدیث تفیر وفقه میں بیگانهٔ روزگار اور جامع علوم عقلیه ونقلیه تھے، اکثر علوم اینی والدہ ماجدہ سے حاصل کئے جو بہت بڑی عالمہ فاصلہ تغییں، تمام عمر مسندافاوت پرمتمکن رہ کرور س و تالیف میں بسر کی، آپ کی مشہور تصانیف بیہ ہیں 'نخ الباری شرح سجے البخاری ( زبان فاری میں نہایت محققانه شرح لکھی ) تغییر سور ہ یوسیف بسور ہ واضحی وغیرہ، حاشیہ قاضی مبارک وغیرہ۔ رحمدالندرجمۃ واسعة ۔ ( نزیمۃ الخواطرص ۲۳۳ جے وحدائق )

۴۰۸ – الشيخ المحد شطيب بن احمد رفيقي تشميري حنفي متو في ۲۲۲ اه

مشہور محدث اور اپنے زمانہ کے شیخ الاسلام والسلمین، قطب العارفین تنے، علوم ظاہری و باطنی کی تحصیل اس زمانہ کے اکا برعاماء ومشائخ سے کی ،اور آپ سے بھی ایک جم غفیر علماء وفضلاء نے استفادہ کیا ،حدیث، فقہ ،سلوک ومعرفت میں نہایت تافع تصانف کیس ،لوگوں سے الگ رہتے ، قائم اللیل ، صائم النہار تھے ، آخر تمریس معجد میں معتکف ہوگئے تھے ، فدہب حنی کی جمایت میں بہت ساگی رہتے تھے ،صاحب کرامات وخوار تی ہے ، آپ کے جنازہ پرایک لاکھ سے زیادہ آدمی حاضر ہوئے ۔رحمہ القدر حمد واسعة ۔ (حدائق ونز بدة الخواطر ص ۲۲۴ ج کے)

٩ - ١٢ - يشخ غلام محى الدين بگوى حنفيٌ م ١٢٧ ه

بڑے محدث، صاحب کمالات صوری و معنوی ہوئی، آپ نے چھوٹی عمر میں صرف ماہ رمضان ہیں قرآن مجید حفظ کرلیا تھ اور صبح کو وقت چاشت تک ایک پارہ روزانہ یاد کرلیا کرتے تھے، نہایت قوی حافظہ تھا، وہلی جا کرعوم کی تحصل کی اور حضرت شاہ اسحق صاحب ہے صدیت پڑھی اور حضرت شاہ عبدالعزیز نے بھی آپ کو سند صدیت عطافر مائی ریہ بھی فرمایا کرتم سے لوگوں کو بڑا فیض پہنچے گا اور تم وطن جا کر کوئی الی بات نہ کرنا چھی سے لوگوں ہیں تفرقہ ہو۔

آپ نے مبحد حکیمان لا ہور میں تمیں سال قیام فر ماکر درس علوم دیا بھراستر خاء کی بیاری میں جتلا ہوئے اورا پے گھر موضع بگا (علاقہ بہیرہ ضلع سرگود حایا کتان) میں قیام فرمایا، وہاں بھی آ خرعمر تک درس وافا دہ جار کہ رائندر حمیة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ) بہیرہ ضلع سرگود حایا کتاب کے المحد مثل مصطفی البی مصطفی البی منتو فی اسمنو فی ۱۲۷۱ھ مسلمی البی میں مصطفی البی میں مسلمی البی منتو فی ۱۲۷۱ھ

بڑے محدث، مغمر، صوفی ، کثیر العبادة ، جامع شریعت وطریقت ، صاحب کرامات و مکاشفات تنے ، اپنے والد بزرگوار ، ۱۵ تا اور دونوں پچپا سے حدیث وفقہ کی تخصیل کی ، مجر درس وافادہ میں مشغول ہوئے ، نہا یت متواضع اور علیم الطبع تنے ، ملاقات کے وقت سر پرچھوٹے بڑے ، مال داریاغریب کوخود پہلے سلام کرتے تنے رحمہ الندر حمة واسعة ۔ ( نزمة الخواطرص ۸ کاج کوحدائق حفیہ )

اا٧- الشيخ المحدث شيخ المشائخ الشاه احمد سعيد بن الشاه الى سعيد الد بلوى المجد دى حني م ١٢٧٧ ه

بڑے محدث عالم اور شیخ المشائخ سلسلہ نقشہند ہیہ ہے، رام پور ہل پرنج کرشخ نصل امام خیرا آبادی اور شیدالدین دبلوی وغیرہ ہے مستفید ہوئے، تشریف لے گھنو شیدالدین دبلوی وغیرہ ہے مستفید ہوئے، تشریف لے گئے، وہال کے علماء ہے بھی استفادہ کیا، پھر دبلی پہنچ کرشخ نصل امام خیرا آبادی اور شیخ الدین صحب کی مجالس دری وغیرہ ہے بھی ای اثناء ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب مصاحب مصاحب اور حضرت شاہ و بیانی حاصل کی۔ استفادہ فرماتے رہے، چنانچ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے صحاح ستہ جھن حصین ، دلائل الخیرات وغیرہ کی اجازت و سند بھی حاصل کی۔ استفادہ فرماتے رہے، چنانچ حضرت شاہ غلام علی صاحب کی خدمت و صحبت مبار کہ ہے مشرف ہوئے ، بیعت کی اور آپ ہے رسالہ قشیریہ،

۔ معفرت شاہ صاحب سلسد؛ نفشبندیہ کے بڑے رکن رکین اور عالم جلیل ، محدث کبیر تھے، آپ کی جلالت قدراور ول بت کامد پرسب شغق ہیں، آپ کی ولاوت بٹالہ ( پنجاب ) میں ۱۵۱۱ ہے میں ہوئی تھی ، مبیع اپنے وطن اور قر ہی شہروں میں تخصیل علم کی ۲۳ سال کی عمر ہے بی حضرت مرزا صاحب مظہر جان جا نال وہوی قدس مرہ کی خدمت میں حاضر ہوکرا یک مدت درازاذ کا رواشغال اوراخذ سلوک وطریقت میں گزاری اوراس سلسد کے اعلی مراتب کمال کو پہنچے، ( بقید حاشیہ اسلام کی خدمت میں حاضر ہوکرا یک مدت درازاذ کا رواشغال اوراخذ سلوک وطریقت میں گزاری اوراس سلسد کے اعلیٰ مراتب کمال کو پہنچے، ( بقید حاشیہ اسلام کیا عوارف، احياءالعلوم بهخات الانس، الرشحات عين الحيات بمثنوي معنوي بمكتوبات الأمر باني ( قدس مرة ) وغيره پڙهيس \_

حضرت شاہ صاحب موصوف آپ سے ہے انتہا ومحبت فرماتے تھے، آپ کوعلوم ظاہر و باطن سے مالا مال کیا اور کمالات حال و قال کا فرد جامع بناویا، آپ اپنے والد ماجد کی وفات پر ان کے جانشین ہوئے اور حضرت شاہ صاحب موصوف کی سند ارشاد کوبھی زینت دی، اس لئے دور دراز مقامات تک کے علماء، مشاکخ وعوام نے آپ سے استفادہ کیا۔

ای حال میں آپ کی عمر شریف ہے 20 ہر س کو پیٹی تھی کہ ۱۸۵۵ء برطایق ۱۷۵۳ء میں انگریزوں کی سامراجیت کے خلاف علم جہاد بلند ہوا، جس میں علاء دمشائخ نے خاص طور سے حصہ لیا اور ان کے ساتھ عام مسلمانوں نے بھی جگہ جگہ جان کی بازی لگائی ،گرافسوس کہ میم ناکام ہوئی اور انگریزی راج نے افتدار کے نشد میں جندوستانی رعایا کواپنے انتہائی سفا کاند مظالم کا تختۂ مشق بنایا، پھرخصوصیت سے ساکنان و ہلی تو سب سے ذیا دہ مصائب وآلام کا شکار ہے ہوئے تھے۔

ان طوفانی ہنگاموں کے وقت بھی جار ماہ تک آپ ٹی خانقاہ دیل جی اپنے مشاغل طیبہ جی نہایت مستفل مزاجی کے ساتھ مفروف رہے گرتا ہے؟ انگریزوں نے آپ پر بھی برکش حکومت کے خلاف بیناوت کا فتو کی دسینے کی فرد جرم لگادی اوراس کی سزا میں آپ کواور آپ کے پورے خاندان و متعلقین کو بھی تہدیننج کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

تاریخ میں ہے کہ اس موقع پر رئیس الا فاغنہ نے (جس ہے برکش حکومت کوا پناا قد ارجانے میں مدد فی تھی) آپ کے بارے میں فاص طور سے سفارش کی اور حکومت کوا قدام ہے دوکا ،اس پر آپ نے مع اپنے خاندان کے دیلی کوچھوڑ کرتر مین شریفین کاعزم کیا، رئیس ندکور نے حکومت سے پاسپورٹ حاصل کرایا اور آپ کے لئے سامان سفر بھی مہیا کیا جس ہے آپ مع اہل وعیال بعافیت تمام مکم معظمہ حاضر ہو کر جج بہت اللہ سے مشرف ہوئے ، وس کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور آخر وقت تک و بیں اقامت فرمائی ، آپ دہلی ہے آخر محرم سم سمانا ہے میں روانہ ہوگر شوال سمان کہ معظمہ بہتی ہے۔

۔ ہے ہیں۔ الفوائد الفالط فی اثبات الرابط بھی المسائل فی الردیلی ما قامسائل، الانہارالار بعد فی شرح الطریق الچشتیہ والقادریة والنقشیندیة والمجد ویدوغیرہ، آپ کی وفات مدینه منورہ میں ہوئی، اور جنة البقیج میں قری قبه معفرت سیدنا عثمان مدنون ہیں۔ رحمہ الله رحمة واسعة ۔ ( نزمة الخواطرص مهم جے وحدائق حنفیہ )

١٢٧- الشيخ المحدث يعقوب بن محمد انضل العمرى د بلوى حنفيٌ م ١٢٨١ ه

حضرت ثناه آخل صاحب کے چھوٹے بھائی اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے نواے، صاحب نضل و کمال محدث و فقیہ تھے، آپ نے بھی

(بقیہ ماشیہ مغربابقہ) حضرت مرذ اصاحب کی وفات ہا ہے جائیں ہوئے ،آپ کی بارگاہ فیض ہے جرب وجم کے بکٹرت علاء مشائح ، دموام نے فیخی ہیں۔
معمول تھا کہذکر نفی وا ٹبات روزان وی بڑار بارکرتے تھاورڈ کراسم ذات، استففار، ورود شریف کا ورد ٹو بھر وقت اور بیحد و مقدار تھا، صبح کی نماز کے بعد دل بارے تر آن مجید کی تلاوت معمول تھا، فرجو تاحت، تسلیم ورضا، توکل وایٹار، ترک و تیج بید کی اعلیٰ مثال تھے، تکار ٹیس کیا، گھرٹیس بنایا، جو پھوآ مدنی بولی تھی ، نقراء و مستحقین پر سرف فر مادیتے تھے، لپاس ساوہ تھا، لذیذ کھا نوں سے مجتنب دہتے تھے، تی کو تلاوت قرآن مجید کے بعد اشرائی تک سائلین کی طرف متوجہ ہوتے اور القاء نسبت فرماتے ، فراز اشراق کے بعد وہ پہرتک ورس مدیث وفقہ و نسبت فرماتے ، فراز اشراق کے بعد و پہرتک ورس مدیث وفقہ و نسبت فرمات عماد است میں مشرف است میں مرف تھوڑ کی غذا کھا کر پھید کے بعد است میں بر فرمات میں مرف تھوڑ کی دور تا ہے ، بھر نماز میں بر فرمات میں مرف تھوڑ کی دور تھے ، بھر کی کھر تا ہے است میں ہوئی۔ کے ایک خانقاہ میں نقر بہا پائی سوآ دی ہر وقت موجود ہوتے تھے، بھوٹ کی گھانا کھاتے تھے، آپ کی موت بھی ای ماست میں ہوئی۔
مصلے بری سوج سے تھے، آپ کی خانقاہ میں نقر بہا پائی سوآ دی ہر وقت موجود ہوتے تھے، بوآ ہے مطلخ سے کھانا کھاتے تھے، آپ کی محل میں کی کی خبت نہ ہوگئی کی اور فرمایا

آپ کی خانقاہ میں نفر بیا پانچ سوا دی ہر دفت موجود ہوئے تھے، جوا پ کے تع ہے کھانا کھانے تھے، اپ کی جس تک کی کا جبت نہ ہوسی کی اور فرما ہ کرتے تھے کے سب سے زیاد دہرائی کے ساتھ ذکر کئے جانے کا مستقل میں ہوں۔

امر معروف ونهي منكر جم كسى كى رورعايت ندقرماتے تھے، آپ كى تصانيف بل سے التقامات المظهر بياور الينماح الطريقة زياد ومشہور ہيں، آپ كى وفات ٢٢مفر ١٣٣٠ هـ كومو كى \_رحمه القدر حمة واسعة \_ ( نزبرة التحواطر ص ٣٥٦ جلد 2 ) ا پنے نانا جان کی آغوش تربیت ہے استفادہ کیا اور جلالین وغیرہ آپ سے پڑھیں، باقی کتب درسیہ حضرت دفیع الدین صاحبؒ سے پڑھ کر درس وسلوک وغیرہ کی اُجازت نانا جان ہے بھی حاصل کی۔

آپ نے ایک مدت تک دیلی میں درس وافا دوفر مایا، پھر ۱۲۵۸ میں اسپنے بڑے بھائی شاہ آئی صاحبؓ کے مکہ معظمہ کو ہجرت فر مائی اور د ہیں اقامت کی ، بکثرت علاء ہے آپ سے استفادہ کیا۔ رحمہ الله رحمۃ واسعۃ۔ (مزیمۃ الخواطرس ۲۳۴ ج ۷)

١١٣ - الشيخ العلامة المفتى صدرالدين بن لطف الله الشالشميري ثم الدبلوي حنفي م ١٢٨ ه

مشہور محدث، نقیہ مفتی، جامع معقول ومنقول تھے،علوم کی تخصیل شیخ فضل حق امام خیر آبادی اور شاہ رفع الدین صاحب ہے ک حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ہے بھی استفادہ کیااور حضرت شاہ ایخی صاحب ہے بھی اجازت حدیث حاصل کی۔

آپ بڑے صاحب جاہ وریاست، یگات روزگاراورنا درہ عصر تھے، حکومت دیوانی کی طرف ہے صدرالصدور کے عہدہ پر فائز تھے، بجزشاہ دبلی کے تمام وزراء، اعیان حکومت ، امراء، علاء وغیرہ آپ کے بہاں آ مدورفت رکھتے تھے، لیکن ۱۸۵۷ء مطابق ۱۲۵۳ھ میں دومروں کی طرح آپ پر بھی برٹش حکومت کے خلاف بعناوت کا فتوئی دینے کی فروجرم کلی اوراس کی سزا میں آپ کی تمام املاک و جائیداد، گاؤں، گراؤں صبط ہوگئے، بلکہ حکومت نے آپ کا عظیم الثان کتب خانہ بھی (جس کی مالیت تین لا کھروپ تھی) صبط کر کے نیلام کردیا، بعد کو جائیداد غیر منقولہ وتو واگز ار بوگئ تھی طرکت خانہ کا کچھ بدل نہ ملاء آپ کی تصنیف میہ بین بنتی المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال (جوآپ خانہ علامہ تیمیدوا بن حزم کے اس مسلم کے جواب میں بڑان عربی بان عربی بان عربی بان عربی بان عربی المقال فی وغیرہ نے بھی ان دونوں کا ردکیا ہے) الدررالمعضو و فی تھے۔ رحمہ اللہ رحمہ و اللہ مسلم میں وضرے فقیاء ومحد ثین این جرکئی بھی اللہ بن بھی بھے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ النواطر)

١١٨ - الشيخ الفاصل العلامة عبد الحليم بن المين الله لكصنوى حنفيَّم ١٢٨٥ ه

مشہور محدث، نقیہ ، فقی ، بدق ، جامع معقول و منقول سے حفظ قراً ن مجید کے بعد ابتدائی علوم اپنے والد ما جد سے پڑھر ہے ، فیل مفتی یوسف بن مجد اصفر کھنوی اور اپنے تانامفتی ظہور اللہ صاحب وغیرہ سے تکیل کی اور شخ حسین احمطی آبادی ( تلمیذ حضر سٹاہ عبد العزیر مقرر کیا ، جارال صاحب سے حدیث پڑھی ، ۱۹ ۱۲ ھٹی با عمالت رفیف لے گئے ، جہاں آپ کونو اب و والفقار الدولہ نے اپنے مدرسہ کا مدرس مقرر کیا ، جارال کے بعد و بنور تشریف لے گئے ، وہاں کے رئیس حاجی محمد امام بخش نے اپنے مدرسہ کا مدرس بنایا ، وہاں آپ نے وطن والی موال کے ورس و یا اور کیر تعداد میں لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا ، وطن والی ہو کر ایک سال قیام امامیہ حنفیہ کا مدرس بنایا ، وہاں آپ نے و مال تک ورس و یا اور کیر تعداد میں لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا ، وطن والی ہو کر ایک سال قیام فرمایا ، فہر میر آباد و کن جا کر وزیر مختار الملک کے مدرسہ عالیہ دار العلوم میں دوسال درس وافادہ کیا ، و کااھ میں آپ نے تر مین شریفین کا سفر فرمایا ، وہاں کے علاء کبار نے آپ کی تمار اس میں حدرت کی اور حضرت مولانا شاہ عبدالفتی مجددی و ہلوی مہا جرید تی ، مولانا عبدالرشید مجددی و غیرہ نے آپ کو حدیث کی اجازت دی ۔ ۱۳ میں حدرت آبادہ ایس ہوئے تو وزیر موصوف نے آپ کو عدالت و بوائی کی نظامت ہردگی ، حس کوآپ نے نہایت فیرو خو فی سے انجام و یا۔

آپ کی تصانیف بہت ہیں جن میں سے چند یہ ہیں: التقابیشرح البدایہ (ناکمل) حاشیہ شرح الوقابیہ (ناکمل) ایقادالمصابح فی التراوی ، القول الحن فیما بیعلق بالنوافل والسنن ، اقوال الاربعہ ، حل المعاقد فی شرح العقائد، نورالا بمان فی آثار حبیب الرحمٰن ، قمرالا قمار حاشیہ نورالانوار ، کشف الکوم کی حاشیہ بحرالعلوم ، کشف الاشتباہ مجل حمد الله بحل حمد الله بحل حمد الله بعن وغیرہ۔

مشہور ومعروف علامہ ُ فہامہ حضرت مولا ناعبدالحی صاحب تکھنویؒ آپ کےصاحبزادۂ بلندا قبال ہیں جن کا ذکر گرا ی آ گے آ رحمہ ابتدرجمۃ واسعۃ ۔ ( نزہمۃ الخواطرص ۳۴۲ے کے وحداکق حنفیہ )

## ۱۵م-الشيخ المحد شاحمرالدين بن نورحيات بگوي حفي متوفى ۲۸۲اه

محدث، فقید، فاضل اجل، جامع کمالات ظاہری و باطنی تھے، کتب درسیدا پنے بڑے بھائی علامہ غلام تھی الدین وغیرہ سے پڑھیں، پھر حضرت شاہ انحق صاحب ؒ ہے بھی حدیث پڑھی، چودہ سال وہل میں قیام فر مایا اورتمام علوم وفنون میں ماہرو تبحر ہوئے۔

پنجاب واپس ہوکرمند درس حدیث وتغییر وغیرہ کوزینت دی اورخلق خدا کوفائدہ پہنچایا، ریاضت ومجاہرہ بدرجہ کمال تھا، رات کا اکثر حصہ ذکر ومرا تبہ میں گزارتے بتھے، جلتے پھرتے ،صحت ومرض ہر حالت میں طلباء کو اسباق پڑھاتے، مقبولین بارگاہ خداوندی میں سے اور مستجاب الدعوات بتھے، جو بات زبان سے نکل جاتی وہ پوری ہوجاتی تھی،طلباء سے نہا مت محبت وشفقت فرماتے ، جتی کہ اگر کوئی بیار ہوجاتا تو اس کی دواخود تیارکر کے بلاتے بتھے۔

سمجھی آپ لا ہور میں قیام فر ماکر درس دیتے اور آپ کے بھائی مجہ میں اور بھی آپ دہاں تشریف لے جائے اور بھائی لا ہور میں رہ کر درس دیتے تھے،اس طرح دونوں بھائیوں نے ہزاروں ہزار طلباء کوفیض علم ہے بہر «ورکیا۔

۱۳ سال این بھائی ہے چھوٹے تھے اور اتنے ہی سال ان کے بعد زندہ رو محاشیۂ خیالی ، حاشیہ شرح جامی وغیر تصنیف ہیں۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزہۃ الخواطرص ۲۶ منے کے وحد اکق حنفیہ )

١١٧- الشيخ المحد ث عبدالرشيد بن الشيخ احد سعيد مجددي دبلوي مهاجر مدنى حنفي م ١٢٨ ه

حضرت امام ربانی مجد دالف ٹائی قدس مرؤکی اولا دیس نامور عالم محدث سے، حفظ قرآن مجید کے بعد علوم کی تحصیل مولانا حبیب اللہ صاحب اورمولانا فیض احمدصاحب وغیرہ سے کی، گھرصحاح ستہ حضرت شاہ استہ مسلم حسن سے پڑھیں، اپنے والد ماجد حضرت شاہ احمد سعید صاحب کی خدمت میں رہ کر باطنی فیوش حاصل کرتے رہے اور ان کے ساتھ ۲۳ ساتھ سے حریث شریفین حاضر ہوئے، جج وزیارت مقدسہ کے بعد مدینہ طعیب میں ستنقل سکونت اختی رفر مائی ، حضرت والد ماجد قدس مرؤکی وفات کے ۱۳ ساتھ میں جوئی تو ان کی مندور س وارشاد پر بیٹھے اور شخ وقت ہوئے۔ براے عابد ، نزاہد ، متقی رفر مائی ، حضرت والد ماجد قتی ہوئی پند ، صاحب معارف ومواجید سے ، مجھ عرصہ کے بعد مکہ معظم تشریف لے براے عابدی ویں ہوئی تعلیم و تربیت طالبین وسالکین میں مشغول رہے ، گھروی سے افری الحجے ۱۳۸ ہوئی ، حضرت سید تناام الموشین خدیجہ رضی الند عنہاکی قبر مبارک کے سامنے وفن ہوئے ۔ رحمہ اللہ دیمیة واسعة ۔ ( فزیمة الخواطرص ۱۳۱ ج کے )

١٢٨ - الشيخ المحدث قطب الدين بن محى الدين د بلوى حنفي م ١٢٨ ه

حدیث وفقہ کے بڑے تبحرعالم اور جامع معقول ومنقول تھے، کتب حدیث واصول معزت شاہ آبخق صاحبؒ ہے پڑھیں، طویل مدت تک ان کی خدمت میں رہے، نیز علاء حرمین شریفین سے حدیث فقہی استفادات کئے اور سب سے اجازت حدیث عاصل کی، آپ کے درس، فرآوئی اور تصنیف ت قیمہ سے بکشرت علماء وعوام نے استفادہ کیا، بڑے نابد، متورع، عالم ربانی تھے۔

علمی مب حث میں ندا کرات و مناظروں ہے دلچیں تھی ، غیر مقلدین کے رداور بدعت وشرک کے خلاف تیز گام تھے ، اپنے زماند کے مشہور عالم مولانا نذیر صاحب دہلوی کے دومیں کتا ہیں تکھیں ، کیونکہ موصوف نے فد ہب خفی کے خلاف اٹھا تھا ، آپ اکثر تیسرے چو تھے سال ج كے لئے تشريف لے جاتے تھاورآپ كى وفات بھى مكمعظمديس ہوئى۔

آپ کی تصانف میں سے نہائے مشہور ومقبول کتاب مظاہر حق اردو ترجمہ وشرح مشکوۃ شریف ہے، دوسری تصانف یہ ہیں: جامع التفاسیر (۲ جلد) ظفر جلیل (ترجمہ شرح حصن حصین) مظہر جمیل، مجمع الخیر، جامع الحسنات، خلاصۂ جامع صغیر، ہادی الناظرین، تحفۃ العرب والعجم، معدن الجواہر وظیفۂ مسنونہ، تحفۃ التروجین، احکام الضحی، فلاح دارین، تنویر الحق، آو اب الصالحین، الطب المدوی، تحفۃ العرب والعجم، احکام العیدین، رسالہ مناسک، تنبید النساء، حقیقۃ الایمان، خلاصۃ النصائح، گھزار جنت، تذکرۃ الصیام وغیرہ، رحمہ القدر جمۃ واسعۃ (حدائق حفیہ ونربہۃ الخواطر ص ۲۸۷ جلدے) مظاہر حق فہ کورا دارہ اسلامیات ویو بند سے مظاہر حق جدید کے نام سے فاصل محترم مولانا عبد اللہ جادید (فاصل ویوبند) کی تعلیقات اور تسہیل و تزکین سے کھمل ہوکر قسط وارشا کع ہورہی ہے۔

١٨٨- الشيخ الإمام المحدث الشاه عبدالغني بن الشاه ابي سعيد مجد دى حنفيَّ م ١٢٩١ هـ

مشہور ومعروف محدث ، مغسر ، فقید ، جامع اصناف علوم ، حضرت امام ربانی مجد دالف ٹائی قدس سرہ کی ذریت میں ہیں ، آپ کی ولادت دبلی میں ہوئی ، حفاظ قرآن مجید کے بعد علوم درسید مولا نا حبیب القد ہ ہلوی ہے پڑھے ، حدیث شاہ انحق صاحب ہے پڑھی ، نیز اپنے والد ماجد ہے ہے موطاً امام مجمد اور مولا نا مخصوص القد بن شاہ رفیع الدین ہے مشکلوۃ پڑھی تھی ، والد ماجد ہی سے طریقت میں رجوع فر مایا اور ان کے ساتھ ۱۲۳۹ ھیس حرمین شریفین حاضر ہوئے ، تج وزیارت سے مشرف ہوئے اور وہاں شیخ مجمد عابد سندی ہے بخاری شریف پڑھی اور ابوز ابد اساعیل بن اور میں رومی ہے بھی سند حدیث حاصل کی ، ہندوستان واپس ہوکر درس حدیث واف دہ میں مشخول ہوئے ، آپ ہے بکشر ت علماء نے استفادہ کیا ، آپ ہی حضرت مولا تا تا نوتو کی ، حضرت مولا تا تا نوتو کی ، حضرت مولا تا گنگو ہی وغیرہ نے حدیث بڑھی۔

۳۵ الا ۱۲۵ هیں جب انگریزوں کے خلاف ہنگاہے ہوئے اور بالآخران کا تسلط دہلی وغیرہ پر ہوگیا تو آپ نے مع اپنے اہل وعیال کے ارض مقدس تجاز کی طرف ججرت فرمائی، مکه معظمہ حاضر ہوئے، پھر مدینہ طیب پہنچاور و جیں اقامت فرما کرعبادت اور درس وافادہ جیں مشغول ہو گئے ،علم وعمل ، زہر وتقویل ،صدق وامانت ،اخلاص وانا بت اللہ ،خشیۃ اللہ و دوام مراقبہ،حسن خلق واحسان الی الخلق وغیرہ جس فرد و حید و کیتا کے زمانہ منتے ،الل ہندوعرب آپ کی جلالت قدراور ولایت کا ملہ پر متفق جیں۔

قیام مدیند منورہ میں بھی ہزاراں ہزار علاء آپ کے علوم ظاہری و باطنی سے فیض یاب ہوئے ، آپ سے سند حدیث حاصل کرتے اور
بیت ہوکر خاندان نقشبند ریمی واخل ہوکر سعادت وارین حاصل کرتے تھے، شخ حرم نبوی (علی صاحبہ الف الف تحیات وتسلیمات) آپ کی
بیت ہوکہ خاند کے وقت آپ کو دیکھ لیتے تو آپ ہی کواہام بناتے تھے، گر چونکہ کرنفسی سے وہاں کی امامت آپ پر بار
ہوتی تھی، اس لئے یہ مامور کر لیا تھا کہ عین تجبیر کے وقت مسجد میں تشریف لاتے تھے، آپ کی تصانیف میں سے ''انجاح الحاجہ فی شرح سنن ابن ماج''مشہور ہے ( نزیمۃ الخواطر ص ۲۸۹ وحدائق حنفیہ )

ارواح ثلثہ ص۱۱،۵۱۱ میں حضرت گنگوی نے نقل ہے، فرمایا، میرے استاذ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب ٌفرماتے تھے کہ ''جس قدرنفس سے دوری ہے اسی قدر قرب حق تعالی ہے''

ایک دفد فر مایا کہ میرے استاد حضرت شاہ عبدالغنی صاحب کا تقوی بہت بڑھا ہوا تھا ، سینکڑوں مرید تھے اوران میں ہے اکثر امراء اور بڑے آ دمی تھے، گر آپ کے ہاں اکثر فاقد رہتا تھا ، ایک دفعہ آپ کے یہاں کئی روز کا فاقد تھا ، خادمہ کس بچے کو گود میں لے کر ہا ہر نگلی تو دیکھا گیا کہ بچہ کا چہرہ بھی فاقد کے سبب مرجمایا ہوا ہے ، مفتی صدر الدین صاحب نے اس صور تحال کودیکھا تو بڑا صدمہ ہوا اور گھرے تین سورو پ بھجوائے آپ نے واپس کردیئے ہفتی صاحب خود لے کرحاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کویہ خیال ہوا ہوگا کہ صدر الصدور ہے، رشوت بہتا ہوگا ،اس لئے عرض ہے کہ بیر دو پے میری نتخواہ کے ہیں، قبول فرما لیجئے! آپ نے فرمایا کہ رشوت کا تو مجھے تہارے متعلق وسوسہ بھی نہیں گزرا ، لیکن میں تبہاری ملازمت کو بھی اچھانہیں مجھتا ،اس لئے ان کو لینے سے معذور ہول۔

آپ کو تحقیق ہے معلوم ہوا کہ خادمہ نے گھر کے قاقد کا راز افشاء کیا ہے ، تواس کو بلا کر فریایا کہ ' ٹیک بخت! اگر فاقد کی تہمیں برداشت نہیں ہے تواور گھر دیکھ لو بگر خدا کے لئے ہماراراز افشانہ کرؤ'۔

ایک دفعہ حضرت گنگوئ نے فرمایا کہ شاہ آخق صاحبؓ کے شاگردوں میں سے ٹین شخص نہایت متقی تھے، اول درجہ کے مولوی مظفر حسین صاحب کا ندھلوگ، دوسرے درجہ کے حضرت شاہ عبدالغی صاحب، تیسرے درجہ کے نواب قطب الدین خان صاحبؓ اوراس پرایک قصہ بیان فرمایا جوارواح مگلشے سے ایردرج ہے۔

امیر شاہ فان صاحب راوی ہیں کہ مولوی عبدالقیوم فرماتے تھے کہ مولوی عبدالرب صاحب کے والد مولوی عبدالحق صاحب شہ واسح قرصاحب کے شاکر داور مولوی نذیر حسین صاحب کے ضریحے ، مولوی نذیر حسین صاحب نے ان سے صدیت پڑھی ہے اور شاہ اسحق صاحب سے نہیں پڑھی جب شاہ صاحب بھرت کرنے گئے تو ، تو اب قطب الدین صاحب نے شاہ صاحب سے سفارش کی کہ مولوی نذیر حسین صاحب کو صدیت کی سند دے دیجئے کیونکہ اس وقت مولوی نذیر حسین صاحب اور نواب صاحب میں بہت دوئی تھی ، شاہ صاحب نے ان کی سفارش پران سے ہرکتاب کے ابتداء کی مجموعہ یہیں من کران کو قطب صاحب میں صدیت کی سند دی ، (ارواح مخلاص ۱۲۰)

اس کے بعد حضرت تھانوی کا ھاشیہ بھی ہے کہ 'الی سند ہرکت ہے، اجازت نہیں، بظاہر بیواقعہ بسند متصل تھات ہے مردی ہے۔ اور جس صورت سے سند حاصل ہوئی، اس کوزیادہ سے زیادہ سند ہرکت کہا جاسکتا ہے، گرصا حب تحقۃ الاحوذی نے مقدمہ ہس اتن ہی بات پردعویٰ کر دیا ہے کہ شاہ اس میں مولانا نظر میں صاحب کو اپنا جانشین بنایا تھا، بھر غایۃ المقصو دکا مقدمہ دیکھا گیا تو ہیں مولانا نظر میں مولانا نظر ہے سے کہ شاہ اور مات سے وقعیم آبادی نے اس ہے بھی آگے یوٹھ پڑھ کو کھھا ہے کہ مولانا نظر ہے سین صاحب نے صحاح سند وغیرہ شاہ اس میں مولانا نظر ہے ہوئی اور مراتب التی صاحب سے پڑھیں اور ان سے ووعلوم حاصل کئے جوشاہ آئی صاحب کے سی دوسر سے شاگر دیے آپ سے حاصل نہیں کئے اور مراتب کمال کو پنچ اور شاہ صاحب کے موجودگی میں فتو کی دیے اور لوگوں کے بھی کے اس مال نہ ما حب سے صاحب آپ کے فتو وَل سے بہت خوش ہوتے اور ان کو پہند بدگی کی نظر ہے دیکھتے تھے، بھر یہ بھی تکھا ہے کہ جس سال شاہ صاحب نے جرت کی ، بعنی محالا ہوگا ہے اور مراتب اللہ ما حب نے جرت کی موجودگی ہی فتو نے دیکھتے تھے، بھر یہ بھی تکھا ہے کہ جس سال شاہ صاحب نے جرت کی ، بعنی محالا ہے کہ جس سال شاہ صاحب نے جرت کی ، بعنی محالا ہوں کے بھو وجلدا ول ص احب ا

ندکورہ بالاعبارت کے آخری جملہ ہے بھی اتنائی معلوم ہوتا ہے کہ عطاء سند کا واقعہ وقت ہجرت کا ہے اورائ کو بڑھا چڑھا کر حضرت شاہ ایخن صاحب سے قدیم اور با قاعدہ تلمذہ صحاح سنہ وغیرہ پڑھناان کی طرف سے تحسین قاوئی وقضاء خصومات، پھراور زیارہ ترقی کر کے بہ نسبت حضرت شاہ صاحب کے اور دوسر ہے سب تلاغہ ہے ذیادہ سے زیادہ سے استفادہ کرنا اوران کے خلافت و جائشینی کے دعاوی بے دلیل و بسند کئی دیے ہے۔ واللہ اعلم دعلمہ انتہ کا اللہ کالم مرحمة واسعة )

١٩٩- الشيخ العلامه محمر بن احمد الله العمرى التعانوي حنفيٌ م ٢٩٧ ه

مشہور محدث بزرگ بیں، تھانہ بھون بی ولادت ہوئی اور مولا تا عبدالرجیم تھانوی وشخ قلندر پخش میں جا آبادی ہے بڑھا، پھر

الے حضرت حاتی امداد القد صاحب قدی مرف نے بھی آپ ہے پڑھا ہے، بڑے عالم بزرگ تے، معزت مولا ٹا اٹرف کی صاحب نے قل فرمایا کہ معزت ما بی مصاحب موصوف فرمایا کرتے تھے کہ مولا ٹا قلندر بخش صاحب دوزانہ شب میں معزت مردرکا تنات کی زیادت مباد کہ ہے شرف ہوتے تھے، ۱۲۹ ھی وف ت بائی (زبد الخواطر ص ۱۳۹۰ ج ۲۷)

حضرت شاہ حاتی اہداداللہ صاحب تھانوی مہا جرکی اور حضرت حافظ محرضا من صاحب تھ نوی شہید آپ کے ہیر بھائی ہے، ایک زمانہ

تک تینوں ایک جگدر ہے بیجے اور ہاہم محبت وتعلق اور بے تکلفی تھی ، حضرت تھانوی نے فر مایا کہ جب حضرت حاتی صاحب بہاں خانقاہ امدادیہ

اشر فیہ میں تشریف رکھتے تھے، تو ایک کچھائی میں بچھ چنے بچھ کشمش کی ہوئی رکھتے تھے، سے کے وقت مولانا شیخ محمر صاحب حضرت حافظ محمد

منام من صاحب اور حضرت حاتی صاحب ل کر کھایا کرتے تھے اور آپس میں چھینا جھٹی بھی ہوتی تھی ، بھا گے بھرتے تھے، حالا نکساس

وقت مشائخ اس مجھ کو' دکان معرفت' کہتے تھے اور تینوں کو اقطاب مخلاف بھے تھے، حضرت حاتی صاحب دبلی کے شنم اور ویل میں اور علماء میں

بزرگ مشہور تھے، گر پیر بھائیوں سے اس قدر بے تکلفی بر سے تھے۔ (ارواح ملا شرص ۱۳۲)

حضرت مولا ناشخ محمصاحب کی تصانف بیدین: القسطاس فی اثر ابن عبائ، ولائل الاذ کار فی اثبات البجر بالاسرار، الارش والمحمد می، المکانیة الحمد بی، المناظرة المحمد بید (افلاک میں خرق والتیام ثابت کیاہے )تفضیل المختنین ،حوای شرح العقائد\_رحمہ القدر حمۃ واسعۃ \_(زیمۃ الخواطر ص۳۳جے)

٣٢٠- الشيخ الإمام العلامة الكبير محمد قاسم بن اسدعلى الصديقي النانوتوي حنفي م ١٣٩٧ هـ

مشہور عالم ، محدث جلیل ، فقید نبیل ، جامع معقول ومنقول اُور عالم ربانی تنے ، ولا دت ۱۳۲۸ دیں بمقام قصبہ نا نوتہ ہوئی ، ابتدائی تعنیم سہار نپور پس حاصل کی ، پھر دبلی تشریف لے گئے اور تمام کتب درسیہ مع فنون عصر بید حضرت مولا نامملوک علی صاحب نا نوتو کئے ہے پڑھیں ، پھر حضرت شاہ عبدالنی صاحب مجدد گئی کی خدمت میں رہ کرعلوم حدیث کی تحکیل کی ، مواء ابو داؤ دیے (کہ وہ حضرت مولا نااحم علی صاحب ہے پڑھیں ۔
پڑھی ) تمام محاح سنہ حضرت شاہ صاحب موصوف ہے پڑھیں ۔

ظریقت میں حضرت قطب العالم حاتی امداد اللہ صاحب ہے استفادہ تام کیا، عالم اجمل اور شیخ زبانہ ہوئے ،گراپے احوالی کا نہایت اخفاہ کرتے ہے، آپ کے لباس، طرز بودوباش یا کسی بات ہے بہ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ استے بڑے صاحب کمالات ظاہر و باطن جیں، ای لئے ذریعہ کم عاش بھی آپ نے دری آفعیہ وغیرہ کوئیں بنایا، بلکھی کتب مطبعی سے جوتعوثری بہت یافت بوتی، ای پر قناعت فر ماتے ہے، جس کا اندازہ اس زمانہ بیس دی بارہ روپید کا تھا، بلکہ ما لک مطبع نے اضافہ بھی چا ہاتو خودہی منع فرمادیتے ہے کہ میرے گزارہ کے لئے زیادہ کی ضرورت نہیں، پہلے آپ نے حضرت مولا تا احمرعلی صاحب سہار نپوری کے مطبع احمد دبلی شرکام کیا، اس دفت مولا تا بخاری شریف طبع کرانے کے لئے اسکی تھیجہ و تحشیہ کر رہے ہے، مولا تاموصوف نے اس کے آخری پانچ پارے آپ تھیج و تحشیہ کے لئے سپر د کئے ، جن کا تحشیہ اس لئے بھی اس خدمت کو انجام و بیا اور بردی خوش اسلونی سے نہ ہب خفی کی تا ئیدوتو ٹیش کی۔

آپ نے ترجین شریعین کا سفرتین بارکی ، صاحب نزیمۃ الخواطر بیل آخری سفر کا ذکرنیس کیا ، پہلا سفر ۲۵ اوجی کیا ، حضرت حاجی صاحب قدس سرؤ کی خدمت میں رہ کر فیوض و بر کات حاصل کئے جس سے بیعت واستفاضہ کا تعلق آپ کا قبل ہجرت ہی ہے تھا، حرمین شریفین سے واپس ہوکرآپ نے مجموع صفری ممتازعلی صاحب کے مطبع میرٹھ جس تھج کی خد مات انجام دیں اوروہ کویا آپ کا دوسرا مستفتر تھا۔ سوائح قامی پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہنگار کے ہے۔ جی بی و ہو بندگوا نیاو طن ٹائی بنالیا تھا، تھانہ بھون کی ' دوکان معرفت' کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، دیو بندگی مجد پہلے تھے گویا اس طرز کی دکان علم و معرفت تھی، جس کے ابتدائی ارکان ٹلا شدھنرت نا نوتو کی، مولا نا شاہ رفع الدین صاحب دیو بندگی اور حضرت شیخ حاجی عابد حسین دیو بندگی تھے، پھرائی پہلی آنس (یا دوکان علم و معرفت ) کے دکن حضرت مولا نا ذوالفقار علی صاحب دیو بندگی (والد ماجد حضرت شیخ البند ) اور حضرت مولا نا فقار علی صاحب دیو بندگی (والد ماجد حضرت مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب و یو بندگی (والد ماجد حضرت مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب کے اور ای میں دورات کی ہوتے گئے اور ای متبرک مجداوراس کی مجلس انس کے تاریخی فیصلوں کی روشن میں دار لعلوم دیو بندگی تا سیس اوراس کے مشہور زمان علی دی وسیا سے مجرافعتول کا رتا ہے عالی ظہور میں آ ہے۔

حضرت مولا نا نا نوتو گ نے میر تھ سے دارالعلوم کے لئے پہلے مدر سمولا نامحمود صاحب و فتحق قرما کرص ۱۵، روپے ماہوار مشاہر مقرر فرما کر بھیجا، پھر قیام دارالعلوم کے تیرے سال ۱۲۸۵ ہیں دوسرے مدر س حضرت مولا ناسیدا حمصاحب و بلوگ کا تقر رہوا، تیسرا تقر رحضرت نا نوتو گ کے ارشاد پر حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب نا نوتو گ کا ہوا، جوابے والد ماجد کے انتقال کے بعد طاز مت پراجمیر تشریف لے مجے تصادر بچھ عرصہ بعد محکم تعلیم کے ڈپٹی السیکڑ ہو چکے تھے، دارالعلوم کا دورتر تی شروع ہواتو حضرت نا ناتو گ نے ان کوصدر مدری کے لئے طلب فرما کرڈیڈ ہو مورو پے ماہوار کی طاز مت ترک کر کے دارالعلوم کے ۲۵ روپے ماہوار کو تر مستقل طور سب سے پہلے صدر مدرس اور ش الحد یو یہ درالعلوم دیو بند کی طرح اس طرح میر ٹھے سے مریزی فرمانے کے بعد آپ خور بھی مستقل طور سب سے پہلے صدر مدرس اور ش الحد یہ درالعلوم دیو بند کی طرح اس طرح میر ٹھے سے مریزی فرمانے کے بعد آپ خور بھی مستقل طور سب دیو بندی تشریف لے آئے تھے۔

دوسراسفر جی ۱۲۸۵ ہیں فرمایا اور واپس ہوکر درس وافادہ ہیں مشغول رہے، آپ چونکہ فن مناظرہ اہل کتاب ہیں بھی یکتا تھے، مشہور عیسائی پادری تارا چند ہے دہلی ہیں آپ نے مناظرہ کیا تو اس نے لاجواب ہوکر داہ فرارا فقیار کی ۱۲۹۳ ہیں بمقام چاند پورضلع شاہجہان پورایک میلۂ خداشنا کی منعقد ہوا تو اس ہیں بھی آپ نے تمام خدا ہیں کے علماء وگوام کے سامنے دو تنگیث و شرک اور حقانیت ند جب اسلام پر لاجواب و بے مثال تقریرین فرمائیں ،۱۳۹۳ ہیں عیسائیوں سے تحریف انجیل کے متعلق بحث ہوئی اور عیسائی پاوری اپنی کتا ہیں چھوڑ کر مجلس مناظرہ سے فرار ہوگئے، ای سال میں پنڈت دیا ندسر سوتی بانی تحریف آریسارج سے بھی بحثوں کا آغاز ہوا اور وہ لاجواب ہوئے۔

تیسراسنر جاج بھی ای سال بیں ہوا، جس نے آپ ۱۲۹۵ ہیں دالیں ہوئے اور ای سال شعبان بیل آپ کورڈ کی سے خبر لمی کہ پنڈت دیا تند نے نہ جب اسلام پراعتر اضات کے بین الل رڈ کی نے نہا ہت اصرار ہے آپ کو بلایا، علالت کے باوجود آپ نے رڈ کی کاسفر کیا اور وہاں قیام فرما کر پنڈت جی کومناظرہ کے برطرح آمادہ کرنے کی سعی کی گروہ تیار نہ ہوئے اور رڈ کی سے بحث گ گئے، آپ نے جمع عام بین ان اعتر اضات کا جواب دیا پھروا ہیں ہوکر انتقار الاسلام اور قبلہ نما بچر فرمایا جن بین تمام اعتر اضات کے بہترین جوابات دیے، اس کے بعد پنڈت جی نے کچھ عرصہ بعد میرٹ بین کی کھا عتر اضات کے اور آپ نے کران کو بحث و گفتگو کے لئے آمادہ کرنا جا ہم کروہ تیار نہ ہوئے اور وہاں سے بھا گ لئے۔

آپ کی علالت کا سلسلڈ تقریماً دوسال تک جاری رہااوراس علالت کے ذمانہ بھی برابرعلمی اسفار بقصائیف وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری رہا ہم جمادی الا دلی ۱۳۹۷ ھروز پنجشنبہ کو ۴ سال کی عمر بیس بمقام و بوبندآپ کی وفات ہوئی، جس کے صرف دوروز بعدسہار نپور بیس آپ کے است دحضرت مولانااحم علی صاحب محدث کی وفات ہوئی۔ رحمہم الله رحمة واسعة وجعلنا معہم۔

آپ کے خصوصی تلاندہ حصرت مولانا محد پینفوب صاحب حضرت مولانا شیخ البند محمود حسن صاحب مولانا فخر الحسن گنگوی ، مولانا محمد حسن صاحب امروہوی وغیرہ تنے ، آپ کی مجسم علمی یادگار درالعلوم دیو بند ہے ، نسبی یادگار حضرت مولانا محمر احمد صاحب صدر مہتم درالعلوم

(والدما جدحضرت مولانا قارى محمطيب صاحب مهتم دارالعلوم) تصحبن كاذكر خيرآ ك\_آ \_ كا\_

آپ کی تیسری نہا ہت اہم علمی یا دگار تحکمت قاسمیہ ہے۔ جس کے بارے میں حضرت علامہ شبیراحمدص حب عثانی قدس مر ففر ما یا کرتے سے کہ فلسفہ وسمائنس اگر پانچ سو برس بھی چکر کھائے گاتو حضرت مولا نا نا نوتو کی کے قائم کئے ہوئے دلائل حقانیت اسلام پرکوئی اثر نہیں پڑسکتا، پر حکمت قاسمیہ آپ کی تمام تصانیف عالیہ کا نہایت گرانفقد رسر ما بیاور اللی علم واقعم کے لئے گئے گرانما یہ ہے، کاش آپ کی تمام کتابوں کی کامل تصحیح تسهیل و تبیین ،عنوان بندی و غیرہ ہوکر نے طور طریق سے اشاعت کا سروسامان ہو۔

اس اہم علمی کام کی انجام دیمی کے لئے آپ کے خصوصی تلاندہ یا حضرت شیخ البند کے خصوصی تلاندہ احق وانسب بنھے یا اب حضرت مولا تا قاری محمد طیب صاحب دام ظلیم کر سکتے ہیں مگران پر دارانعلوم جیسے عظیم الشان ادارہ کی ادارتی ذمہ داریاں اور علمی اسفارو نمیرہ کااس قدر بار ہے کہ بظاہراس پرسکون ٹھوس علمی کام کیلئے وقت نکالنانہایت دشوار ہے۔

بر الله الحروف بھی ایک مدت ہے آپ کی کمابول کا مطالعہ اور سی فہم اپنی زندگی کا جزومقصد بنائے ہوئے ہے اور بساط بھر پجو ضدمت بھی کی ہے اور کرر ہاہے ،گراب کے ''انوارالباری'' کے کام کی ذمہ داری بھی پوری طرح عائد ہوچکی ہے ،نبیں کہا جاسکتا کہ بیسلسلہ سب تک

باقى ره كے گاروالامر بيد الله، استله التوفيق لما يحب و يرصى ــ

حضرت نانونوی کی نہایت اہم تصانیف یہ ہیں: آب حیات، ہمیۃ الشیعہ ، قبلہ نما، انتقار الاسلام، حجۃ الاسلام، تقریر ولپذیر، مصبح التراوی ، مباحث شاہجہان پور، تحذیرالناس، مجموعہ جوابات محدورات عشر (یا مناظر ہُ مجیبہ) تو ٹی اوکام، قاسم العلوم (مجموعہ مکا شیب عالیہ) وغیرہ مصرت العلا مدمولا نا مناظر احسن صاحب مجیلائی نے سوانح قامی کی تین جلدیں لکھ کرقامی براوری پراحسان عظیم کیا ہے جو دار العلوم کی طرف ہو چکی ہے ، لیکن نہایت افسوں ہے کہ چوتی جلد مرتب نہ ہو تکی جس میں 'آخر قامی' بیعنی تمام تصانیف قامی کا تھمل و مفصل کی طرف دوسرے اللہ علم کو توجہ کر کے سوانح قامی کو تھمل کرنا جا ہے ، حصرت نانوتوی کی زندگی کے تعارف کرایا جا تا اور اس فرض کی انجام دی کی طرف دوسرے اللہ علم کو توجہ کر کے سوانح قامی کو تھمل کرنا جا ہے ، حصرت نانوتوی کی زندگی کے بہت ہے جیب وغریب واقعات ''ارواح شلاش' میں مجمی شائع ہو چکے ہیں وہ بھی جز وسوانح ہونے چاہئیں۔

١٢١- الشيخ المحدث الفقيه احمالي بن لطف الله السهار نبوري حنفي م ١٢٩٠ ه

کبار محد ثمین و فقہاء میں سے تھے، سہار نپور کے علاء سے ابتدائی تخصیل کے بعد دبلی تشریف لے گئے، حضرت مولانا مملوک می صاحب نا نوتو گئے سے پڑھا اور حدیث شیخ وجیہالدین سہار نپوری سے پڑھی جوشنخ عبدالحی بڑھانوی ( کمیذشاہ عبدالقاور ؓ) کے کمیذ تھے، پھر حرمین شریفین حاضر ہوئے، بیت اللہ سے مشرف ہو کرصحاح ستہ حضرت شاہ انحق صاحب مہا جرکئی سے پڑھیں، ان سے اجازت حدیث حاصل کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور ہندوستان واپس ہو کرمندورس حدیث کوزینت بخشی، ساری عمرصحاح ستہ کا درس دیتے رہے اوران کی تھیجی فرمائی، خاص طور ہے بخاری شریف کے حقیمے و تحشیہ پر بڑی توجہ صرف کی، دس سال اس خدمت میں گزارے، آپ نے علم کوذریعہ محاش نہیں بنایا، اس لئے تنجارت و مطبعی مشاغل اختیار کئے تھے۔

آپ نے بہت سے میں رسائل بھی تصنیف فرمائے تھے، مثلاً الدلیل القوی علی ترک القراء ة للمقتدی وغیرہ، ہنگامہ کے میں آپ کا دہلی کامطبع برباد ہو گیا تھے، اس لئے آپ سہار نپورتشریف لے آئے اور مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہار نپور میں درس حدیث دیتے تھے، ۲ سے اللہ کی عمر میں حضرت نا نوتو کی کی وفات سے دوروز بعدا نقال فرمایا۔ رحمہ الندرجمة واسعة ۔ (حدائق، مزبدة ومقد مداوج والمسالک)

٣٢٢ - الشيخ المحد ث المفتى عبدالقيوم بن عبدالحي صديقي برهانوي حنفي م ١٢٩٩ه

بڑے محدث ، فقید تھے ، حفظ قر آن مجید کے بعد کتب درسیہ شخ نصیرالدین دہلوی ( سبط الشیخ رفع ابدین ) مکھنوی ،خواجہ نصیر سبی دہوی

اور شاہ بیقوب بن افضلؒ سے پڑھیں ، کماب فقہ وصدیث حضرت شاہ آئی بن افضلؒ سے پڑھیں اور ان کی صاحبز دی ہے آپ کا عقد بھی ہوا ، بیعت کا شرف حضرت سیدصا حب بریلویؒ سے حاصل ہوا اور تربیت حضرت شیخ محدظیم کی خدمت میں ایک مدت تک ٹو تک میں رہ کر حاصل کی جو حضرت سیدصا حبؓ کے اصحاب میں سے تھے۔

ہ جازتشریف نے مجے ہے، واپسی میں مع اہل وعیال کے بھویال سے گزرے تو سکندر بیکم والیہ بھویال نے آپ کوروک لیا اور بھویال کے اور افتاء کی اقامت پرآ مادہ کر کے افتاء کی خدمت میرد کی ، بہت می جا گیریں دیں ، چنانچیآپ وہیں ساکن ہو گئے ، ورس علوم قرآن وحدیث اور افتاء آپ کے مشاغل ہے ، بہت سے خوارق آپ سے ملا ہر ہوئے ، تبییرخواب ہی بھی بے نظیر ہے جس طرح فریاد ہے ہے، ای طرح ہوتا تھا، کویا آپ کے مشاخل ہے ، بہت سے خوارق آپ سے ملا ہر ہوئے ، تبییرخواب ہی بھی بے نظیر ہے جس طرح فریاد ہے تھے، ای طرح ہوتا تھا، کویا آپ کے مشاخل ہے ، بہت سے خوارق آپ سے کمالات کا بہترین نمونہ ہے۔ رحمہ اللہ دہمہ واسعة سے ( زنرہ والحرص ۲۹۷ج کے )

٣٢٣ - الفاضلة المحدثة امة الغفور بنت الشاه أسخق بن افضل و ملويّ

علوم حدیث و نقد کی بڑی علامہ فاضلتھیں، علوم کی تحصیل آپ نے اپنے والد ماجد سے ایک مدت تک کی ، پھر آپ کا نکاح حضرت مولا ناعبد القیوم بڑھانوی ثم بھویالی سے ہوگیا تھا جن کا تذکرہ ابھی گزراہے۔

نقل ہے کہ باوجودا ہے غیر معمولی فغنل و کمال کے جب مجھی مولانا کوکوئی مشکل فقہ وصدیت میں ڈیٹن آئی تھی ، آپ کے پاس تشریف لے جاتے اور آپ سے استفاد و کرکے لی کرلیتے تھے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (نزمۃ الخواطر میں ۹۰ جے )

١٢٧- الشيخ المحد ثالعلامة تعور على بن مظهر على الحسيني مُلينوي حنفيّ

مشہورعالم محدث وفقیہ نتے، اپنے شہر کے علاء سے تنصیل کے بعد لکھنؤ کئے اور وہاں شیخ مخدوم سینی لکھنویؒ سے حدیث پڑھ کرا جازت حاصل کی وہ شاہ ولی اللّٰہ اور شیخ فاخرین کمی الد آبادی کے شاگر دیتے، پھر درس وافادہ میں زندگی بسر کی، آپ سے بکثر ت علاء نے حدیث پڑھی ،مثلاً قاضی بشیرالدین عثانی قنوجی ،سیدمحد مخدوم بن ظمیرالدین سینی لکھنوی وغیرہ نے۔رحمہ اللّٰدرحمۃ واسعۃ ۔ ( نزیمۃ الخواطرص ۱۱۱ ج ۷ )

٣٢٥ - حضرت مولا نامحمه ليقوب بن مولا نامملوك على صاحب نا نوتوى حنفي ١٠٠١ ١٥

مشہور علامہ محدث، صاحب کشف وکرامات، دارالعلوم دیو بند کے سب سے پہلے مدر ساول و شیخ الحدیث تھے، آپ کے والد، جد دہلی کالج میں صدر مدرس رہے، معفرت ٹانوتو گئ، معفرت گنگونگ اور پینکٹروں علاء وفضلاء کے استاذ تھے، حسب تحقیق مولا نا عبیدائند صاحب سندھی، معفرت مولا ناشاہ محمد استخق صاحب نے ہندوستان سے جمین شریفین کو بجرت فرمائی تو ہندوستان کو پرٹش سامراج سے نجات دلانے ک سعی کے واسطے جو بورڈ قائم کیا تھا ، اس کے ایک فاص رکن وہ مجی تھے۔

حعزت مولانا محر لینقوب صاحب یے علوم کی تخصیل اینے والعدا جداور معزت مولانا محدقاتم صاحب سے کی تھی، بخاری و سلم بھی آپ نے مولانا موصوف سے پڑھی تھیں، آپ نے معزت مولانا کے ارشاد پر بڑی ملازمت ترک کرکے دارالعلوم دیو بند کی مدری صرف پھیں ۲۵رویے مابانہ پر قبول فرمائی۔

آپ کا دورصدارت تقریباً ۱۹ سمال رها، کابرعلاء وفضلاء، آپ کے تلمذے مشرف ہوئے، مشلا حضرت مولا نافتح محمرصا حب تھا نوی، حضرت مولا ٹااشرف علی صاحب، حضرت مولا نا حافظ محمدا حمد مساحب مہتم درالعلوم وغیرہ۔ رحمہ اللّدرحمة وابسعة۔

٣٢٧ - حضرت مولا نامجم مظهر بن حافظ لطف على نا نونو ى حقيٌّ م٢ ١٣٠٠ هـ

مشہور ومعروف محدث علامہ مجاہد فی سبیل اللہ اور مدرسر عربیہ مظاہر العلوم سہار نیور کے سب سے پہلے صدر مدرس ویشخ الحدیث تھے،

نلوم کی تخصیل اپنے والد ماجد اور حضرت استاذ العلماء مولا تامملوک علی صاحب سے کی اور حدیث حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی سے
پڑھی، اجمیر کالج میں ملازم رہے، وہاں سے آگرہ کالج تبادلہ ہوا، جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں مردانہ وار حصد لیا، جہاد شامی تحریک میں شریک
تنے، پیر میں کوئی کی، پچھ دن بریلی میں دہے، معافی عام پر ظاہر ہوئے۔

ماہ رجب ۱۲۸۲ اے بی موان تا معاوت علی مہانیوری نے مدر سرحربیہ مظاہر العلوم جاری کیا، جس بیں آپ نے صدارت کی ، حدیث وفقہ کے تبحرعالم تھے، آپ کے جموٹے بھائی موان تا تھے احسن تا نوتو کی نے جب مولوی خرم علی باہوری کے ورثا سے درمخار کا اردوتر جمہا شاعت کی غرض سے خریدا تو اس کے بقید ترجمہا وضیح وغیرہ بیں آپ ان کے شریک ومعاون رہے، آپ نہایت متنی ، پر بیزگار متکسر انمز اج تھے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب وغیرہ بڑے متاز علیا مآپ کے تلافہ علی جی ، رحمہ اللہ دحمۃ واسعة ۔ (ترجمہ تذکر وَعَلَاء جندم طبوعہ کرا جی میں اور میں ا

٢٢٧ - حضرت مولا نا ابوالحسنات عبدالحي بن مولا ناعبدالحليم فريم محلى حنفي مهم ١٣٠٠ ١٥

۱۲۲۳ ه جس پیرا ہوئے، علوم کی تحصیل اپنے والد ماجد ہے کی اور کا سال کی عمر جس فارغ ہو کر درس وتصنیف جس مشغول ہو گئے، و کا اور کا سال کی عمر جس فارغ ہو کر درس وتصنیف جس مشغول ہو گئے، و کا اور جس میں حرجت میں جن کی جن کی اور کا اور جس میں خواجی کے محدث سید احمد طان شخخ الثافعیہ کہ منظمہ ہے ان تمام علوم کی اجازت حاصل کی جن کی اجازت ان کو اپنے شیوخ سے حاصل تھی ، ایک عالم نے آپ کے علمی فیوش و پر کات اور درس وتصنیف کے بحر بیکر اس سے استفادہ کیا، بہت تھوڑی عمر جس استفادہ کیا، بہت تھوڑی عمر جس استفادہ کیا، بہت تھوڑی عمر جس میں ہوئی ہوئی، آپ کی تمام تصانیف نہا ہے گراں قدر علمی جواہر سے مرصع

ایں جن میں سے چندمشہوریہ ہیں:

عدة الرعابية عاشية شرح وقابية الرفع والكميل في الجرح والتعديل، القول الجازم، في سقوط الحديثاح المحارم، في المفتى والسائل بحمع متفرقات المسائل، النافع الكبير فهن يطالع الجامع الصغير، طرب الاماش في تراجم الافاضل، زجر التاس على انكار اثر بن عباس، المام الكلام فيما يعطق بالقراءة خلف الامام، دافع الوسواس في اثر ابن عباس بلايات المينات على وجوه الانبياء في الطبقات، الآثار المرفوعه في الا خبار الموضوعة، الفواكد البهيد في تراجم المحقيد، احكام المقطره في احكام البسملة، تحقة الاخبار في احياء سنة سيد الابرار، الكلام المبرور في روالمحقول المنظور ، المراز النبي ، تذكرة الراشد (بيدونون كما يشيل الواب صادق حن خان صاحب كرداوران كي تصانيف كاغلاط كه بيان على بير، دونون شائع شده بير، تذكره بهت هيم عب جم تقريباً بالحج سومخات ) وغيره (مقدمه عمدة الرعابي ش ١٨ كتابون كه نام تحرير بير) رحمه اللدرحمة واسعة به (ترجمه تذكره علاء بهند ١٨٥)

میرسید شریف جرجانی حنفی متوفی ۱۹۱۸ هدی ایک کتاب مختفر جامع علوم حدیث میں ہاس کی شرح بھی آپ نے کی ہے جس کا نام '' ظفر الا مانی فی مختفر الجرجانی''ہے۔(الرسالة المسطر فیص ۱۷۱)

حضرت علامہ کوٹری نے تفقد مرضب الرامی ہم پر لکھا کہ ' شیخ مجرعبدالحی لکھنویؒ اپنے زمانہ ہیں اعادیث کے بہت بوے عالم ہے،
لیکن آپ کی پچھ آ را مشاذہ بھی ہیں جو تہ ہب ہیں درجہ تبول ہے نازل ہیں ، دوسرے بیک ہفض کتب جرح کی خفیہ جارعانہ منصوبہ بندیوں پر
مطلع نہ ہونے کی وجہ ہے آپ ان سے متاثر ہو مجھ تھے، اس تاثر کواور بھی اصل صورت حالات سے واقف لوگوں نے آپ کے علم وفضل کے
منصب عالی سے فروتر پایا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واتھم۔

١٢٨ - مولوي سيدصد يق حسن خان بن مولوي آل حسن قنوجي م ٢٠١١ه

تغییر، صدیث وفقه نیز دومرے علوم کی تصانیف میں شورت یا فته علا والی صدیث میں سے بڑے مرتبه ومعبولیت کو پہنچ ، تنوج میں پیدا

ہوئے، کتب درسیہ مفتی صدرالدین خان دہلوی سے تغییر وحدیث یمن و ہند کے دوسرے علماء نیز شیخ محمد یعقوبؓ وہوی برخوردارش ومحمد اتخق صاحبؓ سے پڑھی اور مطابعہ آتب سے کافی ترقی کی، پھر ۱۲۸۸ھیں رئیسہ بھو پال سے عقد ہوا تو دینوی اعز از میں بھی غیر معمولی ترقی ہوئی، آپ کی مشہور تصانیف سے ہیں:

ا بجدالعلوم ، اتحاف النبلاء، بدورالا بند ، جصول المامن علم الاصول ، انتظه بذكر الصحاح المهة ، رياض الجنة في تراجم الل السنه ، عون البارى بحل ادلة ابخارى ، فتح البيان في مقاصد القرآن ، فتح المغيث لفقه الحديث وغيره (ترجمية كرة علاء بهندس و ١٦٥ مطبوعه بإكستان بستار يكل سوسائل كراجي )

آپ کی تصانیف احوال رجال ہیں سنین وفیات وغیرہ کی اغلاط بکٹرت ہیں، جن پر حضرت مولا ہا عبدالحی صاحب کھنوی نے اپنی تصانیف ہیں تعقب کیا تھا، لیکن بجائے ان اغلاط کے اعتراف واصلاح کی طرف متوجہ ونے کے ، الٹامولوی عبدالحی صاحب کومور دالزامات قرار دیا میااور آپ کے ردیس ایک رسالہ ''اسموالی'' کھوا کرشاگئے کیا گیا، اس کے ردیس مولایا موصوف کومشفل رسالہ 'ابرازالغی الواقع فی شفاء التی'' ککھوکرشائع کرتا پڑا، اس کے بعد پھر نواب صاحب کی طرف سے ایرازالغی کے ردیس بھی ایک بڑا رسالہ بنام'' تبعرة الناقد بروکید الحاسد' شائع کیا گیا، موصوف نے اس کا جواب نہاہ تنصیل سے کھاجو آذکرہ الراشد پر تبعرة الناقد' کے نام سے پانچ سو صفحات پر مطبع انوار محمد کی کھنو سے جیسے کرشائع ہوا اور اب بھی اگر چہنا در سے محرش جا تا ہے۔

مولانا موصوف نے ان دونوں کمابوں میں نہایت تحقیق سے نواب صاحب کی کمابوں (افاتحاف، الحط، الاکسی فی اصول النفیر وغیرہ) کی اغلاط فاحشہ اور مزعوبات فاسدہ سے پردے اٹھائے ہیں جن سے نہایت علمی، تاریخی تھائق روشنی ہیں آ مسئے ہیں، علاء خصوصاً جو حضرات نواب صاحب کی کمابوں سے بھی استفادہ جا ہیں دونوں کمابوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔

دونوں کتابوں کی عبارت جعزت مولا تا کی دومری تالیفات کی طرح نہایت سلیس بہل ہونے کے ماتھ ، معاصرانہ چشک ، مناظرانہ
انداز اوراس دور کے ردو تقید کا بھی ایک دلچسے نمونہ ہے ، جعزت مولا تانے بیسیوں اغلاط فاحشہ نین وفات کے دکھلا کرسب سے زیادہ اہم
نقدر بمارک نواب صاحب کی چند قابل اعتران تھنیفی عادات پر کیا ہے جن بیس سے چندا یک کی طرف اشارہ بہاں مناسب معلوم ہوتا ہے۔
(۱) نواب صاحب تقلید اعمہ وجہتدین کے خت مخالف ہو کر بھی بہت سے مسائل بیس علامہ این تیمیدان کے تلافہ اور شوکانی وغیرہ کی
تقلید جامد کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کی پوزیش ان آئمہ منبوعین کے مقابلہ بیس ایس ہی ہے جیسے ہولئے والے انسان کے مقابلہ میں
چڑیوں ویر ندوں کی ہوتی ہے ، (ایراز القی میس میں) (بین این جم کر یہ حضرات کتے ہی بڑے علم وضل کے مالک ہوں ، مران آئم متبوعین کے

مقابلہ وخلاف پران کا بولنا ہالگل ہے معنی ہے)

حضرت مولانا مصوف نے اس سلسلہ یس عند مسائل ہمی بطور مثال کھے ہیں، مثلاً عمد اُر کے نماز کرنے والے کے لئے نماز کی قضاء درست نہ ہونا (جس کو بعض فلا ہر بیابین حزم وغیرہ نے اختیار کیا اور علامہ شوکانی نے بھی ان کی اتباع کی ) مجرحضرت مولانا نے اس سئلہ کی غلطی پر دلائل بھی قائم کے ہیں اور اپنی تائید ہیں حافظ حدیث علامہ ابن عبد البرکی تحقیق استذکار شرح موطاً امام ، لک سے نقل کی ہے، یا سفر زیارت مباد کہ قبر شریف رسول آکرم علی کے فواب صاحب نے علامہ ابن تبید کے اتباع ہیں ناجائز کہا اور اپنی کتاب ' رحلة العدیق الی البیت العیق' ہیں اندار بعد (متبوعین) اور جمہور علاء کا غرجب غلط نقل کیا، مجرجو خلاف شدر حال بقصد التربارة میں منقول تھا اس کو غسر زیارت کے مسئلہ سے خلط ملط کر دیا۔

مولاتائے السی اُمشکور " میں اس مسئلہ پرنہایت محققات بحث کی ہے، جس کا خلاصہ ہم انوارالباری میں اپنے موقعہ برذکر کریں ہے، ان شاءاللہ تعالی یا اموال تب رت میں زکو ہوا جب ندہونے کا مسئلہ کیاس کو بھی اُوا ب صاحب نے علامہ شوکانی کی تقلید جائد میں افقیار کیا ہے، جس کا بطلان طاہر ہے۔ (۲) ایک عادت نواب مساحب کی بیجی ہے کہ اپنی رائے کے موافق جو بات ہو، خواہ وہ اختلافی ہو، کیکن اس کو مجمع علیہ ہٹلاتے ہیں اور خود بھی جانتے ہیں کہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، مثلاً اپنی مشہور کتاب ابجد العلوم میں امام اعظم ابوصنیفۂ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ اہل حدیث کا اس امر پراتفاق ہے کہ آپ نے کسی صحافی کوئیں دیکھا ،اگر چہ حنفہ کا خیال ہے کہ بعض صحابہ آپ کے زمانہ میں موجود تھے''۔

حالا تکہ بیامراتفاتی ہرگزنہیں ہے، کیونکہ بہت ہے کبار محدثین نے امام صاحب کا صی بہ کودیجیانقل کیا ہے اورخود نواب صاحب نے بھی الحلہ میں حافظ سیوطی شافعی ہے تا بعیت امام نقل کی ہے ( کیا بغیر صحافی کو دیکھے ہوئے تا بعیت ثابت ہوسکتی ہے یا علامہ سیوطی محدث نہ تھے؟) پھر نواب صاحب نے معاصرت کو بھی مفکوک کردیا، حالا تکہ امام صاحب کی پیدائش • ۸ھیٹ نوشبہ ی نہیں (اگرچہ) اس سے قبل کے بھی اقوال ہیں جو ہم امام صاحب کے حالات میں کھوآئے ہیں ، اوروہ بالا تفاق تمام محدثین نقیہاء ، موز مین وعقلاء ، صحاب دتا بعین کا دور تھا، اکثر محدثین ، نقیہا امام صاحب کی رویۃ صحابہ کے قائل ہیں ، صرف رولیۃ میں اختلاف ہے ، تو پھر معاصرت کے قائل صرف حنفیہ کیسے ہوئے ، یمی عادت علامہ ابن تیمیدوغیرہ کی جو النام علی دین ملو کھم ۔ (ابراز الغی ص۱۰)

(۳) نواب صاحب کے کلام میں تعارض بکٹرت پایا جاتا ہے جتی کرا یک ہی تالیف میں اور دوقریب کے شخوں میں بلکدا یک ہی صفحہ کے اندر بھی ہے۔

(۳) نواب صاحب نقل میں غیرتناط ہیں کی بات کا غلط ہونا ظاہر و باہر ہوتا ہے بھر بھی نقل کردیے ہیں بتراجم وطبقات ہیں ایسا بہت ہے (ایرائی میں)

نواب صاحب کے یہاں تحریر حالات محد ثین وغیر ہم میں بجاریمارک اور جذبہ عدم تقلید کے تحت تعصب کا رنگ بھی ملتا ہے ، جسیا کہ
اتحاف اللہ بلاء استعین میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی طرف حدیث رجال فارس کے تحت امام اعظم کی تذکرہ چھوڑ کر صرف امام بخاری کا ذکر مغیوب کیا ہے اور نواب صاحب نے حضرت شاہ صاحب کی کتاب کا تام بھی نہیں لکھتا ہے ، حالانکہ وہ تحقیق کلمات طیبات (مطبوعہ مجتبائی) کے میں ۱۲۸ پر ضمن مکتوبات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب موجود ہے اور وہاں حضرت شاہ صاحب نے تحت امام اعظم میں کو اور اور اس کے اس حدیث کے تحت امام اعظم میں کو اور اور افران واقل کیا ہے ، پھرامام بخاری کا ذکر کیا ہے۔

باد جودان سب باتوں کے نواب صاحب کی علمی تعمانیف کی افادیت اور آپ کے فضائل و کمالات ہے کسی طرح انکارنیس ، نہاہت عظیم الشان علمی خدمات کر گئے ہیں اور اس دور کے بہت ہے متعصب غیر مقلدین کی نسبت ہے بھی دہ بسانخیمت تنے ، عفائلڈ عناوعنہ ورحمہ اللّذرحمة واسعة )

٣٢٩- يشخ المشائخ احمر ضياء الدين بن مصطفى الكمشخانوى حنفي م ااسلاھ

یزے محدث جلیل تھے،آپ نے'' راموز احادیث الرسول اللی ایک ضیم جلد میں تالیف کی، پھراس کی شرح''لوامع العقول' پانج مجلدات میں تصنیف کی ،ان کے علاوہ تقریباً بچاس تالیفات آپ کی اور بھی ہیں۔رحمہ الله رحمۃ واسعۃ۔(تقدّ مدنصب الرامیص ۹۸۹)

۱۳۳۰ - مولاناارشاد حسين صاحب رامپوري حنفي م ااساله

حضرت مجد دصاحب سر ہندی قدس سر و کی اولا دیس ہے مغسر ، محدث وفقیہ تھے ،اساتذ و وقت ہے علوم کی تخصیل کی ، حضرت شاہ احمد سعید مجد دی قدس سر و نے دیا ست کی طرف ہے سعید مجد دی قدس سر و سے بیعت ہوئے ، درس وافاوہ جس مشغول رہے ، نواب کلب علی خان صاحب والی رام پور نے ریاست کی طرف ہے چار سور و بیدوظیفہ مقرر کر دیا تھا ، آپ کی تصانیف جس ہے ' انتھا رائحق'' بہت مشہور ہے جومولا نا نذیر حسین صاحب و ہلوی کی کتاب معیار الحق کے جواب جس کھی تھی رحمہ المذرحمة واسعة ۔ ( تذکر وعلائے ہندار دوص ۵۲۰)

## ۱۳۲۱ - حضرت مولانا محمداحسن بن حافظ لطف على بن حافظ محمد حسن نانوتوى حنفيٌّ م١٣١١ ه

ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے عاصل کر کے دائی مسے اور حضرت شاہ عبدالنی صاحب بجدوی ، مولانا مملوک علی صاحب ، مولانا احمالی صاحب ، مولانا احمالی صاحب میں اور بر ملی کا لیے میں عربی وفاری کے پروفیسر دہے، بر ملی میں مطبع صدیقی قائم کیا، جس صاحب سہار نیوری وفیسر دہے، بر ملی میں مطبع صدیقی قائم کیا، جس سے بہت ی وی میں کا بی میں ہاری کیا جواب بھی مصباح العلوم کے بہت ی وی میں جاری کیا جواب بھی مصباح العلوم کے نام سے موجود ہے۔

آپ نے بہت ی علی کا بیں آنھیں ، مثلاً زاد المحذ رات ، مفید الطالبین ، غداق العارفین ، احسن المسائل ، تہذیب الدیمان ، حمایت الاسلام ، کشاف ،مسلک مروارید ، رسالہ اصول جرگفتل ، رسالہ عروض ، ثکات تماز وغیرہ۔

ان کےعلاوہ آپ نے غایۃ الاوطار (ترجمہ در مختار ) ججۃ اللہ البائقہ، ازالۃ اٹٹھاء، شفاء قامنی عیاض، کوز الحقاق، فحۃ الیمن، خلاصۃ الحساب، قرق العبنین فی تفضیل الیخین ، فرآد کی عزیز کی ، وغیرہ کومرتب ومیذب کیا، آپ کی وفات دیو بند بیں ہوئی اور وہیں مرفون ہوئے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (ترجمہ تذکر وُعلاء ہندگ ۱۷۸)

٢٣٧٧ - حضرت مولا تأفضل الرحمان بن محمد فياض مجمع مرادآ بادى حفي م ١٣١٧ه

آپ حضرت مخدوم شیخ محمہ طانواں مصباح العاشقین کی اولا ویس سے نہایت مشہور ومعروف عالم رہائی تنے، آپ نے قصبہ تمنج مراد آباد ضلع اناؤیس سکونت کر کی تھی، جوآپ کے آبائی وطن طانواں سے تین کوس کے فاصلہ پر ہے، ۱۲۰۸ ہے کی ولا وت مبر کہ ہے، عوم مروجہ دری اور فقہ وحدیث کی تعلیم آپ نے اپنے زمانہ کے اکا ہرومشا ہیر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، مرزاحس علی ہیر محدث تکھنوی اور حضرت شاہ محمد اسمحق صاحب سے حاصل کی ا

ز ہدوا نقاءا درا تباع فقد وحدیث بی ضرب المثل تھے، حضرت شاہ محد آفاق دہلویؒ اور حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلو گ ہے کمالات سلوک حاصل کئے اورا شغال باطنی میں اس قدرا نہا ک ساری عمر رہا کہ درس دتھ نیف کی طرف توجہ نہ ہو تکی۔

(حضرت مولانا تقانویؒ بھی کانپور کے زمانۂ قیام میں دوبار آپ کی خدمت میں صاضر ہوئے ہیں، ان کی تفصیل ارداح ثلاثہ میں حجب چک ہے،محترم مولانا ابوالحن صاحب ندوی نے "تذکرہ مولانا فضل الرحمٰن عمج مراد آبادی' لکھاہے جواپنے اکابر کے تذکروں میں عمرانقدراضا فدہے )۔رحمہ اللہ دحمۃ واسعۃ ۔ (ترجمہ علمائے ہندص ۳۷۹)

# سسام - حضرت مولانا قارى عبدالرحل بن قارى محدى يانى بى حفي ماساه

بڑے محدث علامہ نتے، ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجدے حاصل کی ، اس کے بعد مولا ٹاسید محمد حاتی قاسم ، مولا ٹارشیدالدین فان اور مولا ٹامملوک علی صاحب سے پڑھا، محاص سند کی سند حضرت شاہ محمد آئی صاحب سے حاصل کی ، امر و بہ جا کرمولا ٹا قاری امام الدین صاحب سے علم قراکت وسلوک کی تحصیل کی محاص سند کو بڑی احتماط وعظمت کے ساتھ پڑھاتے تھے، آپ کے شاگردوں ، مستفیدوں اور مسترشدوں کی تعداد دائر وشارسے باہر ہے ، اس بھال کی محاص سال کی عرض وفات یائی۔

حضرت مولا ناسراج احمد صاحب دشیدی (مدرس حدیث دارالعلوم دیو بندو جامعه دُّ انجیل) جوحضرت کنگوی کے علوم ظاہری و فیوض باطنی سے فیض یاب اور نہایت تنبع سنت بزرگ تنے، بیان فرماتے تنے کہ حضرت قاریؒ قدیم طرز وطریق کے نہایت دلدا دہ اور جدید تدن کی چیز وں سے نفور تھے جتی کے ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر سند حدیث کھوانے کی غرض سے ہولڈر پیش کیا (جواس وقت بجائے کلک کے نیانیا رائج ہواتھا) تواس کو ہاتھ سے جھنگ دیااور فر مایا کہ'' تم لوگوں میں نیچریت اشراب کرگئ ہے'' پھر کلک منگوا کر سند کھی۔ میدوا قعد راقم الحروف نے خودمولا تا مرحوم سے بزمانۂ قیام ڈائجیل سناتھا۔ع خدار حمت کندآں بندگان پاک طینت را۔ (ترجمہ اردو تذکرہ علیائے ہندی ہے۔

## ١٣١٧ - حضرت مولا ناالحاج عا فظ تحكيم سيد فخر الحن كَنْكُوبي حنفي م ١٣١٤ ه تقريباً

آپ حضرت گنگوبی اور حضرت نانوتوی کے اخص تلافہ میں سے تھے، زیادہ مدت کا نبور میں قیام فرمایا وہاں مطب کا مشغلہ تھا، صدیت کے بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے، سنن ابن ماجہ کا حاشیہ لکھا جومشہور ومتداول ہے اور کی بار جیپ چکا ہے اس میں آپ نے علامہ سیوطی اور حضرت شیخ عبدالخی مجددی وہلوی کی شروح ابن ماجہ کومزیداضا فول کے ساتھ جمع فرمادیا ہے، سنن ابی واؤ دکا حاشیہ 'العلیق المحود' کے ساتھ جمع فرمادیا ہے، سنن ابی واؤ دکا حاشیہ 'العلیق المحود' کے نام سے نہا یہ تحقیق سے لکھا، ابوداؤ د کے ساتھ بھی تا ہے۔

بظاہر درت کا مشغلہ بیں رہا،مطب کی مصروفیات اور وہ بھی کا نپور جیسے بڑے شہر میں ،ان حالات میں اس قدر عظیم الشان علمی حدیثی تصنیفی خد مات کر جانا ندکورالصدر شیخیین معظمین کی برکات وکرامات ہے ہے۔

جس طرح ہمارے منظم ومحتر م مولا نا تھیم رحیم اللہ صاحب بجنوریؒ (تلمیذ خاص حضرت نا نوتوی قدس سرہ) نے بھی ہاہ جود غیر معمولی مصرو فیت مطب اور بغیر ملمی دری مشغلہ کے علم کلام وعقا کہ کے نہایت اہم وقتی مسائل پراور در شیعہ وغیرہ میں بڑی تحقیق سے ضیح و بلیغ عربی مصرو فیت مطب اور بغیر کتابیں تالیف فرما کیں (جوشائع ہونے کے بعد اب نا در ہوچکی ہیں ) اس دورانحطاط میں اس قسم کے نمونے اس کے سوااور کیا کہا جائے کہان حضرات کے اعلیٰ روحانی و باطنی کمالات و فضائل کے اظہار کے لئے غیبی کرشے تھے۔

افسوں ہے کہ حفرت مولانا افخر الحس صاحب کے مفصل حالات کی کتاب ہیں اب تک شائع نہیں ہوئے، جن ہے آپ کی زندگی کے حالات پر مزید روثنی ملتی، چند ہا تھی آپ کے حقیق بھتیج جناب مولوی سید عزیز حسین صاحب خلف مولا تاسید مظہر حسین صاحب آئلوہی ہے معلوم ہوئی را جو تقریبا آپ بھی زبد و تقوی کی عبد دات ہوئی ہوئی ہے معلوم ہوئی ہے۔ ہوئی (جو تقریبا آپ سی سال سے دارالعلوم کے مختلف شعبول ہیں خدمت کرتے ہیں اور آج کل دارالتر بیت کے ناظم ہیں، آپ بھی زبد و تقوی کی عبد دات و انتباع سنت میں اپنے اسلاف کے تقش قدم پر ہیں ) یہ بھی آپ ہی نے اندازہ سے بتلا یہ کہ صاحب ترجمہ کی وفات ۲۵،۲۵ سال قبل ہوئی ہے۔ علی عبد کہ شاندار ماضی ص ۱۹ ج ۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 او یقعدہ ۱۲۹۰ھ برطابق ۹ جنوری ۱۸۷۳ وکوسب سے پہلے مندرجہ ذیل یا نی حضرات نے دارالعلوم دیو بند سے سند تحیل و دستار فضیلت حاصل کی ، حضرت شخ البند ، مولا نا عبد الحق ساکن پور قاصی ، مولا نا فخر الحن

۵۳۷ - مولانا نذ برحسین صاحب بن جوادعلی سورج گرهی ثم د بلوی م ۱۳۲۰ ه

علاء الل صدیث میں ہے مشہور محدث منے ،علوم کی تعمیل دیلی جاکر مودی عبد الخالق دیلوی ، اخوند شیر محمد قند حماری ، مولوی جلال الدین ہردی ، مولوی کرامت علی امرائیلی ، مولوی محمد بخش وغیرہ ہے کی ، اجازت شاہ محمد اسخق صاحب ہے حاصل کی ، مولا تا حبیب الرحمٰن خان

ا مقالات شروانی من ۱۸ پرعبارت اس طرح بے کہ حضرت علامہ محدث قاری عبدالرحن صاحب سے بوتت ملاقات پائی بت مورور ۹ رجب ااساا همولانا شروانی نے حضرت شاہ مبدالعزیز صاحب کے کتب خاند کا حال ہو چھاتو حضرت قاری صاحب نے فر ، یا کہ جوکتہ جس بہت پہندیدہ تحییں، وہ شاہ اتحق صاحب مرحوم بوقت ہجرت اپنے ساتھ لے گئے تھے، جن کاوزن فو 4 من تھا، ہاتی کتابیں ان کے ایماء سے جس نے اور نواب تنظب الدین خان صاحب نے (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر) جب میاں صاحب موصوف جج کو گئے تو کمشنر دبلی کا خطرساتھ لے گئے ، گورنمنٹ انگلشید کی طرف سے ۲۱ جون ۱۸۹۷ء کوٹمس انعلماء کا خطاب ملا منقول از الحیاۃ بعدالمماۃ ومقالات شروانی (ترجمہ تذکرۂ علمائے ہنداز جناب مجمدا پوب قادری بی اے ص۵۹۵)

نیزص ۱۳ پرحفرت شاہ محمد آخق صاحب کے حالات میں لکھا کہ الحیاۃ بعد المماۃ (سوائے عمری میاں نذیر حسین) کے مؤلف کا یہ
بیان درست نہیں ہے کہ شاہ محمد آخق صاحب کے بجرت کرنے کے بعد خاندان ولی اللبی کے صدر نشین میاں نڈیر حسین ہوئے، بلکہ حضرت
شاہ محمد آخق کے جانشین ان کے تلمیذ خاص حضرت شاہ عبد الغنی مجد دی وہلوگ تنے، جنہوں نے اپنے شیخ کے مسلک کا اتباع کیا اور حجاز کو بجرت
کر گئے اور میاں نذیر حسین نے حضرت شاہ محمد آخق وہلوی کے مسلک کے خلاف آگر ہنوں سے خوشنووی کے شوفکیٹ، انعام اور شس العمد ء کا
خطب حاصل کیا۔ (ترجمہ مُرد کر وُعلاء ہندص ۱۹۵۰ م

''تراجم علاء حدیث ہند'' ہیں بھی حغرت میاں صاحب کامفصل تذکرہ ہے گراس ہیں حضرت شاہ آئی صاحبؒ کی جانشینی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بظاہرالیں اہم چیز کاعدم ذکر بھی ذکرعدم کے مرادف ہے۔

(بقید حاشیہ صفیر سابقہ) نیوام کردی تھیں ،اپ تھند کے متعلق فر مایا کہ میں نے محارج ستہ شاہ آنگی صاحب سے پڑھیں اور پھر سالہا سال تک مدرسہ میں سے عشہ ، تک حاضر رہا ہوں ،اس حاضر کیس بہت کی گئیں سام میں آئیں ، کلام مجید کی پوری تفسیر میں حضرت شاہ صاحب سے وعظ میں تی ہے۔

مولوی نذیر حسنی صحب دہاوی کے تلمذ کے بارے یک فرمایا کہ جس روز میاں صاحب (شاہ آئی) بجرت کر کے دوانہ ہوئے ، اس روزیوان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند کتابوں کی اوائل کی ایک ایک صدیت پڑتی اور پڑھ کرکل کتابوں کی اجازت حاصل کی میاں صاحب نے ایک بچھوٹے کا غذیر بھی واقعہ لکھ کردے دیا ، اس سے پہلے مدرسہ میں پڑھنے کو بھی تیس آئے ، کی مسئلہ یو چھٹا ہوتا تھا ، تو دومرے تیسرے مینے آجائے تنے ، میاں صاحب (شاہ آئی صاحب) کا مدرسہ بیرم خان کے ترابہ پرتھا، شاہ عبدالعزیز صاحب نے این زعمی میں ان کے واسطے میدرسہ بنوادیا تھا النے (میشمون پہلے معادف امادی ۱۹۳۱ ویس بھی شائع ہوا تھا)

آپ نے اپنے ہر جواب وجواب الجواب کو 'القول المردود کے عوان سے شروع کیا ہے۔

حاصل كيا،متورع،عابد، ذكي ،تقي، زامد من الدنيا، راغب الي الآخرة تتھے۔

راتم الحروف عرض کرتا ہے کہ دونوں رسالے شائع شدہ ہیں، ہرخض پڑھ کرخودا ندازہ کرلے گا کہتن وانصاف کاحق کسنے زیادہ ادا
کیا ہے اور ان مسائل کی تحقیق کے مواقع ہیں ہم بھی پچھکھیں گے، یہال گنجائش نہیں، البتہ اس مقدمہ کی مناسبت ہے ہم یہاں رسالہ نہ کورہ
کے سا ۱۳۲۰ ہے موالا نا نذیر حسین صاحب کی اس عبارت کا ترجمہ کہ یہ تاظرین کرتے ہیں جوآپ نے امام اعظم کے بارے ہیں کھی ہے،
امید ہے کہاس کو پڑھ کر جہاں اپنے حضرات موالا نا مرحوم کے احساسات ونظریات کی قدر کریں گے، وہاں آج کل کے بہت سے اہل صدیت
حضرات کو بھی اپنے طرز فکر وطریق ممل پرنظر ثانی واصلاح کا موقع ہے گا۔ والقدالموفق۔

اپے ورع وزہدی کی وجہ ہے عہدہ قضا کورد کیا ، اگر چہاس کورد کرنے کی وجہ ہے بہت ایڈ اکمیں برداشت کیں ، خلاصہ یہ کہ ان کی طاعات ، معاصی پر غالب تغییں ، اس لئے جو شخص بھی حسد وعداوت کی وجہ ہے آپ کی فدمت کرتا ہے ، وہ خود آپ کی نیابت شان وعلوقد رکی ولیل ہے اور اس ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا ، کیونکہ چیگا دڑ کی آتھوں کی چکا چوند کیوجہ ہے سورج کی روشی ونو رکوکوئی زوال ونقصان نہیں پہنچ ایکن باوجودان سب باتوں کے امام صاحب کے لئے عصمت ٹابت نہیں ہوگی ، لہذاان ہے بھی نطأ ولغزش ہو سکتی ہے۔

اور ان کے نطاع کی شرہ کے ذکر واعتر اف ہے وہ الزامات رفع نہیں ہو سکتے جوامام بخاری نے امام صاحب پر مخالفت کیاب وسخت کے نگائے ہیں ، کیونکہ وہ مجتمد تھے ، اور کوئی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو گئے ہیں ، کونکہ وہ مجتمد تھے ، اور کوئی ہو گئے کہ باوجودائی اخترا ف کے انہوں نے امام صاحب کا ادب محبتہ کے نظاء وصواب ، لغزش و شیات دونوں بی ہوتی ہیں ،خودان م بخاری کود کھے کہ باوجودائی اخترا ف کے انہوں نے امام صاحب کا ادب

ملحوظ رکھا اور آپ کا اسم شریف بھی ای کے نہیں لکھا اور بعض الناس ہے تو رکیا ، تا کہ جائے والے جان لیں اور نہ جانے والے نہ جانیں اور

کی طریقہ ان سب لوگوں کا ہونا چاہئے جو انصار السنّت ہونے کے مدگی ہیں کہ امام صاحب کے بارے ہیں کی ہے اولی نہ کریں اور
امام بخاری کی وجہ سے وہ امام صاحب کو ہرا بھلا کہنے کا جو از بھی نہ اکا لیں ، کیونکہ ان دونوں کی مثال الی ہے کہ دوشیر آپس ہی لڑتے ہوں تو کیا
لومزیوں ، بھیڑیوں کو ان کے درمیان پڑنے کا کوئی موقع ہے ، یا جیسے دوتو کی بیکل پہلوان آپس ہی نیر دآز ما ہوں تو کیا عورتوں بچوں کے لئے
ان کے درمیان مداخلت کرنے کی کوئی وجہ جو از ہو گئی ہے ، طاہر ہے کہ وہ اگر ایک غلطی کریں گرتہ خودی بلاک و تباہ ہوں گئے ۔

خدا کرے مولانا نذ برحسین صاحب کی ندکورہ بالا گراں قدر نصائح برطرفین کو مل کرنے کی تو فیق ہو۔ وماذ لک علی اللہ بعزیز۔

## ٣٣٧ - قطب الارشادامير المؤمنين في الحديث مولا نارشيدا حد الكنكوبي حنفي مساسلا

آپ کی ولادت ۱۲۳ ہے جی می بھام تنگوہ ہوئی، ابتدائی تعلیم گنگوہ رام پور شلع سہار نیور میں ہوئی، ۱۲ ہے میں وبلی تحریت معرت استاذالاسا تذہ مولانا مملوک علی صاحب وغیرہ سے بحیل کی اور تغییر وصدیت شخ المشائخ حعزت شاہ عبدالنی صاحب بجدوئ اور حضرت شاہ المحدوث استاذالاسا تذہ مولانا مملوک علی صاحب وغیرہ سے بحیل کی اور تغییر وصدیت شخ المشائخ حعزت شاہ بحید وی اور درس وافادہ میں مصروف شاہ احمد سعید مجددی سے پڑھی، چارسال میں تمام کمالات علوم ظاہری سے کامل وکمل ہوکر وطن واپس ہوئے اور درس وافادہ میں مصروف ہوگئے، اس زمانہ میں مطرف وسلوک کی طرف رجوع فرمایا، حضرت قطب الاقطاب صاحی المداواللہ صاحب قدس سرؤ سے بیعت ہوئے، حضرت حاجی صاحب نے صرف ایک بی ہفتہ کے بعد آپ کو مجاز بیعت کردیا، آپ برابر مجاجدات وریا ضامت سے مداری کمال ولا دیت کی طرف تیزی سے بڑھتے گئے، جن کے بہت جلد قطب الارشاد کے منصب رفیع پرفائز ہوئے اور دور، دور تک آپ کے علم وعرفان کی شہرت ہوئی، آپ نے تین حج کئے، پہلا • ۱۲۸ ہیں دوسرا ۱۲۹۳ ہیں اور تیسرا • ۱۳۰ ہیں۔

آپ کا معمول تھا کہ بڑو منطق دفلے نے تمام دری کا بول کا دری دیا کرتے تھے، کیکن و ۱۳۱۳ ہے تک مرف کتب حدیث کا دری دیا ہے، ماہ شوال سے شعبان تک محارج ستہ پڑھاتے تھے، ماہ در مضان کوریاضات و تلاوت قرآن مجید کے لئے خالی رکھتے تھے، ۱۳۱۳ ہو کے بعد دریں کا مشخلہ بالکل ترک فرمادیا تھا اور مجرآ ترعم تک صرف افادات، باطنی تربیت نفوی اور تصفیہ تلوب کی طرف پوری توجہ فرمائی، بزاروں خوشی نصیب لوگوں نے آپ کے فیش تربیت سے جلا پائی، آپ کے اجلہ طفاء کے بچھنام تذکر قالر شید بھی شائع ہوئے ہیں۔
آپ کا دریں حدیث بھی نہایت محققانہ محد ثانہ وفقیہا نہ تھا، جس کا اندازہ آپ کے دری کی تقاریم مطبوعہ سے بخوبی ہوت ہیں۔ معفرت تھے، بلکہ چاروں ندا ہمب کو فقیہ علی مدمولا نامجوں کے دریں گانتا ہم ہوئے ہیں۔
علامہ مولا نامجوں نوشی کھی تو اور وی ندا ہمب کا ایم ہوئ ، سیکی فرماتے تھے کہ حضرت کنگونتگ کوفقت فی انعمن کا مرتبہ حاصل تھا۔
حضرت کنگونتی کے مکاشفات، کرامات اور پیشگو توں کی صدافت کے واقعات بکٹرت نقل ہوئے ہیں، پھینڈ کرہ الرشیدہ فیرہ میں شائع بھی ہو جے ہیں، آپ کا ایک مکاشفات، کرامات اور پیشگو توں کی صدافت کے واقعات بکٹرت نقل ہوئے ہیں، آپ کی تقدید کی حال میں مرنے کے بعدان کے جبرے قبلہ کی طرف سے پھر گیا ہے اور بیجی فرمایا کہ ان کا من قبلہ میں مالے کے اندی میں ان کی شان میں بہت گیا وہ ہو تو ہاں۔ کہ بی کی مددار بیوں، اس مکاشفہ کا جزواول تذکرہ کر ۲۳ میں شائع بھی ہو چکا ہے، اعافیا اللہ من مو جبات خصنہ و صدحطہ و سخطہ و سخطہ بی کے دیر میں دریں بخاری وسلم کے امال کو آپ کے تلید خاص حضرت شی وہ کیا ہے، اعافیا اللہ من مو جبات خصنہ و صدحطہ و سخطہ اس کے دریں بخاری وسلم کی امال کو آپ کے تلید خاص حضرت شی کی ملا مدی مدت و مضر مولا نا حسین میں صاحب نقشبندی کو ایک کوری میں دوری بخاری وسلم کے امال کو آپ کے تلید خاص حضرت شی وہ کیا ہے، اعداد نا اللہ من مو جبات خطنبہ و صدحطہ اس کے تو بین میں دوری بخاری وسلم کی کوری ہوں کوری بخاری وہ کیا ہے۔ اعافیا اللہ میں موجبات خطنبہ و صدحطہ اس کوری بخاری وہ کوری بخاری وہ کوری بخاری وہ کے تو بیات کوری بخاری وہ کیا ہے۔ ان کی معام کوری بخاری وہ کوری بخاری وہ کی کوری بھی کوری بخاری وہ کی کوری بخاری وہ کوری ہو کیا ہے۔ ان کوری بخاری وہ کوری بھی کوری بخاری کوری بخاری کوری بخاری کوری کوری بخاری کوری بخاری کوری بھی کوری بخاری کوری بھی کوری بخاری ک

قدس سرۂ نے قلمبند فر ، یا تھا اور یہ دونوں مجموعے الگ الگ حیب بھی گئے تھے، نیز درس ترندی و بخاری کے امالی کوآپ کے تلمیذ وخادم خاص

حضرت علامه محدث مولانا محمد يجي صاحب كاندهلوي نے بھي صبط كيا تھا، جن كوحضرت مخدومنا العلام بينخ الحديث مولانا محمد زكريا صاحب کا ندهلوی دامت برکاتہم نے نہایت اعلیٰ ترتیب سے مزین فرما کر گرانفذرعلمی حدیثی فوائد وحواثی کے ساتھ شاکع فرما کرابل علم خصوصاً مشاقان علوم حدیث پراحسان عظیم فرمایا ہے، تقریر ترندی شریف الکوکب الدری کے نام ہے دو تھیم جلدوں میں کھمل شاکع ہوگئی ہے، اور تقریر بیغاری کی لامع الدراري كے نام سے البحي صرف ايك صحنيم جلد شائع ہوئي ہے، دومرے حصہ كى كتابت ہور ہى ہے، خدا كرے بيسلسله جلد يحيل كو پہنچے۔ حعرت گنگوہی کی بیرجاروں تقار پرمطبوعہ راتم الحروف کے پاس ہیں اوران کی تحقیقات عالیہ ناظرین انوارلباری کی خدمت میں پیش

ہوئی رہیں کی ،ان شاءاللہ تعالیٰ ،ان کے علاوہ حضرت کی تصانیف عالیہ رہے ہیں.

الداد السلوك، بداية الشيعه، زبدة السناسك، اللطائف الرشيدية، فآدى الميلاد، الرائ الجيح في اثبات التراويج، القطوف الدانية في كرامة الجماعة الثانيه اوثق العرئ في تعكم الجمعة في القرئ، الطغيان في اوقاف القرآن، فآوى رشيديه ببيل الرشاد، مداية المعتدى، في قرأة المتقدى وغيره آپ كے درس علوم وحديث سے فيض ياب ہونے والول كى تعداد سينكر ول سے متجاوز ہے،ان ميں سے چند حضرات اكابر كے اساء کرامی ہے ہیں، حضرت مولا تاحسین علی صاحب نقشبندی، مولا تالخرائحسن صاحب گنگوہی ، مولا تامحریجی صاحب کا ندهلوی ، مولا تا حافظ محمد صاحب بهتم دارالعلوم ،مولا ناحكيم جميل الدين صاحب تكينوي ،مولا نااحمه شاه صاحب حسن يوري ،مولا ناامان الله صاحب تشميريٌ ،مولا نافتح محمد صاحب نفانویٌ مولا ناما جدعلی صاحب جو نپوری مولا نامجرحسن صاحب مرادآ بادی مولا ناسعد القدصاحب گنگوی قاضی سری تحرکشمیر ممولا نا محمر ایخق صاب نبژوری،مولا تا تحکیم مسعود احمرصاحب،مولا تا حبیب الرحمن صاحب عثمانی دیو بندی جهبتم درالعلوم،مولا تا عبدالرزاق صاحب قاضی القعنہ ۃ کا بل (افغانستان) وغیرہ، تذکرۃ الرشید دوجلد شخیم میں حضرت مولا نا عاشق الٰہی صاحب میرتھیؓ نے آپ کے حالات نہایت شرح واسط سي تحرير قرمائ وهمهم اللدرهمة واسعة وجعلنامعهم

يهم -مولاناابوالطيب شمس الحق بن الشيخ امير على عظيم آباديٌ م ١٣٢٩ هـ

علاء، الل حديث من مصهورصاحب تصانف محدث تنے، آپ كي ولادت بمقام عظيم آباد ١٤٧ ذي قعد٣١٢ه هيں ہوئي، آپ نے علوم کی تخصیل مولوی لطف انعلی بہاری ،مولوی تصل انتدصا حب تکھنوی ،مولانا قاضی بشیرالدین صاحب قنوجی وغیرہ ہے کی اور حدیث و ديگرعلوم كى بمحيل مولانا سيدنذ برحسين صاحب، د بلوى، قاضى ﷺ حسين عرب بمنى بهو پالى، علامه احمد فقيه عبدالرحمٰن بن عبدالله السراج اهمى الطاعى ،علامهُ فقيه نعمان آفندى زاده حنى بغدادى وغيره سے كى ، آپ كى تصانيف بهير.

غایة المقصو وشرح ابی واؤ د (جس کی صرف ایک جلد ضخامت ۱۹۸ صفحات چھی ہے ) علام اہل العصر باحکام رکعتی الفجر، القول المحقق، بية الأمعي ،التعليق المغنى على الدرار قطني ،التحقيقات ،العليٰ باثبات فريضة الجمعة في القريٰ (تذكره علائے حال) حسب تحقيق جناب مولوي ابو القاسم صاحب سیف بناری ،عون المعبود شرح ابی واؤ دہمی (جو جارجلدوں میں حیب چک ہے ) آپ ہی کی تصنیف ہے،اگر چہاس میں آپ کے بھائی مولا تا اشرف الحق کا نام حیب گیا ہے۔ (الامرالبرم، رسمبم الله رحمة واسعة \_

۳۳۸ - حضرت مولا نااحمد حسن بن اکبر حسین امروہوی حقی م ۱۳۳۰ ه

ا بندائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل فرما کر و یو بند ہنچے اور حضرت نانوتویؓ سے علوم کی پنجیل حاصل فرمائی ، حضرت مولا تا احمد علی سہار نپوریؓ حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب یانی پتی ،مولانا عبدالقیوم صاحب بھویالی وغیرہ ہے بھی پڑھا ہے، حجاز کی حاضری میں حضرت شاہ عبدالغی صاحب مجددی ہے بھی حدیث کی سند حاصل کی ، حضرت حاتی ایداد القدصاحب سے بیعت تھے۔

تمام عرم شغلہ تدریس بہلیغ وارشادی بسر کی بخورجہ سنجل اور دبلی یں درس دیا ایک مت تک مدرسہ شاہی مراوآ بادیس صدر مدرس رے ۱۳۱۱ء سے اپنے وطن واپس ہو کرمقیم رہے اور مدرسر بیدواقع جامع مجدیں درس دیتے رہے، آپ کے مضابین علمیہ کا ایک مجموعہ '' افادات احمدیہ'' کے نام ہے طبع ہوا ہے۔ دحمہ اللہ دحمۃ واسعۃ۔ ( تذکرهٔ علمائے ہندس ۲۷۷)

٩٣٩-العلامة المحدث الشيخ محريجي بن العلامه محراتمعيل كاندهلوي حنفي م ١٣٣١ه

نہا بت محقق مدقق عالم محدث، حضرت گنگوی کے خادم خاص اور ان کے ارشد تلافدہ بیں سے بھے (آپ کے خلف صدق حضرت مولانا محد ذکر یاصا حب شخ الحدیث مظاہر العلوم سہار نپور بھی محدث دور ان، شخ زمان ہیں، اللہ تعالی ان کے علوم وافا دات فلاہری و باطنی سے امت مرحومہ کوزیادہ سے زیادہ منافع بینچائے، (آبین) آپ نے عسال کی عمر میں حفظ قرآن مجید اور کتب درسیہ فاری سے فراغت حاصل کر کی تھی ، حفظ قرآن مجید کے بعد عمر فی شروع کرنے سے قبل آپ کے والد ماجد نے آپ کو تھی دیا تھا کہ دوزاندا یک ہار قرآن مجید تم کیا کہ یہ بارقرآن مجید تم کیا ہے۔ کہ دوزاندا یک ہارقرآن مجید تم کیا کہ یہ بارقرآن مجید تھے۔ کہ یہ بارقرآن محد کے اللہ علی میں میانہ بارقرآن محد کے اللہ علی کے دالد ماجد کے قبل ایک ختم فرما لیتے تھے۔

کاندهلداور دہلی کے اکا براستاذہ سے علوم وفنون کر بیدگی تھیل کی بھر کھدیٹ کی تھیل کو مؤخر کیا کہ حضرت گنگوہ ہی ہے حاصل کریں،
مرحضرت بعض اعذار کی وجہ سے درس کا مشغلہ ترک فرما ہی تھے اور تمام اوقات، تالیفات، افراء اور افاوات باطنیہ میں صرف فرماتے تھے،
جب حضرت کی خدمت میں تشنگان علم حدیث کی بار بار درخواسی گزریں اورخصوصیت سے صاحب ترجمہ (مولانا محمہ بحی صاحب ) کا بیحد
اشتیاتی ملاحظ فرمایا تو شوال ااسما ہے سے شروع فرما کرتمام محاح ستہ کا درس نہایت تحقیق کے ساتھ دوسال میں مکمل فرمایا، آپ نے حضرت کے
امالی درس کو قلم بند کیا اور پھر آخر تک برابر حضرت کی خدمت مبارکہ میں رہ کراستفادات فرماتے رہے۔

حفزت گنگوئی کی وفات ۱۳۲۳ ہے جعد آپ نے حضرت مولا ناظیل احمد صاحب (تلمیذ وضلیفۂ خاص حضرت گنگوئی) کی خدمت میں ایک مدت گزاری ،ان کے بھی فیوض فاہری و باطنی ہے حظ وافر حاصل کرے فرقۂ خلافت و تمامۂ فضیلت حاصل فر مایا جوان کوشیخ المشائخ حضرت حاجی صاحب ہے پہنچا تھا ، آپ حضرت مولا نا موصوف کی ججرت کے بعد ۱۳۲۸ ہے ہے آخر بحر تک مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہار نبور میں صحاح ستہ کا درس دیتے رہے۔

آپ شب کا بیشتر حصہ تلاوت قرآن مجید میں گزارتے اور تلاوت کے دفت بہت رویتے تھے، آپ نے اپنے دست مبارک سے گی بارتمام کتب درسید کولکھا تھا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (مقدمہ اوجز المسالک صے ۳۷ دمقد مہلائع الدراری ص۱۵۲)

۱۳۷۰ - مولا ناوحيدالزمال صاحب فاروقی کانپوری م ۱۳۳۸ ه

علاء الل حدیث میں ہے مشہور مؤنف و مترجم کتب حدیث ہیں، حضرت مولا نا عبدالحی صاحب لکھنوئ ، مولانا نذیر حسین صاحب، مولا نالطف الله صاحب علی گڑھی ، مفتی عنابیت احمد صاحب کا کوروی وغیرہ کے شاگر دہیں، حضرت مولانا فضل الرحمٰن عنج مرادا آبادی سے بیعت ہوئے تھے، حیدراآ بادد کن میں اعلیٰ عہدہ داررہے، وقارنواز جنگ کا خطاب تھا، آپ کی تالیفات وٹر اہم بہیں:

تبویب القرآن، وحیداللغات بسبیل القاری (ترجمهٔ سمج بخاری) المعلم (ترجمهٔ بحکیمسلم) الهدی المحود (ترجمهٔ سنن ابی داؤ د) ارض الربی (ترجمهٔ سنن نسائی) کشف الغطاء من الموطا، (ترجمهٔ موطاءِ امام ما لکٌ) رفع العجاجه (ترجمهٔ این ماجهه) وغیره (ترجمهٔ ترکم وعلاء بهندص ۵۹۷)

١٣٨١ - حضرت شيخ الهندمولا نامحمود الحسن بن مولا ناذ والفقار على ديوبندي حنفي م ١٣٣٩ ه

آپ كى ولادت بانس بريلي بين بزمانة قيام والد ماجد بسلسله ملازمت ١٢٦٨ هين بوئى، آپ نے ديو بنديس ١٢٨٦ هين حضرت

مولانا ٹا ٹانوتو ی قدس سرؤ ہے صحاح ستداور دوسری کتابیں پڑھیں اور فارغ انتھسیل ہوئے ،۱۲۹۰ھیں دستار بندی ہوئی اور دارالعلوم دیوبند ہی میں مدرس ہوگئے ، ۱۳۰۸ ھیں صدر مدرس ہوئے ،۱۳۳۳ ھیں سفر حجاز کے وقت اپنی جگہ حضرت العلا مہمولا نامحمد انورشاہ کشمیری قدس مرۂ کو جانشین کیا جوے mr ہے آ ہے کی موجود گی میں کتب صدیث وفقہ وغیرہ پڑھارے نتے ،آپ کے اس سفر مبارک میں آزاد کی ہند کا جذبہ بھی کا رفر ما تھا، ای لئے برنش سامراج نے اس منصوبہ کو نا کام بتانے کے لئے آپ کو جاز مقدس سے گرفتار کر کے مالٹا ہیں نظر بند کر دیا جس ے آپ ۱۳۳۸ حامطالق ۱۹۱۹ء میں رہام وکر ہندوستان والیس تشریف لائے۔

چونکہ صحت بہت خراب ہو چکی تھی ، یہاں بھی چند ماہ کے قیام میں علیل ہی رہے ، علاج کے سلسلے میں دیلی تشریف لے گئے اور وہیں ڈ اکٹر انصاری صاحب مرحوم کی کوٹھی پر ۱۸ رہیج الاول ۱۳۳۹ ہے،نومبر ۱۹۲۰ء بروزمنگل سفر آخرت فر مایا، جناز ہ دیو بند لایا گیا اورا پنے استاذ محترم نانوتوی قدس سرۂ کے قریب دمن ہوئے۔

آپ کے ہزار ہا تلاقدہ میں سے زیادہ مشہور چند شخصیات کے اساء گرامی سے ہیں: حضرت امام انعصر مولانا الحجد ث محمد انورشاہ کشمیریء حضرت شيخ الاسلام مولا ناحسين احمرصا حبّ، حضرت العلامه مولا ناشبيراحمه عثا في ،حضرت مفتى اعظم مولا ناعزيز الرحمٰن صاحبّ، حضرت العلامه مولا تامفتی محرکفایت النّدصاحبٌ ،مولا تا عبیدالندسندهیّ ،مولا تا (محرمیاں )منعورانصاری ،مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب مهمتهم دارالعلوم ،مولا تا محمد ابراجيم صاحب بلياوي حال صدر مدرس دارالعلوم ديو بند دام ظلهم ،مولا نامجمه اعز ازعلي صاحبٌ امر وبهوي ،مولا نامجمه صادق سندي ،مولا نافخر الدين صاحب حال يجيخ الحديث درالعلوم ديوبند، دام ظلهم،مولانا مناظراحسن گيلاني،مولانا احمه على صاحب لا بهوري،مولانا سعيد احمد محدث جا نگام بمولانا مشیت الله صاحب بجنوری ممبردا رالعلوم بمولاناعز برگل صاحب بمولانامجمرائن صاحب برودانی خلیفه محضرت تفانوی وغیرو . غرض آپ نے ۲۴ سال دارالعلوم میں بیٹھ کر اپنے بےنظیر علمی ، اخلاقی اور عملی کردار کے ہزاروں سیجے نمونے ہندوستان و بیرونی ممالک کے لئے مہیا کردیئے اور خاص دارالعلوم میں اینے اوصاف خاصد کا بہترین نموند حضرت شاح صاحب کوچھوڑ کر ملک وملت کی دوسری بیرونی اہم خدمات کی تحمیل دسرانجامی کے لئے ۱۳۳۳ء پیل ممالک اسلامیہ کے سفر پرروانہ ہوگئے ،آپ کی ملکی سیاسی خدمات کی تفصیل کے لئے دوسری بڑی کتابیں دیکھی جائیں،مثلاً ،اسیر مالٹا،حیات ﷺ الہندٌوغیرہ ،راقم الحروف بھی علماء ہند کی ملکی ، ملی وسیاسی خد مات کا تذکرہ آخر مِن اختصار کے ساتھ مستقل عنوان کے تحت بشرط منجائش کرے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

حضرت علامہ شبیراحمرعثافی ہے بھی قیام ڈابھیل کے زمانہ میں حضرت بھنخ البندگی زندگی کے بہت ہے اہم واقعات سے تھے جو '' ملفوطات علامه عنانی'' کے عنوان ہے کسی وفت شائع ہوں ہے ، ان شاء اللہ ، حضرت مولا نا فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نا نوتو کی کی مجس مبارک میں جب بھی حضرت مولا نااساعیل شہیڈ کا ذکر شروع ہوجا تا تو حضرت کی دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں اس ذکر خیر کواپنالوں اور جوں ہی آپ کوموقع ملیا پھراپنی بےنظیرتوت بیان وحافظہ ہے وہ واقعات ذکر فرماتے کے ساری مجلس ان ہی کے ذکر وتذکرہ کے انوار و بر کات ہے كبرجاتي،اورحضرت على طرح ال ذكرجيل كوختم كرنانه جايتے تھے، يقول شاعر

حليث و حديث عنه يعجبني هـ قـ ا اذاغـاب اوهـ قـ ا اذا حضر ا

كلاهما حسن عندي اسربه لكن احلاهما ماوافق النظرا

پھر حضرت عثمانی نے فرمایا کہ بعینہ یمی حال حضرت سیج الہند کا بھی تھا، کہ جب حضرت نا نوتو ک کا ذکر خیرا آپ کی مجلس میں کسی نہج سے چیر جاتا ،توای طرح ہے آپ ان کے ذکر خیر کواپنا لیتے اور عجیب عجیب واقعات ستاتے تھے۔

یہاں تک تو حضرت عثرتی کا بیان تھاا ور راقم الحروف کا احساس ومشاہدہ یہ ہے کہ حضرت عثرتی کی مجلس میں جب بھی شیخ الہند ، کا ذکر

آ جا تا اورا کثر ایبا ہوتا تھا تو پھر حضرت عثاثی کا بھی بھی رتگ دیکھا کہا ٹی بےنظیرتوت بیان وحافظ ہے بیمیوں واقعات سنادیتے اور پوری مجلس ان کے ذکر مبارک ستے صدورجہ محظوظ ہوتی تھی ، کیونکہ آتھوں دیکھے موثق حالات کی سرگذشت اور پھرمولا ناکی زبان و بیان کی جاشتی ہم لوگوں کے لیے وایک بڑی فعت غیرمتر قبتھی۔

آپ کی تصانیف عالیہ میر ہیں بمشہور عالم بے نظیر ترجمہ دنوا کد قرآن مجید ، حاشیدانی داؤ دشریف ،شرح الا بواب والتراجم بنیاری ، حاشیہ مختر العانی ، ایبنیاح الا دلہ ، جہداِمقل وغیر ہے ، رحم اللد وحمدۃ واسعۃ (ترجمہ تذکر وَ علاء ہندوغیر وص ۳۷۷)

٢٧٧ - الشيخ المحد ث مولا ناخليل احمد بن الشاه مجيد على البهموى حنفيٌ م ٢ ١٣٣١ ه

۱۲۹۹ ه من پیدا ہوئے، حضرت مولاتا محریعقوب صاحب اول صدر مدری دارالعلوم و بوبندآپ کے حقیق ماموں تھے، آپ نے کتب درسید مدرسر مظاہر العلوم سے کا محدیث کتب درسید مدرسر مظاہر العلوم سے کی ، حدیث کتب درسید مدرسر مظاہر العلوم سے کی ، حدیث کی سندوا جازت حضرت شاہ عبد الغی صاحب مجددی اور شخ احمد و صلان مفتی شافعیہ سے مجی حاصل فرمائی۔

۱۲۹۷ه هی معنزت گنگونی سے خرقهٔ خلافت حاصل کیا ، تمام عمراقا دو علوم خلابری وباطنی ، درس وافقاء وتصنیف میں بسر کی ، سمات مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے ، آخری حاضری ۱۳۳۳ ہے ہیں ہوئی ، مدینہ طیبہ میں اقامت فرمالی تھی اور وہیں وقات ہو کر قریب مقابرا الی بیت (رضوان اللہ علیم اجمعین ) جنة البقیع میں فن ہوئے ، آپ کی تصانیف ہیہ ہیں :

بذل المجود شرح انی داؤ در ۵ مجلدات می مطبوعہ ہے) مجموعہ قاوی (۳ جلد) المبرع علی المفند ، تحصیط الاذان ، اتمام العم علی تبویب الحکم ، مطرقة الکرامة علی مرا ة الا مامه ، بدایات الرشید ، السؤال عن جمج علاء الشیعہ وغیرہ ' بذل الحجود' میں نہات محققانه محدثانة تحقیقات تحریر فر ، بی بین ، جن کے باعث کتاب مذکور بہت مغبول ہوئی اوراب نادرالوجود ہے۔ رحمہ الله رحمة واسعة ۔ (مقدمة اوجز المسالک ص ۳۷)

٣٣٣ - حضرت مولا ناحا فظ محمد احمرصاحب خلف جمة الاسلام نا نوتوى حنفي م ١٣٢٧ ه

آپ کی ولادت ۱۷۵ ہے جو کہ آپ کی ابتدائی تعلیم گلاؤٹھی میں ہوئی، پھر مدرسہ شاہی مراد آباد میں حضرت مولانا محرد سن مارد آباد میں حضرت ہوئی آپ کے صاحب امر وہوی (تلینہ فاص حضرت ہوئوئی) سے تحصیل کی اس کے بعد بھیل کے لئے حضرت ہائوتو گئے دیو بند بلالیا، جہاں آپ نے شخ البند سے بقیدیم پوری فر مائی اور دورہ صدیث حضرت گنگوئی کی خدمت میں صاضر ہوکر پڑھا، پہلے آپ مدرسر عربیة تعانہ بھون میں عرصہ تک پڑھاتے رہے وہاں سے ۱۳۳۰ھ میں دیو بند بلائے گئے اور مدس ششم مقرر کئے گئے، عموماً تمام کتب فنون کا درس دیتے تھے، مگر خصوصیت سے معکلی قرشریف، جلالین شریف بخضر معانی اور میر زام درس الے درس سے نیادہ شہرت یائی تھی۔

سااا الدے حضرت کنگوری نے عہد و اہتمام دارالعلوم بھی آپ کے سپر دفر مادیا تھا، جس کواپ نے نہایت تزک واضعام ہے انب م
دیا اور بڑی بڑی شاندار تر قیات آپ کے دور جس ہوئی جن کے لئے آپ نے ملک کے بڑے بڑے سفر بھی کئے اور نہایت کوششیں کیں،
حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثما تی گئے آپ کے مشیر خاص دفیق کاراور نائب مہتم تھے، آپ کی وجا ہت و سیادت اوران کی بے نظیر
تد ہر وسیاست نے مل کر دارالعلوم کو بہت جلد تر تی کے اعلیٰ مدارج پر بہنچادیا، آپ بی کے دور جس درالعلوم کا یادگار جلسۂ دستار بندی ۱۳۲۸ ہ
میں ہوا جس جس ایک لاکھ سے ذیادہ لوگوں نے شرکت کی اورا کیک بڑار سے ذاکد فضلا ءورالعلوم کی دستار بندی ہوئی تھی۔

آ پنہایت تحقیق سے دری حدیث دیتے تھے، اور حضرت نانوتو کی کی تمام تصانیف پر چونکہ پوری نظرتھی ، ان کے مضامین عالیہ بھی پوری تفصیل دوضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے،آپ کے اور حضرت نانوتو کی کے خاص تلا نمدہ کے علاوہ ان کی تصانیف عالیہ کوسب سے زیادہ ے بچھنے والے اور حکمت قاسمیہ پر پوری طرح حاوی حضرت مولا ناشیر احمد عثمانی تھے، جن کومولا ناعبید القدصاحب حضرت نا نوتو ی کی توت بیائیکا حمثل بتلاتے تھے اور ہم لوگوں نے بھی حضرت مولا ناعثمانی کی خدمت بیس رہ کر بہی اندازہ کیا، دوسرے درجہ بیس مولا ناعبید اللہ سندھی وغیرہ تھے۔
عظر حضرت حافظ صاحب جامع کمالات علمی عملی تھے، اور سخاوت، مہمان نوازی وفرا خد کی بھی آپ کے اوصاف خاصہ تھے، حضرت علامہ تشمیری اور مولا ناسندھی سے خواہ نہیں کی تو آپ نے ابتدائی دیس سال بیس دار العلوم سے تخواہ نہیں کی تو آپ نے ان کے تمام مصارف اور خوردونوش کا تکفل بڑی رغبت وشوق ہے کیا، مولا ناسندھی بھی مدتوں آپ ہی کے مہمان رہے اور حضرت شاہ صاحب کے تو مقد نکاح وغیرہ کی تقریبات بھی آپ نے بی ایپ اہتمام ومصارف سے نہایت عزت وشان سے انجام دیں، حضرت شاہ صاحب بھی آپ کے تمام مصاحب نا مصاحب تنظیم فرماتے تھے۔

آپ چارسال ریاست حیور آباد دکن کی عدالت عالیہ کے مفتی بھی رہے، ایک ہزار روپیہ ہاہوار شخواہ کے علاوہ بہت می رعایات و اعزازات بھی آپ کوحاصل ہتے، ویو بندواپس ہونے پر بھی نظام نے نصف شخواہ یا نجی سورہ پے تاحیات بطور پنشن جاری کردیئے ہتے۔
اعزازات بھی آپ کوحاصل ہتے، ویو بندوالیس ہونے پر بھی نظام نے نصف شخواہ یا نجی سورہ بے تاحیات بطور پنشن جاری کر دیئے ہتے۔
انظام دکن آپ کے علم فضل اور زہدوا تقاء و غیرہ سے بہت متاثر ہتے، ایک دفعہ ملی تابی وعدہ کیا کہ جب و بلی آئی میں گے تو دارالعلوم دیو بندکو بھی ویکھیں گے، ۱۳۲۷ ہیں جب ان کے دبلی آئے کی خبر ہوئی تو آپ نے حیدر آباد کا سفر فر مایا کہ نظام کو وعدہ یا دولا کر دو قبرستان دیو بند کے لئے وقت طے کرائیں گے مرد ہاں بہنچ کر علیل ہوگئے اور وفات پائی، نظام نے اپنے مصارف سے مخصوص تیار کردہ قبرستان موسومہ ''علی مطاحین'' بھی می جمادی الاوٹی کی ساتھ کو فرن کرایا، رحمہ التدرجمۃ واسعۃ۔(عظیم یدنی نمبروغیرہ)

١٢٢٧ -حضرت العلامه مولا ناالمفتى عزيز الرحمن بن مولا نافضل الرحمان ديو بندى حفي ١٣٢٧ه

مشہور علامہ کر مال ،محدث ،مغسر اور مفتی اعظم تھے ، آپ نے ۱۲۹۸ ہیں تمام علوم وفنون سے فراغت حاصل کر کے ایک عرصہ تک میرٹھ میں درس علوم دیا ، ۹ ۱۳۱۹ ہیں درالعلوم دیو بند کی نیابت اہتمام کے لئے بلائے گئے ، ۱۳۱۰ ہے عہد وُ افق ،سنجولا اور ۱۳۴۷ ہے تک درس تغییر وحدیث وفقہ کے ساتھ افقاء کی عظیم الشان خدمت انجام دیتے رہے ،تقریباً اٹھارہ بزار فق دی ، آپ نے اس عرصہ میں تحریر فرمائے سے جن کی ترتیب کا کام فاضل محترم مولا ناظفیر الدین صاحب مرتب فقادی دارالعلوم دیو بندگی سال سے انجام دے رہے ہیں اور ابواب فقیہ پر مرتب ہورہا ہے۔

حضرت مفتی صاحب کتب مبسوط فرآوی شامی ، عالمگیری وغیرہ کے گویا حافظ ہے ، تمام جزئیات فقہ ہروفت متحضر رہتی تھیں ،ای لئے سفر وحضر بیں بلا مراجعت کتب بھی نہایت محققانہ جوابات تحریر فرماتے تھے ،علم حدیث بیں بھی ید طولی حاصل تھ ،طحاوی شریف ، موطا وامام محمد ، موطا امام مالک وغیرہ پڑھاتے تھے ، کا مدین جب حضرت شاہ صاحب علالت کے سبب ڈا بھیل ہے دیو بند تشریف لے آئے تے تو محضرت مفتی صاحب نے ڈا بھیل تشریف لے جاکر بخاری شریف پڑھائی تھی۔

دارالعلوم میں تفسیر جلالیس بھی ایک عرصہ تک آپ نے پڑھائی ہے، راقم الحروف نے بھی آپ بی سے پڑھی ہے بختھر گرنہا یت منصبط محققانہ تختیل بیان فرماتے ہیں، بہت ہی باہر کت درس تھا، احقر پر بہت شفقت فرماتے تھے، بسا اوقات اپنے حجر وُ مبار کہ کی کنجی بھی مرحمت فرماد ہے تھے، جس میں بیٹھ کرمطالعہ کتب کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔

آ پ حضرت شاہ عبدالغی مجددیؒ کے خلیفہ ارشد حضرت مولانا شاہ رفع الدین صاحب دیو بندیؒ ہتم مٹانی دارالعلوم کے ارشد خلفاء میں سے اورسلسلۂ نقشبندیہ کے نہایت متازشخ وقت تھے، آپ کے مشہور خلیفہ مجاز حضرت مولانا قاری محمد آخی صاحب تھے، جن کے خلیفہ

ارشد مخدوم حضرت مولا نامحمد بدرعالم ميرشي مهاجر مدنى دام ظليم بير \_

آپ کے بڑے صاحبزاد ہے، مشہور نامور فاضل جلیل مولا نامفتی عتیق الرحمٰن صاحب عثمانی دیو بندی دام بیفتهم مدیر ندوة المصنفین دبلی بیس، جن کی علمی خدمات، مکارم وماً نڑھے آج کل سب واقف ہیں، چھوٹے صاحبزاد ہے مولانا قاری جلیل الرحمٰن صاحب عثمانی دام ظلہم مدرس درجہ تجوید دارالعلوم ہیں، رحمہ الله رحمة واسعة۔

۳۷۵ - التیخ المحد ث الحافظ الحجیمولا ناحمد انورشاه بن مولا ناحمد معظم شاه تشمیری م ۱۳۵۲ ه ولادت ، سلسله نسب تعلیم :

نہایت عظیم القدر محدث بحق و برق ، جامع معقول و منقول تھے، آپ کا سلسائی نسب معرت شیخ مسعود فروری کشمیری ہے جن کے بزرگوں کا اصل وطن بغدادتھا، دہاں ہے ملتان آئے ، لا ہور پنتال ہوئے ، پھر کشمیر بین سکونت اختیار کی ، آپ نے فودا پنا سلسد نسب اپنی تصانیف نیل الفرقد مین و کشف الستر کے آخر بین ال طرح تحریفر مایا ہے جھرا اور شاہ بن مولا نا جھر معظم شاہ بن شاہ عبد الکالی بن شاہ عبد الکالی بن شاہ عبد الکالی بن شاہ محمد میں معاون شاہ بحد عبد اللہ بن شاہ عبد اللہ بن شاہ معدونر ورکی اور شیخ مسعود فروری اور شیخ مسعود فروری کی کا سلسلہ نسب ہے : ابن شاہ جند بن اکمل اللہ بن ابن میمون شاہ بن شاہ بر مز ، ال طرح معظم شاہ کا سلسلہ نسب معرست امام اعظم ابو حضیف آئے خاندان ہے گئی ہوجا تا ہے۔ اس تحقیق کا ما خذ معزر سے کے والد ماجد معزر ہو مولانا محمد معظم شاہ کا منظوم شجر انسب ہے جس کی نقل نیز دو سری تا ئیرتج رات معزات کے خاندانی اعراف کا فرائی اعراف کی دائم الحروف کے ہال محفوظ ہیں ، معزرت کے بھائی صاحبان اور اولا دکا ذکر آخریں آئے گا۔

آپ کی ولادت ۲۷ شوال ۱۲۹۲ اے کو بمقام ودوان (علاقہ لولاب) ہوئی، آپ کے والد ماجد بہت بڑے عالم ربانی، زاہد و عابداور کشمیر کے نہایت مشہور خاندانی پیرومرشد تھے، آپ نے قرآن مجیداور بہت کی فاری وعربی کی دری کما بیں والدصاحب سے پڑھیں، پھرکشمیرو بزارہ کے دوسرے علاء کبار سے تحصیل کے بعد ۱۳۰۸ اھیں جمیل کے لئے دیو بندتشریف لائے۔

د يوبند كا قيام:

یدامر بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت شاہ صاحب جب دیو بند تشریف لائے تو سب سے پہلے مبعد قاضی میں فروش ہوئے جس میں حضرت سیدصاحب بر بیوی قدس سرؤ نے قیام فرمایا تھا (بید یو بندگی بہت قد میم مجد ہادراس میں نی کریم علیق کاجب مبارک بھی مدوں تک رہا ہے) حضرت شاہ صاحب گا بتداء شی الل دیو بندیا مدر سے والوں میں سے کی سے تعارف ندتھا، گی وقت تک کچھ ندکھا یا ندا بنا حال کسی سے بتلایا تو متولی مبحد ندکور مجر احمد حسن صاحب تھے، انہوں نے اس نوعم صاحب جہرہ انور برفاقد کے آثار محسوں کے ، تو پوچھ کسی سے بتلایا تو متولی مبحد ندکور مجر احمد حسن صاحب تھے، انہوں نے اس نوعم صاحب پر ھنے کے لئے کشمیر سے آیا ہوں ، انہوں نے کھ نا کہاں سے اور کسی غرض سے آتا ہوا ، آپ نے فرمایا کہ حضرت مولا نامحد وحسن صاحب پر ھنے کے لئے کشمیر سے آیا ہوں ، انہوں نے کھا یا اور حضرت مولا ناقد س مرؤ کی فدمت میں لے گئے ، معرت نے آپ پر بہت شفقت فرمائی اور این پاس کھر ایا ، آپ نے دھرت نے الہند سے بخاری ، تر فری ، ابو داؤ داور ہدا ہے اخیر بن پڑھیں ، دار العلوم سے کائل فراغت کے بعد مصرت گنگو ، آگ کی فدمت میں پنچے اور سند صدیث کے علاوہ فیوش باطنی ہے بھی پوری طرح مستفید اور مجاز بیعت ہوئے ، دار العلوم سے سے مقر اغت ۱۳۱۳ء ہے۔

ديل وغيره كا قيام:

پھر پچھ عرصہ بجنور میں مولانا مشیت اللہ صاحب مرحوم کے پاس قیام فرمایا، وہاں سے دیلی جا کر مدرسدامینیہ قائم کیا، اس میں ما، ۵

سال درس علوم دیا ۲۰۰۰ ہے میں اپنے وطن کشمیرتشریف لے گئے اور مدرسد فیفن عام کی تاسیس کی ، وہاں بھی درس دیتے رہے،۲۳ ہیں اعیان کشمیر کے ساتھ جج ہیت القدوزیارت مقدسہ کے لئے حرمین شریفین حاضر ہوئے اور دونوں جگہ کافی دن قیام فریا کرروحانی برکات و فیوض کے ساتھ وہاں کے عمی کتب خانوں سے کامل استفاد ہ کیا ، وطن واپس ہوکر چندسال افاد ہ نطام و باطن فریائے رہے۔

#### د بو بندتشر یف آوری:

سے استاہ میں برعزم ہجرت حرمین شریفین وطن ہے روانہ ہوکر دیو بقد تشریف لائے کہ ہجرت شیخ الہند اور دیگرا کا ہر ہے للی ہمگر حضرت الاست نے ہوئی الہند اور دیگرا کا ہر ہے للے اس مگر حضرت الاست ذکے تھم کی تقبیل فر مائی ، پہیے چند سال تک بغیر مشہرہ کے کتب حدیث کا درس دیتے رہے اور ہجرت کا ارادہ اپنے دل میں بدستور محفوظ ومستور رکھا ، پھر جب اکا ہر اصرار ہے تامل کی زندگی اختیار فر مائی تو تنخوا و لینے گئے ہے۔

## صدرتینی علیحد گی تعلق جامعه دُ انجیل (سورت):

ساسا هیں جب حضرت شیخ البند نے سفر حج زکا عزم فر ما یا تو اپنی جائشنی کے فخر واقمیاز ہے آپ کومشرف فر مایا، چنانچہ آپ نے یکسوئی کے ساتھ ساسال صدارت بھی فرہ نی اور ہزاروں شنگان علوم کو سراب کیا ، ۴ س هیں آپ نے نظام دارالعلوم میں چندا ہم اصلاعات جاہیں جن کوائل وقت کے ارباب اقتدار نے منظور نہ کیا تو آپ مع اپنے ہم خیال اصلاح پسند حضرات کے درالعلوم کی خدمات سے بطوراحتیاج کنارہ کش ہوگئے ، ان حضرات کے اساء گرامی ہے ہیں حضرت مقتی اعظم شیخ طریقت مولا تا عزیز الرحمٰن صاحب، جامع معقول ومنقول حضرت علامہ شہیرا حجم عثالی ، حضرت علامہ مراج احمر صاحب، رشیدی مولا تا سید محمد ادر ایس صاحب سکھر وڈوی ، حضرت مولا تا محمد بدر عالم صاحب وام ظلم ، حضرت مولا تا محمد حضرات کے محاسل میدڈا المحمد بیانی وام ظلم ، مولا تا محمد حضرات کو محمد اسلامیدڈا المجمد کی علی سندول کوزینت بخش ۔

#### كمالات انوري كانعارف:

حضرت شاہ صاحب کے علوم و کمالات خاصہ ہے متع رف کرانا جھا لیے کم علم کے لئے نہایت دشوار ہے اور نداس مختصر تذکرہ میں آپ کی تحقیقات عالیہ کے نمو نے ہی و ہے جا سکتے ہیں، انواراب ری پوری شرح ہیں ان شاء الندآپ کے علوم و معارف کی تجلیعت رونی ہوں گی، راقم الحروف نے حضرت کے ملفوظات گرامی کی اشاعت کا سعسد رسالہ ' نقش' میں شروع کیا تھ جس کی "اقسط شائع ہوئیں (پھرافسوں ہے کہ رسالہ بند ہوگیا) اس کے ابتداء میں حضرت کے پچھ علی خصائص بھی لکھے تھے، ارادہ ہے کہ اب حضرت کے تمام ملفوظات گرام کو مستقل کہ رسالہ بند ہوگیا کی دوں جس کی کئی جلدیں ہوج تھی گی۔

#### شاءاماتل وا كابر:

حضرت کی پوری علمی و ملی زندگی کا تعارف سب ہے بہتر و مختصرا نداز میں خلد تشیال حضرت مولا تا عطاء القد شاہ صاحب بخاریؒ نے کرایا تھی، جب وہ حضرت کی ورخواست کی اور بیجی جا ہا کہ حضرت کرایا تھی، جب وہ حضرت کی ورخواست کی اور بیجی جا ہا کہ حضرت شاہ صاحب کے حالات پر تبھرہ کریں تو علامہ بخاریؒ نے فر مایا تھا کہ میر ہے جبیما کم علم ان کے حالات کیا بیان کرسکتا ہے، البت صرف اثنا کہد سکتا ہوں کہ صحابے گا قافلہ جار ہا تھا، یہ چیجے دہ گئے بیجے۔

راقم الحروف نے اپنے ۱۲ سالہ قیام مجلس علمی ڈانجیل کے عرصہ میں بیا تدازہ کیا کہ حضرت شاہ صاحب کے علوم و کمالات سے سب سے زیادہ استفادہ حضرت علامہ عثمانی نے کیا تھاوہ حضرت سے تمام مشکلات میں رجوع فرماتے تھے اور پھر کمآبوں کا مطالعہ رات دن فرمت تھے، قرآن مجید کے فوائدادر فتح المہیم میں حضرت شاہ صاحب کے افادات بکٹرت لئے ہیں۔

در حقیقت حضرت شاہ صاحب کی تحقیقات عالیہ کو سنجالنا بغیر معمولی وسعت مطالعہ و مراجعت کتب کے ممکن نہ تھا ای لئے آپ کے تلا نہ وہیں ہے بھی جس نے اس شرط اول کو جتنا ہوا کیا اس قدراستفادہ وافادہ بھی کیا اور جواس میں قاصر رہے وہ بیجھے رہ گئے۔

حضرت تفانویؒ دارالعلوم دیوبند کے سر پرست تھے، ایک دفعہ تشریف لائے تو حضرت مولانا حافظ محر احمد صاحب بہتم دارالعلوم دیوبند نے عرض کیا کہ آپ مدرسہ کے سر پرست بیں، ذراا پے مدرسہ کے شنخ الحدیث کا درس بھی سنیں، حضرت تفانویؒ درس میں جا کر بہنے اور پھرمجلس میں آکرفر مایا کہ شاہ صاحبؓ کے توایک ایک جملہ پرایک ایک رسالہ تعنیف ہوسکتا ہے۔

حضرت مولانا محمد انوری صاحب لاکل پوری دام ظلہ نے تحریفر مایا کہ'' حضرت تھانو گئی جب بھی دیو بندتشریف لاتے تو حضرت شاہ صاحبؓ کے درس میں اہتمام ہے بیٹھتے تھے اور بذر بعیہ خطوط بھی آپ سے استفادہ فرماتے دہے بعض بعض جوابات فاصے طویل ہوئے تھے جن کا ذکر حضرت شاہ صاحب بھی فرمایا کرتے تھے اور حضرت مدائی بھی قرآن وصدیث سے متعلق دریافت فرماتے رہتے تھے۔

شملہ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں حضرت تھانوی ، حضرت ٹاہ صاحب وغیرہ اکابر دیو بند تشریف لے گئے ، اتفاق ہے حضرت ٹاہ صاحب کی تقریر بہت اوق خلص علمی طرز کی ہوگئ جس کو بہت ہے اعلی تعلیم یافتہ طبقہ کے لوگ بھی پوری طرح نہ بچھ سکے، انہوں نے شکوہ کیا کہ علما والی تقریر کرتے ہیں ، حضرت تھانوی کو معلوم ہوائو آپ نے اپنے وعظ میں فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کی تقریرا ردوز بان میں تھی جو تہاری اوری زبان ہے لیکن چونکہ اس میں علمی اوق تحقیقات تھیں تم لوگ نہ بچھ سکے تو در حقیقت پرتمہارے اس بندار کا علاق ہے کہ تم میں تھی جو کہ ہم بھی علاء کی طرح یا ان سے زیادہ قرآن وحدیث کو بچھتے ہیں، اب تم لوگوں کو ای سے اندازہ کر لیمنا جا ہے کہ علوم نبوت کو سمجھنے ہو کہ ہم بھی علاء کی طرح یا ان سے زیادہ قرآن وحدیث کو بچھتے ہیں، اب تم لوگوں کو ای سے اندازہ کر لیمنا جا ہے کہ علوم نبوت کو سمجھنے کے کے کس قدر علم وقعم ، وسعت مطالعہ اور دفت نظر کی ضرورت ہے۔

حضرت تعانویؒ نے یہ بھی فرمایا کہ'' جب شاہ صاحب میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو میرا قلب ان کی ملمی عظمت کا دباؤمحسوں کرتا ہے'' یہ بھی فرمایا کرنے ہے گئے۔ بھی فرمایا کرتے تھے کہ'' حضرت شاہ صاحب تقانیت اسلام کی زندہ جمت ہیں،ان کا اسلام میں وجود و بن اسلام کے حق ہونے پر دلیل ہے''۔ ایک مرتبہ فرمایا کے حضرت شاہ صاحب ہے میں نے اس قدراستفادہ کیا ہے کہ میرے قلب میں ان کا احرّ ام ای طرح ہے جیسا کہ اینے اسا تذہ کا ''گوش نے ان کی با قاعدہ شاگردی نہیں گی۔

#### افادات انورى ازكمالات انوري

مخدوم ومحترم حضرت مولانا محمدانوری صاحب لاکل پوری (تلمیذهاص حضرت شاه صاحب و خلیفه که خاص حضرت مولانا شاه عبدالقادر صاحب رائے پوری دام فیضہم نے محمدواقعات اینے زمانہ قیام دارالعلام وغیرہ کے لکھے ہیں جوقابل ذکر ہیں:

(۱) جس سال احقر دورہ مدیث کے لئے دیو بند حاضر ہوا تو حضرت ﷺ اُلہندگی خدمت میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوتا تھا، بعد عصر حضرت کے دولت کدہ پرسدوری کے سامنے حضرت کی چار پائی بچھ جاتی تھی، چاروں طرف کرسیاں اور چار پائیاں ہوتیں، علی جسل اوطلب کہ دارالعلوم مقصد زیارت جمع ہوتے ، حضرت شاوصا حب بھی دیے یاوں آکر دور بیٹھ جاتے ، حضرت کی نظر جب پڑتی تو ان کواہنے پاس بلا کر قریب کی کری پرش سے حضرت ہوتی مسئلہ پرفرہ انے کہ اس کے متعلق پر بشوں سے حضرت جس مسئل بیان فرمانے گئے تو سجان اللہ اعلیم ومعادف کا بحرز خارموجیں مارنے لگتا ہمی کی مسئلہ پرفرہ انے کہ اس کے متعلق

شاہ صاحب سے پوچھنا چاہئے! کیوں شاہ صاحب! بیمسئلہ یوں ہی ہے؟ عرض کرتے ، ہاں حضرت فلاں محقق نے یوں ہی اکھا ہے۔ (۲) مالٹا سے تشریف لائے تو نصار کی سے ترک موالات کا مسئلہ زیرغورتھا قرار پایا کہ حضرت شاہ صاحب سے بیمسئلہ تحریر کرایا جائے ، چنانچہ آپ فتو کی لکھ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت اوب سے بیٹھ کر سایا ، احقر نے ویکھا کہ صرف وی سطورتھیں ، لیکن ایسی جامع مانع کے شیخ البندئن کرنہایت محظوظ ہوئے۔

(۳) جس روز احقر دیوبند حاضر ہوا تو حضرت شیخ الہندگی دعوت مع خدام دزائرین کے حضرت شاہ صاحبؒ کے ہال تھی ، بعد نماز مغرب تین سوے زیادہ مہمان حضرت کی معیت میں نو درہ کی حجیت پرتشریف فر ما ہوئے ، بجیب انوار دیر کات کا نزول ہور ہاتھا، حضرت شاہ صاحبؒ وجد کے عالم میں تھے ، کھانے سے فراغت کے بعد حضرت دیر تک تشریف فر مارے۔

(۷) ایک وفعداحقر حضرت شیخ البندگی خدمت میں حاضرت ، دن کے دی بجے تنے ، بارش ہور ہی تھی ، فرمانے گئے ، بھائی مولوی مجمد حسن صاحب! شاہ صاحب کے ہاں چینا ہے ، آج انہوں نے ہمیں مہمانوں سمیت مدعو کیا ہے ، تکیم صاحب فرمانے گئے حضرت! بارش تو ہور ہی ہے ، کھا نا میم منگواریا جائے گا، فرمایا ، ہیں بھائی ، میرے ایک مخلص نے دعوت کی ہے ، وہیں جو وُں گا، چنانچہ بارش ہیں چل پڑے ، مرات ہیں شاہ صاحب ملے اور عرض کیا کہ کھا نا در دولت پر ہنچادیا جائے گا، فرمایا کچھ تکلیف نہیں ، آپ کے گھر کھا نا کھا کیں گے۔

(۵) حضرت مولا ناوسید ناشاہ عبدالقادردائے پوری دامظلیم فرماتے تھے کہ کچھ دنوں میں نے بھی حضرت شاہ صاحب ہے پڑھا ہے واقعی حضرت شاہ صاحب کی برکت سے حنی فد جب پراستقامت دوئی مضرت شاہ صاحب کی برکت سے حنی فد جب پراستقامت نصیب ہوئی ، فرمایا کہ ایک مشہوراال حدیث عالم سے حضرت شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا غالب گلاوٹی بی کا واقعہ ہے ، حضرت شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا غالب گلاوٹی بی کا واقعہ ہے ، حضرت شخ المبند ، حضرت مولا ناظیل احمد صاحب اور دومر ہے برزگان دین جمع تھے ، حضرت شاہ صاحب نے ان اہل حدیث عالم سے فرمایا کہ آپ کو محدث ہونے کا دوکی ہے ، سے بخاری کی وہ طویل حدیث جس میں برقل اور ابوسفیان کا مکالمہ فدکور ہے جننے طرق سے امام بخاری نے نقل کی ہے ساہ ہوگا وہ باوہ تک سنا دی جہ جا وہ دیا دور تک بینج گئے کہ آپ بی سنادی و شاہ صاحب نے سادی حدیث سنادی ، بلکہ دور تک بینج گئے کہ آپ بی سنادی و تو شاہ صاحب نے سادی حدیث سنادی ، بلکہ دور تک بینج گئے کہ آپ کی سنادی وری دام ظلیم نے شاہ صاحب سے شرف کی شریف پڑھی ہے )۔

(۲) یہ بھی حضرت رائے پوری وام ظلَّبم نے فرمایا کہ مدرسہ امینیہ دبلی (واقع سنہری مسجد جاند نی چوک) میں جب حضرت شاہ صاحبؒ پڑھاتے تھے اور بھی بازار جانا ہوتا تو سر بررومال ڈال کر آئھوں کے سامنے پر دہ کر کے نکلتے ،مباداکسی مورت برنظرند پڑ جائے۔

(2) حضرت شیخ المشائخ مولاً تا احمد خان صاحب (ساکن کندیال ضلع میانوالی) حضرت شاه صاحب کیم وفضل کنهایت مداح سخه اور جب حضرت شاه صاحب، شیخ معظم حضرت مولا ناحسین علی صاحب نقشبندی قدس سرهٔ کی وعوت پرمیانوالی تشریف لے گئے تو آپ ان کو کندیال لے گئے ، کتب خانه و کھلایا، حضرت شاه صاحب نے کئی گھنے مختلف کتر بول کا مطالعہ فر مایا اور نوا در الاصول حکیم ترخدی وو ماہ کے لئے مستعار دیو بند لائے، حضرت نے فرمایا کے میانوالی کے جلسے میں حضرت شاه صاحب نے نبریت بصیرت افر وز تقریر فرمائی، جمع کشرتھا، لئے مستعار دیو بند لائے، حضرت نے فرمایا کے میانوالی کے جلسے میں حضرت شاه صاحب نے نبریت بصیرت افر وز تقریر فرمائی، جمع کشرتھا، فرار ہا مخلوق جمع تھی، سینکٹر ول علاء نے آپ سے علمی استفاد کے، فرار ہا مخلوق جمع تھی، سینکٹر ول علاء نے آپ سے علمی استفاد کے، کین میں حضرت کی میز بانی میں مصروفیت کی وجہ سے استفادہ سے محروم رہا جس کا افسوس ہے، حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے لیکن میں حضرت کی میز بانی میں مصروفیت کی وجہ سے استفادہ سے محروم رہا جس کا افسوس ہے، حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے لیکن میں حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے استفادہ سے محروم رہا جس کا افسوس ہے، حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے

ا بنہاں جلیل القدرعارف باللہ علامہ محدث وغسر تنے سلمۂ ارشاد وتعقین بہت وسیقی بمجدوی سمیدیں بیعت فر ، تے تنے ،آپ کے ظیم الشان کتب فاند کی بھی بڑی شہرت ہے، آپ کے فیوش باطنی سے ہزارال ہزار لوگوں نے استفادہ کیا ، آپ کے ضیفہ ارشد و جانشین حضرت الشیخ مولا تا عبداللہ شاہ صاحب لدھیا نوی قدس مرہ ( تلمیذ حضرت علامہ شمیری ) تنے جن سے بیعت کا شرف راتم الحروف کو بھی حاصل ہوا ہے، آپ کے سرچشمہ فیض سے بھی ایک عالم میراب ہوا۔ رخم مم المدتعالی ۔ فرہ یا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کاملین میں سے تھے، آپ کے وصال سے مہاء پتیم ہو گئے ،طبرتو حدیث پڑھانے والے اسا تذہل کیتے ہیں، لیکن علماء کی بیاس کون بجھائے گا۔

(۸) حضرت الشیخ المعظم علامه محدث ومفسر مولانا تسین علی صاحب نقشبندی (س کن وار پیجران سلع میانوالی) جو حضرت گنگوی کے تلمیذ حدیث اور حضرت خواجه محدث براے کے تلمیذ حدیث اور حضرت خواجه محدث برائے کے اجلہ خلف میں سے تھے، اکثر فر مایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب براے محدث بیں اور اپنے تلافہ ہوکت حدیث میں جسیرت حاصل کرنے کی آرزو ہو حضرت شاہ صاحب کے یاس جاور حضرت کا تذکرو آ کے مشقل آئے گا، انٹ ، اللہ)

(۹) ۱۳۳۰ اه میں علامہ رشید رض محری مدیر ' الن ر' وصاحب تفییر مشہور بتقریب صدارت اجلاس ، دارالعلوم ندوہ لکھنؤ ہندوست آئے تو دارالعلوم دیو بندکی دعوت پر یہاں بھی تشریف لائے ان کے لئے خیر مقدم کا ایک عظیم الثان جلسہ منعقد ہوا ،اس وقت حضرت شنخ البند ' بھی موجود ہے ، اتفا قاعلامہ نے جلسہ سے قبل کسی استاذ دارالعلوم سے دریافت کی کہ یہاں درس صدیث کا طرز کیا ہے؟ تو بتالیا کہ پہنے قدری صدیث پڑھتا ہے اوراستاداس صدیث سے متعلق تمام مباحث علمیا ورحقا کی و نکات بیان کرتا ہے ، پھرا گرحد بیث احکام سے متعلق ہوا ست و متعلق نے تو است و انترائی مباحث علمیا ورحقا کی و نکات بیان کرتا ہے ، پھرا گرحد بیث احکام سے متعلق بیات ہوتا ہے اوراستادتو فیق ، تھیتی یا تر جیح انترائی کے ندا ہم و دولائل بھی بیان کرتا ہے ، اوراگرا مام اعظم کا ند ہمب بظاہر اس حدیث کے نکالف ہوتا ہے اوراستادتو فیق ، تھیتی یا تر جیح داجے کے اصول پر تقریر کرتا ہے اورختی مسلک کو موجود مدل کرتا ہے ، یہ بات طامہ کو بہت بجیب معلوم ہوئی ، کہنے لئے کہ کیا حدیث میں ایس بی موتا ہے ؟ کہا ہاں !اس پر علامہ نے کہا ' کیا حدیث فی ہے ؟ ''

کیا تھا مگر میں نے ان کواس ثناء ونقذہ ہے بہت بلندیا یا اور میں نے حضرت شاہ صاحب جبیں جلیل القدر کوئی عالم نبیس دیکھا۔ والقدالحمد۔

حضرت شاه صاحب کی بوری تقریراورعلامه مصری کی تقریر و بیانات دارالعلوم میں موجود ہیں، فاضل محترم حضرت مولانا سیدمحمد بوسف ص حب بنورى داميضهم نے كافى حصة "محة العنمر من مدى الشيخ الانور" ميں نقل فرماديا ہے، افسوس ہے كديبال اس سے زياده كى مخواكش بيل۔ (۱۰) علامہ محدث علی صبلی مصری جو سحیحین کے حافظ مشہور تھے ،مصرے سورت وراند برآئے ، وہاں ہے د ، کی مولوی عبدالوہاب الل حدیث کے پاس پنچے اوقات نماز کے متعلق ان سے مناظرہ ہوگیا، مولوی صاحب نے ان کواپنے یہاں سے نکلوا دیا، را ندمر میں حضرت مولانا مفتی سیدمہدی حسن صاحب (حال صدر مفتی دارالعلوم دیوبند) نے ان کومشور و یا تھا کہ دیوبند کا درالعلوم بھی ضرور دیکھیں، دہلی میں بھی پچھ لوگوں نے دیو بند کا مشورہ دیا مگر بے جارے مایوں و پریشان تھے کہنے گئے کہ جب اہل حدیث نے میرے سماتھ ایسا معاملہ کیا حالانکہ ان کا ند بب حنابلہ ہے قریب ہے تو دیو بندتو حنفیہ کا مرکز ہے، وہاں خدا جانے کیا سلوک ہوگا، گرلوگوں نے اطمینان دلایا اورقبل ظہر آپ دیو بند بنجے،ظہری نماز دارالعلوم کی مجدیس پڑھی، حضرت مولاتا حبیب الرحن صاحب مہتم دارلعلوم مہمانوں کا بہت تفقد کیا کرتے اور نماز وں میں بھی دیکھا کرتے تھے کہ کوئی نیا آ وی باہر کا مدرسہ کامہمان ہوتو اس حسب حال قیام وطعان وغیرہ کا انتظام فریا تھیں، چنانچ آپ نے علامہ بھی کو نو دارد د مکیرکران کا بھی خیرمقدم کیامہمان خانہ میں تغمیرایا، خاطر مدارت کی اور عرب طلبہ کو جواس وقت دارالعلوم میں پڑھتے ہتھے، بلوا کرعنامہ ے موایا، تا کہ زیادہ مانوس ومنسبط ہوں،علامہ بران چیزوں کا بڑااثر ہوا، بہت خوش ہوئے اور فرمایا کے علیائے دیو بندتو بڑے مہمان نواز اور كريم النفس ہيں، بدلوگ منحاب حرام كے قدم بغذم چلنے والے اور تنبع سنت معلوم ہوتے ہيں، مولوی محمد يجي مينى (متعلم وار العلوم ) نے كہا كەردلوگ علم دفنون مېرىجى فائق الاقرآن،علامەنے كها كەردبات مېں مانے كوتيارتيس، كيونكه «هيم اعجام» يه بيچار بيونجمي بير .. عصر کی نماز کے بعد چند عرب طلبہ علامہ موصوف کومزارات اکا برکی طرف لے گئے ، ایک صاحب نے علامہ کوالقاسم کا وہ نمبر دیا جس میں حضرت شاہ صدب کا عربی تصیدہ (مرشیہ معفرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرۂ) شائع ہوا تھا،علامہ نے چالیس ابیات کانصیح و بلیغ مرثیہ فذكور يره كرفوراً كماكداني تبت من اعتقادى ش النائية خيال عدجوع كراياء التصيده عندمانة جالميت كي فصاحت وبلاغت مهكرتي ہے، نہایت بلیغ کلام ہےاور میں اس عالم کی زیارت کرنا جا ہتا ہوں، چنانچاس کے بعد حضرت شاہ صاحب سے سرسری ملاقات ہوئی۔ ا کلے دن مجے کے وقت حضرت علامہ شبیر احمر عثانی کا درس مجے مسلم سااور اثناء درس میں بچھاعتر اضات کئے، حضرت مولا نانے بورا ورس عربی میں دیا اور علامہ کے جوابات مجی عربی میں دیتے رہے، علامہ متاثر ہوئے اور مولوی محمد یکی سے فرمایا کہ بیخص بہت بڑا عالم دین ہے، اگر چبعض مسائل میں میری تملی ند ہو تکی ، اس کے بعد بخاری شریف کے درس میں پہنچے، معزت شاہ صاحب نے بھی پورا درس آب کی رعایت سے عربی میں دیا علامہ دہاں بھی اثناء درس میں سوالات کرتے اور شاہ صاحب جوابات دیتے رہے ، درس کے بعد علامہ نے کہ کہ میں نے عرب مما لک کا سفر کیا اور علما وزیانہ سے ملاء خود مصر میں کئی سال صدیث کا درس دیاہے، ہر جگہ کے علماء سے حدیثی مباحثے کئے، تحرمیں نے اب تک اس شان کا کوئی محدث عالم نہیں دیکھا، میں نے ان کو ہر طرح بند کرنے کی سعی کی الیکن ان کے استحضار علوم ، حیقظ ، حفظ و ا تقان ، ذ کا وت و وسعت نظرے جیران رہ کیا (مولا تا تھیم اعظم علی بجنوری مرحوم نے بیاضا فدیمی کیا کہ 'میں نے شاہ صاحب کے علاوہ اس درجه کا کوئی عالم نہیں دیکھا جوامام بخاری، حافظ ابن حجر، علامه ابن تیمید، ابن تزم، شوکانی وغیرہ کے نظریات پر تنقیدی نظرمحا کمه کرسکتا ہوں اور ان حضرات كى جلالت قدر كالورالحاظ ركه كربحث وتحقيق كاحق اواكر سكے "\_

علامہ نے دارالعلوم بین تین ہفتے قیام کیا، حضرت شاہ صاحب سے برابراستفادہ کرتے رہےاور سند حدیث بھی حاصل کی ، یہاں تک کہا کہا گر میں صف اٹھ لوں کے شاہ صاحب امام ابو حفیفہ سے ذیادہ علم رکھتے ہیں تو جھے امید ہے کہ حانث نہ ہوں گا، حضرت شاہ صاحب کو اس جملہ کی خبر ہوئی تو ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ ''جمیں امام صاحب کے مدارک اجتماد تک قطعاً رسمائی نہیں ہے''۔ علامہ نے والہی بیل بھی دائد میں حضرت مفتی صاحب سے ملاقات کی اور دیو بند کے تمام واقعات و حالات سنائے اور ان سے ب بات کمی کہ مجھے جبرت کے حضرت شاہ صاحب اتنے بڑے عالم اور امام وقت ہو کر بھی امام ایو صنیفہ یے مقلد ہیں، مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس سے ہی آپ امام صاحب کے علوم کا انداز ہ کریں۔

مصر پہنچ کرعلامہ نے وہاں کے رسائل میں اپناسفر نامہ شائع کیااورعلاء دیو بند کے کمالات علمی وعملی پر بھی ایک طویل مقالہ لکھا، حضرت مولا نامحمدانوری کے نورانی افادات میں ہے ان عشر وُ کاملہ پراکتفاء کرتا ہوں ، اگر چدد لنہیں جاہتا کہ اس ذکر جمیل کو مخضر کروں۔

### حضرت کے باطنی کمالات

حضرت شاہ صاحب کی شان بجیب تھی اور آپ اپنے باطنی کمالات کوتنی الامکان چیپانے کی بڑی تھی فرماتے تھے ،مولانا محمدانوری دامظلہم نے ہی مقدمہ کرباولپور کے مشہور تاریخی سفر بٹس اپنی معیت کے تقریب سے بہت کچھ کھے دیا ہے اور چندسطر میں سزیڈ تقل کرنے پردل مجبور کر رہا ہے۔ ''ان ایام میں اس قدر حضرت کے چیرہ مبار کہ پرانو ارکی بارش ہوتی رہتی تھی کہ برخض اس کومسوس کرتا تھا ،احقر نے بار ہادیکھا کہ اندھیرے کمرہ میں مراقبہ فرمارہے جیں لیکن روشن ایسی جیسے بچل کے قتمے روشن ہوتی موالانکہ اس دفت بجلی گل ہوتی تھی'۔

بہاد کپور کی جامع مسجد میں جور کی نماز معزت اقدی ہی پڑھایا کرتے تھے، بعد نماز کچھ بیان بھی فرماتے تھے، ہزارال ہزار کا مجمع رہتا تھا، پہنے جعد میں فرمایا: حضرات! میں نے ڈامجمل جانے کے لئے سامان سفر کرلیا تھا کہ بیکا بیک مولا تا غلام محمد صاحب شنخ الجامعہ کا خطاد ہو بند موصول ہوا کہ شہ دت دینے کے لئے بہاد کپور آ ہے ، چٹانچہ اس عاج نے ڈامجمل کا سفر ملتو کی کیااور بہاد کپور کا سفر کیا، بید خیال ہوا کہ ہمارا نامہ الکہ ل تو سیاہ ہے، ہی مثن بدی کی ہات میری نجات کا باعث بن جائے کہ محمد رسول اللہ علیہ کی جانبدار ہوکر بہاد کپور آیا تھا''، بس اتنا فرمانے بر اللہ علیہ کی جب کہ بیت وجد طاری تھی۔ تمام مجد میں چیخ دیکار بڑگئی، لوگ دھاڑی مارار کر بچوٹ کپورٹ کپورٹ کی جورٹ کررور ہے تھے، خود معزت پرایک مجیب کیفیت وجد طاری تھی۔

بیاس کیفیت وجد ہی کا اثر تھا کہ آپ اپنا حال جھپانہ سکے اورلوگوں پر آپ کے معمولی جملوں کا اس قدر اثر ہوا، ورنہ اگر آپ اپنے باطنی کمالات کے اخفاء میں کا میاب نہ ہوتے تو یقیمنا لا کھوں مریدین کا ہجوم آپ کو ہروفت گھیرے دہتا۔

حفرت ثاه صاحب جب متمیزنشریف لے جاتے تھے تو اکثر لوگ چونکہ آپ کے فائدانی سلسلۂ مشخیب ہے واقف تھے ہوجس طرف بطلے جاتے تھے، ہزاروں لوگ فر طاعقیدت سے فرش واہ ہوتے اور آپ کی قدم ہوی کو ابنا شرف بچھتے تھے، گر حضرت ان کونہایت تن سے ایک تعظیم کے ارتکاب سے روکتے تھے، ایک دفعہ خود فر ایا کہ شمیر میں مجھے جہال میکسوں ہوتا کہ لوگ جھے تھے تھے تھے ایک دفعہ خود فر ایا کہ شمیر میں مجھے جہال میکسوں ہوتا کہ لوگ جھے تھے تھے تھے اور کو جھے میں تو میں کوشش کر کے ایک جگہوں ہرا پی وقعت وی دفعہ خود میں کوشش کر کے ایک جگہوں ہرا پی وقعت وی سے دو کے تھے میں اور کے ایک میں ملاتا تھا ہتا کہ لوگوں کا خیال ادھرے ہے جائے ادر لوگ جھے صرف ایک طائب علم بچھنے ہراکتھا ہریں۔

حضرت رائے پوری دام ظلیم کا ایک ملفوظ گرای اور بھی حضرت علامدانوری کے واسط سے نقل کررہا ہوں، فرمایا کہ جن ایام میں حضرت شاہ صاحب قدین سرہ کی خدمت میں مدرسہ امینید دہلی میں پڑھتا تھا، حضرت شاہ صاحب ڈیڑھ بیسہ کی روٹی منگا کر کھایا کہ سے مصرت شاہ صاحب ڈیڑھ بیسہ کی روٹی منگا کر کھایا کہ سے سے مراد ان علوم وفنون کا دری و ہے ، دو ہیر کوشدت گرما (جون جولائی کے مہینہ) میں کتب بینی فرماتے جب کہ ہر شخص دو ہیر کی نیند کے مزب لیت تھا اور موسم سرما میں دیکھا کے بعد نماز عشاء سے مساوق تک مطالعہ فرما رہے ہیں اور اوپر کی رزائی کہیں سے کہیں پڑی ہوئی ہے۔ مغرب سے مشغول دیجے تھے۔

 لِقبِهِ شَاءا ما مَلُ: حضرت علامه عثاثی فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ہماری آنکھوں نے شاہ صاحب کامثل نہیں ویکھا، اس طرح شاہ صاحب کی آنکھوں نے شاہ صاحب کامثل نہیں ویکھا، اس طرح شاہ صاحب کی آنکھوں نے بھی اپنامثل نہیں ویکھا، اگر مجھے یہ چھتے کہ تو نے شیخ تقی الدین بن وقیق العیداور حافظ ابن حجر عسقلانی کو دیکھا ہے تو میں کہوں گا کہ ہاں! میں نے ویکھا ہے، کیونکہ حضرت شاہ صاحب کو دیکھا تو گویاان کو دیکھا۔

حضرت علامہ سیدسلمان ندوی نے حضرت شاہ صاحب کی وفات پر معارف میں لکھا تھا کہ'' آپ کی مثال اس سمندر کی تی تھی جس کی او پر کی سطح ساکن لیکن اندر کی سطح موتیول کے گرانفقد وقیمتی فرزانوں ہے معمور ہوتی ہے ، وہ وسعت نظر ،قوت حافظ اور کشر مت مطالعہ میں اس عہد میں بندی ہے معقولات میں ماہر ،شعر وخن ہے بہرہ منداور زید و تقوی میں کامل میں بندی ہا ہے ،معقولات میں ماہر ،شعر وخن ہے بہرہ منداور زید و تقوی میں کامل میے ،مرتے دم تک علم ومعرفت کے اس شہید نے قال اللہ و قالہ و قال اللہ و قال اللہ و قالہ و قالہ

حضرت شیخ الاسلام مولا نامدنی قدس سرؤ نے حضرت شاہ صاحب کے جلسہ تعزیت میں تقریر فرہ تے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ'' میں نے ہندوستان تجاز ،عراق ،شام وغیرہ کے علماء اور فضلاء سے ملاقات کی اور مسائل علمیہ میں ان سے گفتگو کی کیکن تبحرعلمی ، وسعت معلومات ، جامعیت اور علوم عقلیہ ونقلیہ کے احاطہ میں شاہ صاحب کا کوئی نظیر نہیں پایا''۔

حضرت مفتی اعظم مولانا کفایت الله صاحبؒ نے فرمایا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کی وفات بلاشبہ وفت حاضر کے کامل ترین عالم ربانی کی وفات ہے، جن کانظیر ستعقبل میں متو تع نہیں ، طبقۂ علماء میں حضرت شاہ صاحب کا تبحر ، کمال فضل ، ورع وتقوی ، جامعیت واستغناء سلم تھا، موافق ومخالف ان کے سامنے شلیم وانقیا دیے گرون جھکا تا تھا۔

حضرت علامہ محدث مولا ٹاسیدا صغرت میں صاحب فر مایا کرتے ہے کہ '' جھے جب مسئلہ فقہ میں کوئی دشواری چیش آئی ہے تو کتب خانہ وارالعوم کی طرف رجوع کرتا ہوں ، اگر کوئی چیز طل گئی تو فہما ورنہ پھر حضرت شاہ صاحب ہے رجوع کرتا ہوں ، شاہ صاحب جو جواب دیے اسے آخری اور تحقیق پا تا اور اگر حضرت شاہ صاحب نے بھی بیفر مایا کہ چیس نے کتابوں میں بیمسئد نہیں دیکھا تو جھے یقین ہوجاتا کہ اب بید مسئلہ نہیں سلے گا اور تحقیق کے بعد ایسا ہی ثابت ہوتا تھا ، مولا نا ثناء الله صاحب امرتسری ، حضرت شاہ صاحب کے بڑے مداح تھے اور ش ہ صاحب کی خدمت میں ویو بند آ کر مستفید بھی ہوتے تھے ، مولا نا ابر اہیم صاحب سیالکوئی فر، یہ کرتے تھے کہ اگر کسی کو جسم علم ویکھنا ہوتو شاہ صاحب کی خدمت میں ویو بند آ کر مستفید بھی ہوتے تھے ، مولا نا ابر اہیم صاحب سیالکوئی فر، یہ کرتے تھے کہ اگر کسی کو جسم علم ویکھنا ہوتو شاہ صاحب کو دیکھے لے ، مولا نا اسٹھیل صاحب کو جرانو الہ کا قول ہے کہ شاہ صاحب تو حافظ حدیث ہیں۔

علامہ محقق ،محدث ومغسر شیخ کوثر کی نے حضرت شاہ صاحب کی بعض تا لیفات کا مطالعہ کر کے فر مایا کدا حادیث ہے دقیق مسائل کے استنباط میں شیخ ابن ہمام صاحب فیج القدیر کے بعداییا محدث وعالم امت میں نہیں گز رااور یہ کوئی کم زمانہ بیں ہے'۔

سلطنت ٹرکی کے سابق شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری نے ''مرقاۃ الطارم'' دیکھ کرفر مایا کہ'' میں نہیں سمجھتا کہ فلسفہ وکلام کے دقائق کا اس انداز سے سمجھنے والا اب بھی کوئی دنیا میں موجود ہیں جتنا پرکھ آج تک اس موضع پرلکھا جا چکا ہے اس رسالہ کواس سب پرتر جیح دیتا ہوں اور اسفار اربعہ شیرازی کی ان چارمجلدات کبیرہ پر بھی''۔ ( تھے: العنمر )

حضرت مولا ناخیل احمد صاحب محدث سہار نپوری اپنی مشہور ومقبول تصنیف ' بذل الحجود' کی مشکلات میں آپ ہے رجوع فر ہتے تھے، علامہ محدث نیموی نے اپنی پوری تصنیف آٹار السنن حضرت شاہ صاحب کے ملاحظہ سے گزاری اور آپ کے علمی مشوروں اور اصلاحات سے مستنفید ہوتے رہے۔ ایک دفعه صاحبز اوه آفاب احمد خان صاحب عی گڑھ ہے دیو بند کے اور حضرت شاہ صاحب کے درس سیح مسلم میں بیٹھے تو کہا کہ آج تو آکسفورڈ اور کیمبرج کے لیکچر ہال کا منظر سامنے آگی تھ، یورپ کی ان یو نیور سٹیوں میں پروفیسروں کو جیسے پڑھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، آج ہندوستان میں میری آنکھوں نے ای تماشے کودیکھا۔

علامدا قبال مرحوم نے اصول اسلام کی ارواح کو بچھنے میں حضرت شاہ صاحبؓ ہے بہت زیادہ استفادہ کیا تھا، اس لئے حضرت بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے اور جب شہ صاحبؓ نے دارالعلوم ہے علیحدگی اختیار فر مائی تو حضرت کولا ہر بلانے کی بھی انتہائی سعی کی تھی، لا ہور کے تعزیق جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام کی ادھر کی پانچے سوسالہ تاریخ شاہ صاحب کا نظیر چیش کرنے سے عاجز ہے' وغیرہ وغیرہ آراءا کا ہرومعاصرین جن کاذکراس مختصر میں نہیں ہوسکتا۔

بےنظیر قوت حا فظہ وسرعت مطالعہ وغیرہ

حضرت شاہ صاحب کا جس طرح علم وضل ہجر، وسعت مطالعہ، زہد وتقوی بے نظیرا ورنمونہ سلف تق اس طرح توت حافظ بھی بے شل تھی اور وہ گویا ان منکرین حدیث کا جواب تھی جو محدثین کے حافظ پراعتا دنہ کرکے ذخیرہ حدیث کو مشتبہ نظروں ہے ویکھتے ہیں، حضرت شخخ الاسلام مولا نامد کی نے فر میا کہ جھے سے حضرت شاہ صاحب فر ہاتے تھے کہ'' جب جس کسی کتاب کا سرسری نظر سے مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے مباحث کو محفوظ رکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، تب بھی بندرہ سال تک اس کے مضاطین جھے محفوظ رہ جاتے ہیں''۔

سرعت مطالعهٔ کابی عالم تھا کہ منداحمہ (مطبوعہ مصر) کے روزانہ دوسو صفحات کا مطالعہ فر مایا اور وہ بھی اس شان سے کہ اس مختیم الشان ذخیرہ میں سے احناف کی تائید میں جس قدرا ہا دیث ہوسکتی تھیں وہ بھی منتخب اور محفوظ کرلیں اور پھر جب بھی درس مسند کی احادیث کا حوالہ دینا ہوتا تو ہمیشہ بغیر مراجعت کے دیتے تھے اور رواۃ وطبقات پر بھی بے تکلف بحث فرماتے تھے، صرف آخر عمر میں ایک بار پھر حضرت عیسی عسیہ السلام کی حیات سے متعلق احادیث کو جمع کرنے کے لئے مسند کا مطالعہ فرمایا تھ۔

شیخ ابن ہام کی فتح القدیر مع محملہ ( ۸جلد ) کا مطابعہ میں روز میں کیا تھ اس طرح کہ کتاب الحج تک اس کی تلخیص بھی فرمائی اور ابن ہمام نے صاحب ہدایہ پر جواعتراضات کئے ہیں اپنے خلاصہ میں ان کے کمل جوابات بھی تحریر فرمائے اور پھر مدت العمر فتح القدیر سے مذاہب ومب حث نقل کرنے میں مراجعت کی ضروت پیٹن نبیس آئی ، ایک دفعہ خود بھی درس میں بطورتحد یث نعمت فرمایا کہ ۲۶ سال قبل فتح القدیر و کیسی می بالحمد للذاب تک مراجعت کی ضرورت نبیس ہوئی ، جو مضمون اس کا بیان کروں گا ، اگر مراجع کرو مے تو تفاوت بہت کم یاؤگے۔

سنن بيهقي اورحضرت شاه صاحب

سنن بہتی قلمی کا مطالعہ حضرت گنگو، گی قدس سرہ کے بہاں کیا تھا،تمیں سال کے بعد ڈانجیل میں ایک روز فرہ یا کے حافظ ابن حجرنے ایک جگر نے ایک جگر دلائل حنفیہ کے خلاف بہتی ہے جمع کئے ہیں، میں نے جونسخ بہتی کا گنگوہ میں دیکھا تھا،اس میں وہ چیزیں نہتیں، پھر جب سنن بہتی حیدرآ باد ہے جیب کرآئی تو اس میں وہ چیزیں موجودتھیں،لیکن اب میں اس نظریہ پر پہنچ ہوں کہ حضرت گنگو، کی والاقلمی نسخہ زیادہ تھے تھا اور اس کے شواعدود لائل میں اپنی یادواشت میں جمع کر رہا ہوں۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی دریافت ندکورجس قدرانہم ہے تماج بیان نہیں، جس وقت سے حضرت کا پیلفوظ گرامی اپنی یا دوشت میں دیکھا راقم الحروف برابراس فکر میں سرگر داں ہے کہ کسی طرح وقت ملے تو فتح الباری ہے وہ مقام متعین کروں، دوسرا مرحلہ حضرت گنگوہ تی والے تعلی ننځه کا ہے، گنگوہ خط لکھا تو معموم ہوا کہ حضرت گنگوہی کی سب کتابیں کتب خانہ دارالعلوم کو متقل ہوگئی تھیں، یہال کتب خانہ تلاش کیا تو اس سنن بہتی کا کوئی وجود نہیں بچے بچھ میں نہیں آتا کہ اس عظیم الشان دریافت کوکس طرح کارآ مد بنایا جائے ، کاش! حضرت مولانا محد شفیع صاحب، حضرت مولانا محد اور دوسرے خصوصی تلافدہ حضرت اس مهم کوسر صاحب، حضرت مولانا محد اور دوسرے خصوصی تلافدہ حضرت اس مهم کوسر کریں ، نہایت افسوس ہے کہ حضرت کی زندگی میں اس کا خیال ندہوا کہ اس مقام کو شعین کرالیتا اور یا دواشت سے وہ قر ائن بھی نقل ہو گئے ، حضرت کی یا دواشتوں کے تین بکس تھے جو سب ضائع ہوئے اور اب ''الاتحاف' (حواثی آٹار السنن) مطبوعہ رسائل و امالی اور اپنی یا دواشتوں کے سواکو گئی چیز سامنے نہیں ہے۔

#### حذف والحاق كي نشائد ہي

حذف والحاق کے سلد کی نشاند ہی نہایت ہی اہم ترین وشکل ترین ضدمت ہے جوعلامہ کوثری مرحوم اور حضرت شاہ صاحب جیے ہی ہورالعلوم کا منصب تقداب اگر اس سلسلہ کے بقیہ کوشوں کی تحمیل کا فرض ہم لوگ انجام دے لیس تو وہ بھی عظیم الشان عمی صدیثی خدمت ہے۔
حضرت کی قوت حافظ کے سلسمہ بیس آپ کے تلمیذ خاص مولا نا مناظر احسن گیلا ٹی کی میت تھی قابل ذکر ہے کہ مجموعی طور سے حضرت شاہ صاحب کو کم جاکم چالی ہزار عربی کے اشعار ایسے یاد بھے کہ جس وقت جا ہتے ان بیس سے سنا سکتے تھے، فاری اشعار بھی کہ شرت بیاد تھے، بلکہ اردو کے بھی او نے شعراء کا کلام یادتی ، ایک دفعہ را آئی الحروف کی موجود گی میں غالب کے بہت سے اشعار سنا ہے۔

### فقد مفى اور حضرت شاه صاحب ّ

درس میں جب مسائل خلافیہ پر کلام فر ماتے تو جا بجائی اس جمام کی تحقیقات مع نقض وابرام نقل فر مانے کی عادت تھی ، فتح القد مرنہایت وقیق و غامض کتاب ہے جو فقہ واصول کے دقائل وغوامض اور صول حدیث کی مشکلات پر مشتمل ہے، حضرت شاہ و لی القدصاحب کے حوالات میں لکھا جا چکا ہے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے ججۃ اللہ کے ایک اعتراض کا جواب ابن ہمام ہی کی تحقیق ہے دیا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب کی ہے تھی عادت مبارکتھی کہ جن مسائل میں حافظ ابن تجرکے اعتراضات کا جواب حافظ مینی سے پورانہ ہوسکا تھاان کی تنجیل درس میں بھی کافی وشافی جواب دے کر فرماتے تھے۔

حفرت مولا نامحر منظور صاحب نعمانی (صل استاذ حدیث ندوة العلماء کھنو) کا بیان ہے کہ جس سال ہم نے حفرت شاہ صاحب سے دارالعلوم دیو بند میں دورہ حدیث پڑھاتھ (بیسال حفرت کی دارالعلوی زندگی کا آخری سال تھی) ایک روز بعد عمر طلب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایو تھا کہ 'نجم نے اپنی زندگی کے پوریے تمیں سال اس مقصد کے لئے صرف کئے کہ 'نقد خفی' کے موافق حدیث ہوئے کے بارے میں اظمینان حاصل کرلیا جائے ، الحمد لقد اپنی اس تمیں سالہ محنت اور تحقیق کے بعد میں اس بارے میں مطمئن ہوں کہ 'نقد خفی' حدیث اس مخالف نہیں ہے ، بلکہ واقعہ میرے کہ جس مسئلہ میں خالف نہیں اس درجہ کی حدیث اس مسئلہ کے متعلق خفی مسلک کی تا تمدیل ضرور موجود ہے اور جس مسئلہ میں حنفیہ کے پاس حدیث نہیں ہے اور اس لئے وہ اجتہاد پر اس کی بنیا و مسئلہ کے متعلق حنفی مسلک کی تا تمدیل ضرور موجود ہے اور جس مسئلہ میں حنفیہ کے پاس حدیث نہیں ہے اور اس لئے وہ اجتہاد پر اس کی بنیا و

## زبان اردووا نگریزی کی اہمیت

ای تقریر میں میر بھی فرمایا تھا کہ'' میں نے اپنے عمر لی وفاری ذوق کو تحفوظ کے لئے بمیشدار دولکھنے پڑھنے سے احتراز کیا، یہاں تک کہ عام طور سے اپنی خط و کتابت کی زبان بھی میں نے عربی وفاری ہی رکھی ،لیکن اب جھے اس پر بھی افسوس ہے، ہندوستان میں اب دین کی

خدمت اور دین سے دفاع کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس مہارت پیدا کی جائے اور باہر کی دنیا میں دین کا کام کرنے کیلئے ضروری ہے کہ انگریزی زبان کو ذریعہ بنایا جائے ، میں اس بارے میں آپ صاحبان کو خاص طور سے وصیت کرتا ہوں''۔

#### فقه میں آپ کا ایک خاص اصول

مولانا موصوف ہی ناقل ہیں کہ ایک موقعہ پر فرمایا: ''اکثر مسائل میں فقد فقی میں کئی کئی اقوال ہیں اور مرتحسیں واصحاب فقادی مختلف وجوہ واسباب کی بناء پران میں ہے کئی ایک قول کو اختیار کرتے اور ترجے دیتے ہیں، میں اس قول کو زیادہ وزنی اور قابل ترجے سمجھتا ہوں جو از روے کے دلائل زیادہ قوی ہویا جس کے اختیار کرنے میں دوسرے ائر مجتمدین کا اتفاق زیادہ حاصل ہوجا تا ہو''۔

پھر فرمایا کہ''میرا پہندیدہ اصول تو یہی ہے،لیکن دوسرے اہل فتو کی جوابینے اصول پرفتو کی لکھتے ہیں ان کی بھی تقیدیق اس لحاظ ہے کر دیتا ہوں کہاز روئے فقہ ختی وہ جواب بھی صحیح ہیں''۔

حضرت مولانا نعمانی نے حضرت شاہ صاحب کی خاص تحقیق اختلاف مطالع کے بارے بیں بھی نقل کی ہے جو حضرت ہم نے تی ہے کہ عام مصفین فقہاء سے تعبیر میں کوتا ہی ہوئی ہا وراصل مسئلہ حنفہ کا بیہ ہے کہ ایک اقلیم کے اندراختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ، کیونکہ شرق و مغرب کے درمیان اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کرنا ، بدلیۂ غلط ہے ، مولا نانے اپنی یاوے بدلیۃ المجتبد اور بدائع الصنائع کا حوالہ بھی تحریفر ، بیہ مغرب کے درمیان اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کرنا ، بدلیۂ غلط ہے ، مولا نانے اپنی یاوے بدلیۃ المجتبد اور بدائع الصنائع کا حوالہ بھی تحریفر ، بیا ہے ۔ حضرت شاہ صاحب حضرت شاہ صاحب حضرت مولا نا قاری محم طیب صاحب وامظام میں نماز مقدم صاحب وامظام میں نماز مقدم میں مقدر ہو سکا ہم نے سامان مجم کردیا ہے ' باخصوص فقہ فی کے ، خذو من شی کے سلسلہ میں آپ نے وحد میں ذائی وائی جمع فرمادیا ، پھر بھی قیام ڈا بھیل کے ذمانہ میں اور خصوصیت ہے آخری سال کے درس بخاری میں فقہی و صد بٹی تحقیقات کا بہت ذیادہ اہتمام فرمایا اور آئی تھی قرمادیا ، پھر بھی قیام والیات میں بھر بھر کے الم کا نچوڑ بیش فرمایا جس کواماء کرنے واموں نے املاء کیا (خدا کے فضل ہے واقع الحروف مرتب الوارالبادی کو بھی بیسعادت نصیب ہوئی کے دھرت کے آخری دوسالوں کے درس بخاری میں وقع میں نماز کی مورث کی وادر سے قریب ترد ہے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ )

تائد مختارات امام اعظم

تائید ندہب حنق کے غیر معمولی اہتمام کی تو جیہ کرتے ہوئے گاہ گاہ یہ بھی فرماتے تھے کہ عمر بھرامام ابوطنیفہ کی نمک حرامی کی ہے اب مرتے وقت بی نہیں چاہتا کہ اس پر قائم رہوں، چنانچے کھل کر پھرتر نیج ندجب کے سلسلہ میں اچھوتے اور ناور روز گارعلوم ومعارف اور نکات و لطا نف ارشاد فرمائے جس سے یول محسوس ہوتا تھا کہ من جانب اللہ آپ پر ندجب حنقی کی بنیادیں منکشف ہوگئی تھیں اور ان میں شرح صدر کی کیفیت ہوچکی تھی جس کے اظہار پرآپ کو یا ماموریا مجبور تھے۔

حضرت مہتم صاحب کی رائے ہے کہ حسب ضرورت پہلے آپ روایات فقیہ میں بھی تطبیق وتو فیق کے خیال سے صاحبین کا تول اختیار فرمالیتے تھے تاکہ خروج عن الخلاف کی صورت بن جائے ، گر آخر میں طبیعت کا رتجان صرف اقوال امام اعظم کی ترجیح واختیار کی جانب ہو چکا تھا اور وہ بالآ خراک تھیٹھ تھا اور یہ بلا شبہ اس کی دلیل ہے کہ امام ابو حذیفہ گئی خصوصیات کے بارے میں جن تعالی نے آپ کو تشرح صدرعطا فرما دیا تھا اور وہ بالآخر اس تھیٹھ کیری پرجم کر چینے گئے تھے جس پر آپ کے شیوخ سرگرم رفناررہ چکے تھے، میں نے حضرت شیخ البندگا مقولہ سنا ہے کہ جس مسئلہ میں اما ہو حذیفہ طفر دہوتے ہیں اور انکہ ثلاث میں کو گی ان کی موافقت تھیں کرتا ہوں ، اور صدر بالضرور پوری توت سے امام صاحب کا اب ع کرتا ہوں ، اور صحیحتا ہوں کہ اس مسئلہ میں ضرور کو گی ایس و قیقہ کو شکشف بھی فرمادیت

ہے یہ مقولہ امام ابوصنیفہ کے اس مسلک کے ذیل میں فرمایا تھا کہ قضاء قاضی ظاہراً و باطناً نافذ ہوجاتی ہے، فرمایا کہ اس مسئلہ میں بالضرورامام صاحبؓ ہی کی پیروی کروں گا، کیونکہ اس میں وہ منفرد جیں، اور بہ تفرد ہی اس کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی الیبی دقیق بنیا دان پر منکشف ہوئی ہے جہاں تک دوسروں کی نگا بین بیس پہنچ سکی جیں، اس تسم کا مضمون معفرت نا نوتو می قدس سرۂ سے بھی منقول ہے۔

شاید حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ پرآخری عمر میں یہی نکتہ منکشف ہوا جوان کے شیوخ پر منکشف ہوا تھاا دراس کے خلاف توسع کووہ اہ م ابوصنیفہ سے نمک حرامی ہے تعبیر فرما گئے ۔

حضرت مہتم صاحب دامت فیو مہم کی فرکورہ بالا تحقیق انیق آپ کی اعلیٰ جودت فکر اور حضرت شاہ صاحب کے علوم سے غیر معمولی تناسب کی بین دلیل ہے، کاش! کی ضبط کردہ تقریر درس تر فدی و بخاری ضائع نہ ہوتی اور مشا قان علوم انوری اس سے مستفید ہوتے۔

حضرت شاه صاحب اورعلم اسرار وحقائق

بقول حفزت مولانا نعمانی آپ بلاشباس دور کی آگر تھے، شخ اکبر کے علوم سے آپ کوخاص مناسبت بھی تھی اوران کے بہت سے
نہایت اعلیٰ اور قیمتی زیاد و تر ' فقو حات مکیہ' کے حوالہ سے درس میں بیان فرمایا کرتے تھے، قیام دارالعلوم کے زمانہ میں مولانا عبیداللہ صاحب'،
حضرت شاہ ولی القدصاحب کی کرنا بیں ذیاد ہود یکھا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب نے بوچھا کہ آپ شخ اکبر کی کہا ہیں بھی دیکھتے ہیں
مانہیں؟ کہا کہ نہیں! تو آپ نے فرمایا تھا کہاں کو بھی ایر چھوٹے چوٹے دریا ہیں اور وہ سمندر ہیں، بیدوا تعد آپ نے ڈا بھیل میں سنایا تھا۔

حضرت شاه صاحب کے درس حدیث کی خصوصیات

حضرت الاست ذائحتر ممولا ناالعلام محدادریس صاحب کاندهلوی دام ظلیم سابق استاذ دارالعلوم حال شیخ الحدیث جامع اشر فیدلا ہور نے تحریر فرمایا که حضرت کے درس کی شان عجیب تھی جس کواب دکھلا نا توحمکن نہیں ،البتہ بتلانا کچھمکن ہے۔

(۱) درس صدیث میں سب سے اول اور زیادہ توجہ اس طرف فرماتے تھے کہ حدیث نبوی کی مراد باعتبار تو اعدعر بیت و بلاغت واضح ہوجا نہ مراد کوئلی اصطلاحات کے تالع بنانے کوئلی پندنہ فرماتے تھے، کیونکہ اصطلاحات بعد میں پیدا ہوئیں اور حدیث نبوی نرمانا ورحدیث نبوی نرمانا ورحدیث کوئلی اور حدیث نبوی نرمانا ورحدیث کوئلی اور حدیث کوئلی میں مردح سے بھی تمام لطاکف و نکات اخذ کر کے اپن شرح میں درج کئے ہیں۔

(۲) خاص خاص مواضع میں صدیمٹ نیوی کا ماخذ قرآن کریم ہے بیان فرماتے اورای مناسبت ہے بہت ک مشکلات قرآن کو کا اور ہے تھے۔
(۳) حسب ضرورت اساء الرجال پر کلام فرماتے ، خصوصاً جن رواۃ کے بارے میں محد ثین کا اختلاف ہوتا ، تو اس جرح وتعدیل کے اختلاف کو نقل کے ایک قول ہے ، اس کی روایت حسن کے درجہ میں ہے یا اختلاف کو نقل کر کے اپنی طرف سے ایک قول فیصل بتلا دیتے کہ بیراوی کس درجہ میں قائل قبول ہے ، اس کی روایت حسن کے درجہ میں ہے یا صحیح کے یا قابل رد ہے ، یا قابل الحق مسامحت ؟ اورا نماض ومسامحت میں جو فرق ہے وہ الل علم سے تفی نہیں ، زیادہ ترفیصل بالدی تھے کے یا قابل رد ہے ، یا قابل الم الم اللہ تو اللہ میں اختلاف ہوتا تو یہ بتلا دیتے کے بیراوی ترفیدی کی قلال سند میں واقع ہے اور امام ترفیدی کی تعلی سند میں واقع ہے اور امام ترفیدی کے اس روایت کی تحسین یا تھی فرمائی ہے۔

شریعت کا منشاء ومقصداس بارے میں کیا ہے،اور میتھم خاص شریعت کے احکام کلیہ کے نو خلاف نہیں ،شریعت کے مقاصد کلیہ کومقدم رکھتے اورا حکام جزئیہ میں اگر ہے تکلف تو جیم کمکن ہوتی تو کرتے ورنہ تو اعد کلیہ کوتر جے دیسے جوطریقہ فقہا کرام کا ہے۔

۵) نقل مذاہب میں قدماء کی نفول چیش فرماتے اور ان کومتا خرین کی نفول پر مقدم رکھتے ، آئمکہ اجتہاد کے اصل اقوال پہیے نقل فرماتے پھرمشائخ کے اقوال ذکر فرماتے تھے۔

(۲) مسائل خلافیہ میں تفعیل کے بعد رہمی ہتلادیے کہ اس مسئلہ میں میری رائے رہے، کو یاوہ ایک تنم کا فیصلہ ہوتا جوطلبہ کے لئے موجب طمانیت ہوتا۔

(2) درت بخاری میں تراجم کے طل کی طرف خاص توجہ فرماتے، اولاً بخاری کی غرض ومراد واضح فرماتے بہت ہے مواقع میں طل تراجم میں شارحین کے خلاف مراد منفح فرماتے تھے، ٹانیا یہ بھی بتلاتے کے اس اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے آئمہ اربعہ میں ہے کس امام کا فد ہب اختیار فرمایا اور پوری بخاری آپ سے پڑھنے کے بعد واضح ہوتا کہ سواء مسائل مشہورہ کے اکثر جگدامام بخاری نے امام ابو صنیفہ اور امام ، لک کی موافقت کی ہے۔

(۸) حافظ ابن جمرعسقدا فی چونکه امام شافعی کے مقلد ہیں، اس لئے امام شافعی کی تائید بیں جابجا امام طحاوی کے اقوال اور استدیا ل نقل کر کے اس امر کی پوری سٹی کرتے ہیں کہ امام طحاوی کا جواب ضرور ہوجائے، بغیرا مام طحاوی کا جواب دیئے گزرئے کو حافظ عسقدا نی ہے بجھتے ہیں کہ میں نے حق شافعیت ادائیمں کیا، درس میں مصرت شاہ صاحب کی کوشش بید ہتی تھی کہ مسائل فقیہ میں بغیر حافظ کا جواب دیئے نہ مزریں۔ (۹) اسرار شریعت میں شیخ محی الدین بن عربی اور شیخ عبدالوہاب شعرانی کا کلام زیادہ فرماتے تھے۔

(۱۰) درس کی تقریر موجز و مختصر مگرنهایت جامع ہوتی تھی (جس ہے ذی علم مستنفید ہو سکتے تھے) ہرس وناکس کی سمجھ میں ہیں ہسکتی تھی۔

#### محدثین سلف کی ما د

خلاصہ بیر کہ آپ کے درس میں بیٹھ کر محدثین سلف کی یاد تازہ ہوتی تھی، جب متون حدیث پر کلام فرماتے تو یہ معنوم ہوتا کہ امام طحادی یہ بخاری دسلم بول رہے ہیں، فقد الحدیث میں بولے تو امام محربن الحسن الشیبانی معلوم ہوتے، حدیث کی بلاخت پر گویا ہوتے تو تفتاز انی وجرجانی کا خیال گزرتا، اسرار شریعت بیان فرماتے تو این عربی وشعرانی کا گمان ہوتا تھا، آہتی ماافادہ الاستادا کجلیل الحدث النبیل الکاند ہلوی دامت فیضو ہم۔

## حضرت شاه صاحب بخارى وفتح البارى كے گویا حافظ تھے

حضرت شاہ صاحب ؒ نے تیرہ مرتبہ پوری بخاری شریف کا مطالعہ فرمایا تھا اس طرح کہ ایک ایک لفظ پر غور فرمایا تھ، پوری بخاری کے گویا حافظ تھے اور ایک حدیث کے جتنے گؤے مواضع میں امام بخاری لائے ہیں ، آپ کو محفوظ تھے چنا نچہ ورس ہیں یہ معمول تھ کہ پہنے قطعہ پر پوری حدیث کی تقریر فرما دیتے تھے اور یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ آ کے فلال فلال مواقع میں امام بخاری اس اس غرض سے اس کے باتی قطعات لائے ہیں بھرد وسرے نظعات پر گزرتے تو تنمیر فرمایا کرتے تھے کہ اس صدیث کے پورے مباحث بیان کرتے یا ہوں۔

ای طرح فتح الباری کے بھی گویا آپ حافظ تھے، حافظ نے بھی حدیث کے مختلف کلووں پر جگہ جگہ کلام کیا ہے، حضرت شاہ صدب کی نظران سب پر بیک وقت ہوتی تھی، لہذا سب پر تبحرہ کرتے تھے، اور غیر مظان میں بھی کس سب یا مصلحت سے حافظ نے احادیث ذکر کی ہیں تظران سب پر بیک وقت ہوتی تھے، حضرت جماوین انی سلیمان (استاذا مام اعظم ) کور جال بخاری میں نہیں سمجھا جا تا، تہذیب العہذیب میں خ کا نشان نہیں ہے، صرف نے ہے جوالا دب المفرول بخاری کا نشان ہے، تقریب میں نے کے علاوہ خت بھی ہے تین تعلیق ت بخاری کا

نشان، خ اس میں بھی نہیں ہے لیکن حضرت شاہ صاحب ؒ نے نیل الفرقدین کے ص ۸۰ پران کو فتح الباری ہی کے باب التشہد کے والے ہے بعض نسخ صبح بخاری کے لئا کا بخاری میں سے قرار دیا ہے۔

ایک نہا ہے محترم فاضل محدث نے مقدمہ انوارالباری حصداول دیکھ کر جھے لکھا کہم نے حماد بن ابی سلیمان کور جال بخاری میں لکھ دیا جوغلط ہے اس کی تھی ہونی چاہئے تو اول توبیان کا مفالط تھا، کیونکہ میں نے صرف اٹنا لکھا تھا کہ امام بخاری دسلم ان سے روایت کرتے ہیں، چنانچہ نخ کا نشان اس امرکی صحت کے لئے کافی ہے ، سی بخاری میں روایت کرنے کا ذکر میری عبارت میں نہیں تھا، دوسرے حضرت شہ صاحب کی خدکورہ بالا دریافت کی روشنی میں تو وہ رجال بخاری ہی کے زمرہ میں آجاتے ہیں، واللہ اعلم دعلمہ اتم واسم

#### دوره حديث د لوبند

حضرت مولا تا گیلا فی نے تکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کا طرز در س حال ستہ طریقہ سرد کہلاتا تھا جس کے تقریباً ہم منی دورہ حدیث کا لفظ رائے ہوا، وہ طریقہ سے قاکہ طالب علم حدیثوں کو پڑھتا جاتا اور استاد سنتا جاتا تھا، در میان میں خاص اہم بست کا ذکر ضروری معلوم ہوا تو کردیا گیا، شاہ صاحب کے زمانہ کے حساب سے دارالعلوم والے دورے یا طریقہ سردیں اتنی ترمیم ہوئی کہ اہل حدیث کا نیافرقہ ہند وستان میں جوائھ کھڑا ہوا تھا اور حنی ند جب کے متعلق بیشہرت دیئے لگا کہ کلیڈ رسول اللہ علیقے کی حدیثوں کے خلاف امام ابو حنیفہ نے اپنے ذاتی میں جوائھ کھڑا ہوا تھا اور حنی ند جب کے متعلق منظر نہ ہوا نا گیا ہوا تھا ۔ کے از اللہ کے لئے اکا ہر دیو بند میں سب سے پہلے حضرت مولانا گئا ہوائی گئا ہوائی گئا ہوائی کہ متعلق فرقہ اہل حدیث نے مشہور کر رکھا ہے کہ حسرت کے متعلق فرقہ اہل حدیث نے مشہور کر رکھا ہے کہ حسرت حدیثوں کے وہ مخالف ہیں ان کے الزام کا سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا جائے۔

حضرت شاہ صاحب الفاظ حدیث میں تاویل کو بھی پہند نہ قرمائے تھے، آپ کا ارشاد تھا کہ میں تاویل نہیں کرتا بلکہ توجیہ یا تطبیق کرتا ہوں، بعنی روایت کے تمام الفاظ جو مختلف انداز میں ذخیر ہ حدیث میں وار دہوئے میں، ان سب کوسامنے رکھ کرایک معنی معین کرتا ہوں اور جس جملہ کا جو حقیق محل ہے اس کواسی منطبق کرتا ہوں۔

بينظير تبحراورخاموشي طبع

بقول حفرت مولا نابنوری دام میسیم محضرت شاه صاحب کے بنظیر تبحراور کمال علمی کے ساتھ میامر جرت انگیز تھا کہ جب تک کوئی

شخص خودمسئنددریافت نه کرے، اپنی طرف ہے بھی سبقت نه فرماتے ، البنتہ جواب کے وقت وہ خاموش سمندر موجیس مار نے لگتا تھا۔

تقریبا بی حال ہم لوگوں نے برمانۂ قیام معر ۳۸ دعلامہ کوڑی کا بھی دیکھا ہے، علامہ شنقیطی استاذ حدیث جا مع از ہر کے یہاں بہت دفعہ ہم لوگ جمع ہوئے ، دوسر ہے متنازعلاء معربھی ہوئے اور علامہ کوڑی کا بھی بحثیں چھڑ جا تیں، علامہ کوڑی خاموش بیٹھے سنا کرتے، بھر جب آپ کو بولنا پڑا تو سب خاموش دم بخو د ہو کر علامہ کوڑی کے ارشادات سنتے تھے اور نہایت قیمتی علمی نواور بیان فر ماتے ہوئے علامہ پوری مجلس پر چھاجاتے تھے، ہمارے معزب شاہ صاحب بھی ہے بات مزید تھی کہ معزب تا نوتوی اور معزب شنخ الہندگی طرح اپنے کو چھپانے کی انتہاء سے ذیادہ کوشش فر ماشے کہ چند تھا نیف بھی شدید منرورتوں ہے مجبورہ کو کیس، ورشان تیوں معزب کی کئی کئی موک بیں ہوتیں۔

حفرت شاه صاحب كاطرز تاليف

عالبًا حضرت نے اپنی دنی رغبت وخواہش ہے بجز عقیدۃ الاسلام ، کفار الملحدین وضرب الخاتم کے بھی تصنیف کا ارادہ نہیں فر ہایا ، ان کتابوں میں فتنۂ قادیا نیت والحاد ہے متاثر ہو کر بچھ ربحان تالیف کا ضرور ہوا تھا، مسائل خلافیہ میں جو بچھ کھھا وہ بھی ہندوستان کے ب انصاف غیرمقلدوں کی چیرہ دستیوں ہے تھگ آ کر لکھا۔

دارالعلوم دیوبندیں حضرت شاہ صاحب کو کا دیں روک کر قیام پر آمادہ کرنے کی بھی ایک یوی غرض بقول حضرت مہتم صاحب و ما ظلیم کے بیتھی کہ آپ سے ترفدی و بخاری کی شروح لکھوائی جا تیں گر حضرت کا حزاج الی ٹمایاں خدمات کے لئے آمادہ نہیں ہوسکا تھانہ ہوا، عادت مبار کہ بیتھی کہ حاصل مطالعہ سے یا دواشتیں لکھا کرتے تھے اور پورے اسلای لٹر پچر کا مطالعہ فرما کر ان کے گراں قدرنو ادر ابنی یا دواشتوں میں قلم بند کر گئے تین بکس یا دواشتوں ہے ہو گئے تھے جواگر آج موجود ہوتیں تو ان بی سے آپ کے لائق تلانہ ہ سینظر وں کیا ہیں مرتب کرد ہیتے ،گمر قدرت کو صرف بھی منظور تھا کہ حضرت شاہ صاحب اپنا ذوق مطالعہ پورا فرمالیں، یا دواشتوں کے گذے لگا کر بکس بحر جا کی اورہ محرومان قسمت کے ہاتھ بچر بھی نہ آھے ،الاما شاہ اللہ۔

بظاہر حضرت شاہ صاحب کے مختنم وجود ہے تاشکری کا جو برتاؤا اللہ ہے مالات کی تامساعدت ہے جی آیا، اس کی سزابوری امت کو ملی بحضرت امام اعظم کے وقت ہے اب تک کے جوظمی صدیثی شزینے پوشیدہ چلے آرہے تھا ور حضرت شاہ صاحب نے ۱۳۰۰ میں سال کی شب و روز کی سعی سے جوان سب کواپی یا دواشتوں کے ذریعے منظر عام پر لانے کا سامان کیا تھا وہ ہماری ہی کسی کی وجہ سے برویے کا رندا سکا ، حضرت امام اعظم کے حالات میں آپ پڑھ چکے جی کہ آپ کے پائ ذخیر ہو صدیت کے بہت سے صندوق تھا ورایک گھر بھی حدیث کی تمابوں سے بحرا ہوا تھا مرصرف بقدرضرورت احکام کی احادیث نگالتے اور روایت فرماتے تھے، ان بیش بہا شزانوں کو ہردور کے علماء احزاف نے باہر لانے کی سعی کی اور حضرت شاہ صاحب میں اگرانہ ان فرمول پیندی کا جذب نے ہوتا تو اس میم کی کا میا لی آخر یا بیقی تھی گھر لارا والقصناہ القد۔

یہاں بھے کہنا تو صرف بیتھا کے حضرت کا تالیق طرز بھی نہایت ایجاز وانتھارکا تھا جس ہے پورا قائدہ صرف او نے درجہ کے ذوق مطالعہ رکھنے والے الل علم حاصل کر سکتے تھے، بطور مثال کشف المستوعن المصلواۃ الوتو کو لیجئے ، حضرت علامہ عثاثی (جن کا مطالعہ کتب صدیث ڈا بھیل جاکر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا) فرماتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کی کتاب کشف الستر کی قدراس وقت ہوئی کہاس مسکلہ پر جتناذ خیرہ حدیث ل سکا مسکلہ پر جتناذ خیرہ حدیث ل سکا مسکل کے مطالعہ کرچکا، پھر رسالے تھ کورہ کواول سے آخرتک باربار پڑھا، یہ بھی یا دیڑتاہ کہ کا بارکی تعداد بتلائی تھی، تب انداز ہ ہوا کہ حضرت نے کن کن حدیثی مشکلات کول فرمادیا ہے۔

حضرت شاه صاحب اورتفر دات ا کابر

حضرت مہتم صاحب دام ظلم في اسپيمضمون حيات انور مين تحرير فرمايا كيعض مواقع پرحافظ ابن تيميد اور ابن قيم وغيره كي تفردات كا

ذکرہ تا تو پہلے ان کے علم وضل اور تفقہ و تبحر کو سرا ہے ، ان کی عظمت وشان بیان فرماتے ، پھران کے کلام پر بحث ونظر ہے مستفید فرماتے جس جیب متضاد کیفیات جمع ہوتی تھیں ، ایک طرف اوب وعظمت ، دوسری طرف ردوقہ تے ، کین بے او بی ہے ہے جا جہارت کے اونی ہے اونی نے اونی سے بھی نہجے ہے ، ایک بار عالبًا استواعلی العرش کے مسئلہ پر کلام فرمارہ ہے تھے ، حافظ ابن شمیہ جہال علوم جس سے جیں ، ان کی وقعت شان اور جلالت قدر کا بیعالم ہے کہ تیمیہ اور ان کے مسلک و ولائل کا تذکرہ آیا ، پھر فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہ جہال علوم جس سے جیں ، ان کی وقعت شان اور جلالت قدر کا بیعالم ہے کہ اگر جیس ان کی عظمت کو سرا تھا کر دیکھنے لگول تو ٹو پی جیجے گر جائے گی اور پھر بھی ندد کھے سکوں گا ، لیکن باایس ہمہ مسئلہ استواء العرش جیس اگر وہ یہاں آنے کا ارادہ کریں گے تقد درس گاہ جسنیں گھنے دوں گا ، اس قسم کی مثالیں انواز لباری جس بہت تی تعمی گی ، ان شاء اللہ ۔

ملكى سياست مين حضرت شاه صاحب كامقام

ملکی سیاست میں حضرت شاہ صاحب اپنے است دمحتر م شیخ البند کے مسلک کے پیرواور برطانوی محکومت کے سخت ترین مخالف تھے، جمعیۃ علماء ہند کے مجلس عالمہ کے رکن اعلیٰ رہے اور بمیشہ اپنے گرانقذرمشوروں سے جمعیۃ کی رہنمائی فر مائی ۲۳ ھ میں جمعیۃ علماء ہند کے آٹھویں سائل نہ اجلاس بیٹ ورکے صدر کی حیثیت سے نہایت بصیرت افر وز خطبہ دیا تھ جس میں بہت اہم ذہبی وسیاس سائل کے محقق نہ فیصلے فر مائے تھے۔ تھے۔ آپ مسلمانان ہند میں محمیح اسلامی زندگی اور دینی علمی وسیاس وشعور بیدا کرنا عداء کا اولین فریضہ بھے تھے۔

#### حضرت شاہ صاحب کے تلامٰدہ

صرف دارالعلوم دیوبند کے میں سالہ قیام میں حسب انداز ہ حضرت مولا ناسید محمد میں صدب ناظم جمعیۃ علاء ہند تقریباً دو ہزار طلبہ نے بلہ داسطہ آپ سے استفادہ کیا ہے،ان میں سے بہت کم لوگوں کے حالات وہ بھی ناقص ہی رہے تم میں میں جن کا ذکر کیا جاتا ہے،ان کے علاوہ سیننکڑ وں اہم شخصیات رہ گئی ہوں گی۔

یبال ذکری ترتیب بین تقدم و تاخررتی طحوظ نہیں ہے، نداس کی رعایت مجھا لیے کم علم ہے ممکن تھی، دوسرے یہ بھی ہوا کہ پچھ تاموں کے بعد جیسے جیسے نام اور حالات کے نقائص پر عفور و درگذر کی دید جیسے جیسے نام اور حالات کے نقائص پر عفور و درگذر کی درخواست ہے حضرت شاہ صاحب کے تلاندہ اگرا ہے حالات خصوصاً حدیثی خدمات و تالیفات ہے مطلع فرمائیں گے تو ان کا تذکرہ آئندہ ملحق کردیا جائے گا ، انشاء اللّٰد تعالیٰ۔

(۱) حضرت مولانا شاہ عبدالقادرصاحب، رائے پوری دامت فیضہم ، حضرت مولاناش ہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری قدس مرہ کے اجلہ خلفاء میں سے جیں، ترفدی شریف وغیرہ آپ نے حضرت شاہ صاحب سے مدرسہ امینید دبلی میں پڑھی ہے، جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے حضرت شاہ صاحب کے حدیثی تبحر سے استعفادہ کے سلسلہ میں یہ ہوئی تو جی غیر مقلدہ وجاتا، آپ کی ذات مجمع الکمالات ہے استعفادہ کی رہنم کی نہ ہوتی تو جی غیر مقلدہ وجاتا، آپ کی ذات مجمع الکمالات ہے اور آپ کے طام ری وباطنی کمالات سے ہندہ پاک کے ہزاران ہزار علاء وقوام نے استعفادہ کیا ہے اور کررہے ہیں۔

بنوز آل ابر رحمت در فشان ست خم و خم خانه با مبر نشان ست دالحمد لله على ذلك.

(۲) مولانا فخر الدین احمد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، آپ نے ۲۲ دو ۲۵ د (۲ سال) میں دور وَ حدیث کی کتابین مع دیگر کتب پڑھی تھیں، ان میں سے ترفدی و بخاری شریف حضرت شیخ الہند سے اور ابوداؤ دشریف، موطاً اوم مالک، ہدا بیا خیرین وغیرہ حضرت شاہ صاحب سے پڑھیں اور آپ تا دفت و فات استفادہ فرماتے رہے، مراد آباد سے تشریف لاکر کی کی روز دیوبند قیام فرماتے، آپ سے درس وغیر درس کے اوقات میں نیف اٹھاتے اور ذریعہ مکا تیب بھی علمی سوالات بھیج کر جواہات متکواتے تھے۔

غرض علوم انوری کا بہت بڑا حصہ آپ کے سیز میں منتقل ہوا ، چنا چہدورس بخاری کے وقت حضرت شیخ الہنڈ کے ارشادات مبار کہ کے ساتھ حضرت شیخ صاحب کی تحقیقات عالیہ بھی خاص اہتمام سے بیان فرماتے ہیں ، آپ کی تصانیف یہ ہیں :

القول الفصح فیما یتعلق بنصد ابواب الفیحی ،القول انصح فیما یتعلق بماقصد تراجم الفیحی ،اساء محابه (مروی عنهم) شهداء بدرواحد ، (بیه دونوں رسالے منظوم ہیں) حاشیہ نسائی شریف (نامکمل) حافظ عبدالعزیز مراد آبادی اہل حدیث کی افتر اپردازیوں کے جواب میں بھی مدس رسالہ ککھا تھااور دواہل بدعت میں بھی قلم اٹھایا ،آپ کی عمراس دفت ہم سمال ہے۔

(۳) مولانا محمرعبدالرحمٰن صاحب کامل پوری سابق مدرس مظاہرالعلوم سہار نبور و مدرسه عالیہ اکوژہ خنگ حضرت شاہ صاحبؒ کے تلمیذ ارشداور حضرت تھانویؒ کے خلیفہ مجاز ، علامہ محقق ، فاضل اجل اور کامل شیخ طریقت ہیں۔

• (٣) مولانا اعزاز علی صاحب استاذ حدیث فقه وادب دارالعلوم دیو بند، آپ کے مناقب و کمالات درس د تربیت کے اعلیٰ معیار اور فضائل و مدائح سے علمی دنیا خوب واقف ہے، حضرت شنخ البند کے خاص تلاغہ ہیں سے تھے، حضرت شاہ صاحب کے زمانہ قیام و درس دارالعلوم میں سب ہی اساتذہ آپ سے علمی استفادات اور مشکلات میں رچوع کرتے تھے، گرمولا ناموصوف کو بیا تنیاز حاصل تھا کہ آپ کو حضرت شاہ صاحب کی طرف سے دن رات کے تمام اوقات میں بلا استثناء حاضر ہوکر استفادہ کی اجازت حاصل تھی اور حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ بورے انشراح قلب سے آپ کوافادہ فرماتے تھے۔

تکوین طور پرشایداس ترجیح واقعیاز سے مید منفعت عظیمہ مقدرتی کہ جب حضرت شاہ صاحب نے ۱۳۴۲ ہیں دارالعلوم سے تطع تعتق فرمالیا اورا کثر خصوص تلا ندہ دہ متعلقین (اساتذ اورالعلوم) بھی دیوبئد سے چلے گئے اور کچھ عرصہ بعد حضرت الاستاذ العلام مولا نامحدا دریس صاحب کا ندہلوی دامت برکاتہم نے بھی اپنی مادر علمی سے جدائی گوارا فرمائی تو دارالعلوم بس علوم انوری کا سب سے بڑا نموندا ورمشل حضرت مولا نااعز ازعلی صاحب بی کی ذات تھی جس کا فیض دارالعلوم بی آپ کے وقت وفات ۲۳ سامے تک برابر جاری رہا آپ کی تصانیف نافعہ میں سے حاشیہ شرح نقایہ حاشید دیوان متنتی وغیرہ مشہور ہیں، والعلم عنداللہ۔

(۵) مولانا محدادر لین صاحب کا ندہلوی سابق استاذ تغییر، حدیث وفقہ دارالعلوم دیوبتد، حال شیخ الحدیث جامعہ اشر فیدلا ہور، آپ نے بھی کمال ذوق طلب سے حضرت شاہ صاحب کے علوم دکمالات کو بطور جذب مقتاطیسی حاصل کر کے اپنے دل دو ماغ کی گہرائیوں کو منور فرمایا ہے نہیات جلیل القدر محدث، مغسر، فقیہ ادیب وشکلم، صاحب تصانف شہیرہ، واسع الاطلاع، کثیر المطالع، تقی ونتی، صاحب المکارم و المحال ہیں، حضرت شاہ صاحب ہے بیعت سلوک کا شرف واقعیاز بھی آپ کو حاصل ہے، آپ کی تصانف میں التعلیق الصبیح شرح مشکو قد المصانی (۲ جلاحی مطبوعہ دشق) نہایت مقبول محد ثانة تصنیف ہے۔

آپ کی چند غیر مطبوعہ تالیفات قیمہ یہ ہیں: مقدمة البخاری، مقدمہ الحدیث، تحفۃ القاری بحل مشکلات البخاری، جلاء العینین فی رفیع الیدین، الدین القیم فی الروغی ابن القیم بتغلید واجتها و بنتر الدر رفی تحقیق مسئلة القعناء والقدر اولویة المنفاء بالی بین، رکعات التر اوت کے الیدین، الدین القیم فی الروغی ابن القیم بین الدین التر اوت کے مسئل مسئلة القعناء والقدر اولویة المنفاء بالی بین المعالم کراچی و مفتی اعظم پر کستان، حضرت شاہ صاحب کی بین مسئلة میں ابن مفتی واستاذ وارالعلوم و بو بندهال شیخ الحدیث وارالعلوم کراچی و مفتی اعظم پر کستان، حضرت شاہ صاحب کی بین المعالم بین کی مشر المعالم بین کی بین میں مقارت سے داتم الحروف کوز مان تخصیل دارالعلوم میں شرف تلمذه اصل ہوا ہے۔ مقتی واضل و بو بندی مقارت العلوم بندین مقارت العلوم میں میں مقارت العلوم میں میں مقارت العلوم میں میں مقارت العلوم میں میں مقارت العلوم میں مقارت العلوم میں مقارت العلوم میں مقارت العلوم میں مقارت میں مقارت العلوم میں مقارت میں مقارت العلوم میں مقارت العلوم میں مقارت میں مقارت الع

مؤاوردارالعلوم، ندوة العماء بكھنؤ ميں دورة عدمت پڑھايا ہے، بڑے محدث، عالم فن رجال حديث بحقق مصنف جيں ، آپ كى بہت ئى تصانيف شاكع شدہ جيں ، مثلاً نھرت الحديث (ردمنكرين حديث جي ) تخيق الل حديث ، الاعلام المرفوع ، الاز بارالمربوع (يددنوں يک جائی تين طلاق دينے كى بحث جيں ، بيں ) ارشاد الشقلين وغيره (ردشيعه دائل بدعت جي ) شخ احمر محمر من كى تعليقات كے ساتھ جديد الترتيب منداحم مصر سے جي ہے ، تعليقات نہ كورہ پر آپ نے مواخذات كے جي جن کورٹ موصوف نے اپ كے شكر بيواست سان كے ساتھ پندر ہويں جدد كے آخر جي طبح كراديا ہے، آپ كى تعليقات كے ساتھ مندج يدى ، مجل على كراچى كى طرف سے حيدر آباد وكن جي زير جي بان كے علاوہ آپ كي غرمطبوء تھنيف الحادى لرجال المطحادى في ابت اہم ہے جس كی طباعت واشاعت بہت اہم على وديني خدمت ہے۔ والقد الموفق۔

(۸)مولا ٹامفتی محموداحمد صاحب ناٹوتو ی مفتی مد مید بھارت مہو کینٹ ،حدیث وفقہاور دومرے علوم کے جیدعالم کثیر المطالعہ، واسع المعلو مات محقق فاضل ہیں۔

(9) مولا نامشیت الله صاحب بجنوری مرحوم، دورهٔ حدیث معزت شخ البند سے پڑھا، گرابتداء تحصیل ہے، ی حفرت شاہ صاحب سے دبلا فاص اور تعلق آلمہ فرا استفادہ رہا، بہت واس الاطلاع، جیدعالم بھی سنت تھے، آپ ہی کی وجہ سے حفرت شاہ صاحب کی بجنور زیادہ آلدور فت اور قیام ہوا، سب سے پہلے جب آپ مولا ناموصوف کے مناتھ بجنور گئے تو نوعر سبزہ آغاز تھے، حضرت مولا نامیم رحیم الله صاحب ( تلمیذ فاص حضرت نانوتو گی) سے ان کے ایک مصاحب فاص نے ذکر کیا کہ مولوی مشیت الله اس دفعہ اپنے ساتھ ایک اڑکا بھی لائے ہیں، شب کو تیم صاحب کے مناتھ کھانے پرسب کا اجتماع ہوا اور حکیم صاحب نے شاہ صاحب سے لمی گفتگو شروع کی جو سلسل کی تھنے جاری رہی ہو تیم صاحب جو خود نہایت تبحر ساتھ کھانے پرسب کا اجتماع ہوا اور حکیم صاحب نے شاہ صاحب سے لیک گفتگو شروع کی جو سلسل کی تھنے جاری رہی ہو تیم صاحب جو خود نہایت تبحر عالم رہے۔ مالم شے جیران رہ گئا ورشیح کوان صاحب سے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہا گیا گیا ہے۔ وہ تو بڑوں کے کان کتر تا ہے اور بڑا جیدعالم ہے۔

مولانا مشیت اللہ صاحب نے ایک دفعہ راقم الحروف سے فر مایا کہ حضرت شاہ صاحبؓ سے میں نے معقول وفلسفہ کی چند کتا ہیں بھی پڑھی ہیں ان کا طریقہ ریتھا کہ کتا فی عبارتوں کے در پے نہ ہوتے تھے، بلکہ فن کی مہمات نہایت بہل طریقہ سے تمجھا دیتے تھے، جس کے بعد اس فن کی ہرمشکل سے مشکل کتاب آسان ہوجاتی تھی۔

(۱۰) مولانا قاری محمد طیب صاحب مربراعلی دارالعلوم دیوبند، حضرت شاہ صاحبؓ کے علوم و کمالات سے غیر معمولی استفادہ فرمایا ہے، نہایت بیدار مغز ، خقق مرقق مرقق معقول ومنقول کثیر التصانیف ہیں، آپ کی تقریر وتحریر میں حضرت نا نوتو کی اور علامہ عثاثی کا گہرارنگ نمایا ہے، با وجود کونامشغولیتوں کے مشکلوۃ شریف، ججۃ البالغہ و غیرہ کا درس دارالعلوم میں تحقیقی شان ہے دہیتے ہیں۔

(۱۱) مولانا سلطان محمود صاحب، سما بق صدر مدرس وشیخ الحدیث مدرسه عالیه فتح پوری دیلی جعفرت شاه صاحب کے مخصوص تلانمه میس سے بڑے محقق بمحدث بمفسرا در جامع معقول دمنقول ہیں۔

(۱۲) مولانا محر بدرعالم صاحب میرشی مهاجر مدنی، سابق استاذ دارالعلوم دیو بندواستاذ حدیث جامع وابھیل حضرت شاہ صاحب کے اجلہ تلاندہ میں سے نہایت ذکی، فاضل، محدث، خوش بیان مناظر و بہلغ اسلام، شخطر یفت (سلسله نقشبند بیمجددیہ) نهایت کریم النفس، صاحب اخلاق فاضلہ ہیں، فیض البادی شرح بخاری شریف (امالی درس حضرت شاہ صاحب پر چارجلد هخیم) کی جمع و تر تیب اوراس کی محققانہ تعلیق ت آپ کی علمی زندگی کا اعلی شاہ کار ہے، یہ کتاب عربی زبان میں مصر سے شائع ہوئی ہے، اس کے بعد تر جمان السنة الیف فرمائی جس میں احادیث مبارکہ کی نہایت محققانہ شرح اردوز بان میں کی ، اس کی تین شخیم جلدول ندوة الصنفین و بل سے شائع ہو چکی ہیں، باقی حصے زیر میں ادادیث مبارکہ کی نہایت موجبی ہیں، باقی حصے زیر الیف ہیں، ان کے علاوہ آپ کی دومری بھی متعدد علمی تشیق قصائیف ہیں۔

(۱۳) مولا ناعبدالله شاه صاحب لدهميانوي نقشبندي مجدديّ، خليفه حضرت مولا نااحمه خان صاحب كندياس (ميانوالي) حضرت شاه

صاحب کے تلیذ خاص اور مشہور ومعروف شیخ طریقت تھے ،تقریباً دوسال قبل آپ کی وفات ہوئی اور آپ خانقا وسراجیہ مجددیہ کندیاں کے مسند نشین ، آپ کے خلیفہ و جانشین حضرت مولا ٹا خان محمد صاحب دامت فیضہم ہیں ، ان دونوں بزرگوں سے بیعت کا شرف راقم الحروف کو بھی حاصل ہے۔ والحمد لندعلی ذا لک۔

(۱۳) مولانا محدانوری صاحب مہتم مدرستیلیم الاسلام الآل پوری، معزت شخ البند کے محبت یافتہ معزت شاہ صاحب کے تلمیذ ارشد، معزت مولانا شاہ عبدالقادرصاحب وامت برکاتیم کے فیوش و کمالات روحانی سے مستغید وستیز اور نہایت محقق تبحر عالم ہیں، آپ ک بعض تصانیف قیمہ بیہ ہیں، السنن والآ ثار (مجموعہ احادیث) و آٹار مؤیدہ احتاف ۳ جلد شخیم) اربعین من احادیث النبی الامین، سرة النبی علق مسلم محلت، سرة الورشاہ ۴۰۰ صفحات آپ نے متعدد مدار ک تعلیم و تربیت بنات کے لئے قائم کے جن سے بہنکر ول الزکیاں دی تعلیم سے کمل ہوکر فارغ ہوئیں جونہا ہے ایم اور خاص و بی وعلی کارنامہ ہے، بارک الله فی اعمال الحالدہ وفقع الامة بعنو مدالنا فعد۔

(۱۵) مولانا ابواحمد عبدالله صاحب لدهیانوی ، آپ نے بھی حضرت شاہ صاحبؓ کے علوم و کمالات سے سمالہا سال استفادہ کی ہے، جلیل القدرعالم ہیں ، عرصہ سے گوجرا تو الدکے ایک مدرسر عربیہ شن درس وافادہ کامحبوب مشخلہ ہے۔

(۱۲) مولانا محمر جرائ صاحب گوجرانوالہ ، حضرت شاہ صاحب کے متاز تلمیذاورا مالی درس ترندی شریف کے سب سے پہلے مؤلف و مرتب ہیں ، آپ کی ' العرف الشذی' سے علما وواسا تذہ و طلبہ کوظیم الشان نفع پہنچا، پوری کتاب علی نواور و جواہر پاروں کا بیش بہاخزینہ ہے، جمطبعی اغلاط وغیرہ کے کردوغبار سے مستور ہے ، جن تعالی مولانا موصوف کواس احسان عمیم کا اج عظیم عطائر مائے۔

(۱۷) مولانا عبدالوا حدصاحب خطیب جامع مسجد گوجرانواله، حضرت شاه صاحبٌ کے تلمیذ خاص مولانا عبدالعزیز صاحب مؤلف نبراس الساری د تعلیقات نصب انرایہ کے عزیز قریب مجھن عالم ہیں۔

(۱۸) مولانا سیدمیرک شاہ صاحب تشمیری سابق استاذ دارالعلوم دیوبند وتبلیخ کالج کرنال و پروفیسر دادرنٹیل کالج لا ہور حال شیخ الحدیث جامعہ مدنیالا ہور، جلیل القدر محدث منسر محقق تبحراور عربی ذبان کے بلند پایادیب ہیں۔

(۱۹) مولانا قاضی شمس الدین صاحب سابق استاذ دارالعلوم دیوبند، حال صدر مدرس مدرس مدرس مهر عربیه جامع مسجد گوجرانواله، حضرت شاه صاحب کے ارشد تلافده میں ہے نہایت عالی قدر محقق، فاضل و محدث، جامع معقول و منقول صاحب تصانیف جیں، آپ کی چند تصانیف به بیں: الہام الباری فی حل مشکلات البخاری (عربی) کشف الودود علی سنن الی داؤ د (عربی) تیسیر القرآن بتهم الرحمٰن (عمل مه جلد بر بان اردو) دغیره به البهام الباری فی حکم دف عالم مقتداد برزگ دخترت تھا نوگ ) مہتم جامعه اشر فیدلا مور، مشہور و معروف عالم مقتداد برزگ نے۔

(٢١) مولا نامحروص الله صاحب اعظمي (خليف حضرت تعانويّ) مشهورومعروف فيخ طريقت وثريجت إلى-

(۲۲) مولانا محمد حفظ الرحمٰن صاحب سيو ہاروی، ناظم اعلیٰ جمعية علاء ہند، سابق استاذ دارالعلوم ديو بند جامعہ ڈ انجيل و مدرسه عربيہ امر د ہه د غيرو، ايک عرصه تک درس وتصنيف پس مشغول رہے، او نچے درجه کی کتابیں نہایت تحقیق سے پڑھا کیں ،حضرت شاہ صاحب سے خصوصی استفادات بھی کئے ہیں جن کو کتابی شکل بھی تالیف دینے کا ارادہ ہے۔ واللہ الموفق۔

آپ کی کمکی ملی ملی سیاس شاندارخدمات آب ذرہ کھے جانے کی ستحق ہیں مکارم اخلاق، خدمت خلق اور جراکت حق کوئی ہیں نمونہ سلف ہیں مشہور دمقبول تعیان بین بین بین بین بین افتر آن (۴ جلد ختیم ) سیر قارسول کریم علیت ، اسلام کا اقتصادی نظام ، حفظ الرحمٰن المذہب العمان وغیرہ۔
(۳۳) مولا نامفتی محمنتی الرحمٰن صاحب، عثانی ناظم اعلی نموۃ الصففین وہلی سابق استاذ وارالعلوم دیو بندوجا معدد المجیل ، مدت تک درس وافقاء کی خدمات اعلیٰ بیانہ پر انجام دیں ، پھر کلکتہ ہی تفسیر قرآن مجید کا درس دیتے رہے ، اس کے بعد فدکورہ بالاتصنیفی ادارہ قائم کیا ، جس

ے نہایت گرانفقر علمی تحقیق تالیفات شائع ہوئیں ،آپ کی علمی بصیرت ، وسعت معلومات ، جماعتی کاموں میں جمعیۃ علاء ہندوغیر و کی رہنمائی واعانت ، مکارم اخلاق مدح وتعارف ہے مستغنی ہیں۔

(۲۳) مولانا سیدمحدمیاں صاحب دیو بندی ، نظام جمعیۃ علیاء ہند سابق استاذ بدرسہ شاہی مراد آباد ، حضرت شاہ صاحب کے ارشد تلا ندہ میں ہے بڑے محقق عالم صاحب کمالات فلا ہری و باطنی ہیں ،علیاء ہندگ شاندار ماضی (۵جلد) علیاء حق ، دیخی تعلیم کے رسائل وغیرہ، نہایت مفیدعلمی ، زہبی ، تاریخی تصانیف کیں۔

(۲۵) مولانا تحکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب بی ایس ی، ایم بی بی ایس ناظم ندوۃ العلماء لکھنو (مرحوم) آپ مولانا سید عبدالحی صاحب بر بلوی صاحب بزہۃ الخواطر کے صاحبزادے اور مولانا سید ابوالحس علی میاں صاحب کے بھائی ہیں ۱۳۲۹ھ بیل دورہ عدیث دیو بند میں پڑھا، حضرت شیخ الہنڈ اور حضرت شاہ صاحب کے تمیذرشید ہیں، خودا کیک کتوب مورخہ ۱۲ دیمبر ۵۹ء بیل معمتد اتور بیلا بجریری دیو بند کوتح بری فرمایا کہ دعضرت مولانا محمد انورشاہ صاحب سے تمیذرشید ہیں، خودا کیک کتوب مورخہ ۱۲ دیمبر ۵۹ء بیل معمتد اتور بیلا بجریری دیو بند کوتح بری فرمایا کہ دعضرت مولانا محمد انورشاہ صاحب سے ابوداؤ دیوری اور سلم کا بڑا حصد بڑھا تھا، ابوداؤ دیے دری بیل معزرت ہو اور میں معرب نے ماور فرمات میں چیش کرتا تھا، حضرت عموماً اس کی تصویب فرماتے تھے، اور فرمانے شعہ اور کوشنودی فرماتے سے، اور کہیں کہیں اصلاح فرمادیا کرتے تھے''۔

نظرۃ ظرین ان اہم نقاط پر پہنچ گئی ہوگی جن کے باعث راقم الحروف نے کمتوب فدکورکونقل کیا ہے، عالبًا ۱۳۱۳ ہے جس مولا نا موصوف کے والدمحتر ممولا نا سیدعبدالحی صاحب نے علیء ومشائخ وقت کی زیارت اور علم صدیث کے نصوصی ریسرج کے لئے دورہ فرمایا تھا جس کے مفصل حالات آپ نے ''دیلی اور اس کے اطراف' جس بطور دوزنا مح قلمبند فرمائے تھے، یہ نہایت قیمتی دستاویز حضرت محدوم ومحتر ممولا نا ابو الحسن علی صاحب ناظم ندوہ کے پاس محفوظ تھی کے حضرت سید طب فخر امت مولا نا سید سلیمان ندویؒ کے مطالعہ بیس آئی اور آپ نے اس کونہایت پیند فرما کرمعارف بیس شائع کردیا اور آپ مولا ناعلی میاں صاحب والم فیضہ ہے اس کوستقل طور سے شائع کرادیا ہے، پوری کتاب نہایت دلیس اور قیمتی معلومات سے پر ہے، چند بی روز پیشتر محتر ممولا نامحہ مرتضی ناظم کتب خان ندوۃ قالعلم پر بھونو کے قوسط سے جھے ملی تو ایک رات کا کہ حصاس کے مطالعہ بیس صرف کرنا پڑا اور بغیر ختم کئے رکھنے وجی نہ جایا۔

یہاں صرف اتناعرض کرنا ہے کہ مولانا موصوف و ہو بندا ہے وقت پہنچ تھے کے سالا ندامتحان کا زمانہ تھا، ورس حدیث کانمونہ ندد کھے سے، یوں حضرت شیخ البند وغیرہ اکا ہر ہے ملاقاتیں ہوئیں، حضرت گنگوئی کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، مب جگہ کے تاثر ات لکھے ہیں، ویلی جاکر کافی دن رہے اور خصوصیت ہے مولانا نذیر حسین صاحب کے درس حدیث میں شریک ہوئے، خاص تاثر بدہ کہ میاں صاحب موصوف کے درس حدیث میں شریک ہوئے، خاص تاثر بدہ کہ میاں صاحب موصوف کے درس حدیث میں کوئی تحقیقی شان نہتی اس کے مقابلہ میں ۱۱،۵۱ سال کے بعد مولانا مرحوم کے صاحبز اور دو یو بند کے درس حدیث کی شان بتلاتے ہیں جواس خط کے چند ہی جملوں سے نمایاں ہے ، دیو بنداور دو سری جگہول کے درس حدیث کے امتیاز ات پر مستقل طور سے پھی لکھنے کی ضرورت ہے۔

بات لمبی ہور ہی ہے دوسری اہم بات وہ نقص ہے جوحضرت شاہ صاحب کی مطبوعہ دری تقاریر میں ہے کہ بیشتر نوا درعلمیہ قلمبند ہونے

ے رہ گئے ہیں جس کی بڑی وجہ ہے کہ اکثر تقریر صبط کرنے والوں نے ورس بی کے وقت معنرت شاہ صاحب کے ارشادات کوعر لی زبان میں قلمبند کیا حالانکہ معنرت اردو میں تقریر فرمائے تھے اور فکر تعریب نے بہت سے افکار عالیہ کو نظرا تداز کردیا نیز اس ڈبنی انتشار کے باعث حوالوں میں بھی گڑ بڑ ہوگئی ورنہ معنرت کے بہاں کسی مخص یا کسی کتاب کی طرف نسبت کا غلط ہونا تقریباً ناممکن تھا۔

راقم الحروف نے حضرت کے آخری دوسال کے درس بخاری شریف کے دراسات اردوی بی قلمبند کئے تھے اور حضرت کی خاص تحقیقات کو صبط تحریر میں لانے کی کوشش بھی زیادہ کی تھی ہے اتفاقی طور ہے تو فیق الہی تھی ورنداس وقت ''انو ارلباری'' جیسے کام کے لئے نہ کوئی ارا دہ تھا نداس کی ضرورت محسول تھی۔

(۲۷) مولا ناطفیل احمدصاحب قادری مجددی، بانی درالنصنیف کراچی وسر پرست انگریزی اخبار'' یقین'' کراچی ان دونوں ذرائع سے پاک ودیگرممالک یورپ وامریکہ دغیرہ کے لئے اعلیٰ پیانہ پرعلمی دینی خدمات انجام دے دہے ہیں، بہت بزے صاحب حال وقال بزرگ ہیں، حضرت شاہ صاحب سے انتہائی تعلق دعقیدت رہی ہے اور دوران تعلیم میں خصوصی استفادات کئے ہیں۔

(۱۷) مولانامفتی اساعیل محمود بهم الله صاحب و ابھیلی مفتی وہتم جامعہ و ابھیل جیدعالم تھے، سالہا سال جامعہ و ابھیل میں ات ایک دفات خدمات انجام دیں ، حضرت مولا نااحمہ بزرگ سملکی مرحوم کے بعد جامعہ و ابھیل کا اہتمام بھی سنجالا اور خوش اسلونی ہے چلایا ، آپ کی دفات کے بعد جامعہ کا اہتمام بھی سنجالا اور خوش اسلونی ہے چلایا ، آپ کی دفات کے بعد جامعہ کا اہتمام کمزور ہاتھوں میں رہا ، اب خدا کا شکر ہے چندسال ہے محترم مولا نامحمہ سنجال دیو بند خلف مولا نااحمہ بزرگ ورکن شور کی دارالعلوم دیو بند نے ذمام اجتمام سنجال کر جامعہ کو پھر ہے تر تی کے داستے پر دوال کیا ہے ، اللہ تعالی حضرت شاہ صاحب ومولا نا عمانی وغیرہ اکا برکی اس علمی یا دگا رکو ہیشہ دو برترتی رکھے ، آھیں۔

(۲۸) مولانا سیرتمد بیسف صاحب بنوری شخ الحدیث و ناظم اعلی جامعہ عربین خاکات کراچی ہمائی شخ الحدیث جامعہ و انجیل ورکن اعلی مجلس علمی و انجیل و کراچی ، حضرت شاہ صاحب کے طبیعہ و انتہ ، آپ کے علوم و معارف کے بہترین وادث علم و تملی کراچی ، حضرت شاہ صاحب کے طبیعہ و سعت معلومات و کثرت مطالعہ بیس ناکش القران ، اعلی ورجہ کے اویب و مصنف ، و سعت معلومات و کثرت مطالعہ بیس ناکت اختاص و دیانت کے بیکر جسم ہیں۔

راقم الحروف کو سفر حربین و معروم کی وغیرہ بیس آپ کی طویل رفافت کا شرف حاصل رہا ہے ، تھیۃ العیمر من بدی الشیخ الانور ، مبسوط مقد مہ مشکلات القرآن ، بغیۃ الاریب فی مسائل افقالہ المحادیب وغیرہ گرافقد رتالیفات شائع ہو جب ہیں ، ایک مدت سے ترفری شریف کی شرح لکھ رہ بیس ، جو حضرت شاہ صاحب و دیگرا کا برحد ثین کی حدیث کی تحقیقات عالیک بے نظیم جموعہ ہوگا اور مسلک حتی کی تحایت بیس ترف تران شاء الند تعالی ۔

بیس ، جو حضرت شاہ صاحب و دیگرا کا برحد ثین کی حدیث استاذ وار العلوم و بویند و جامعہ عربیہ نے ٹاؤن کراچی ، نہایت بلند پایے حقق مدقق موقع و مامند علی ہوں کو منتول ہیں کشرت مطالعہ ، وسعت معلومات ، اصابت رائے وغیرہ بیس ممتاز ہیں ۔

(۳۰)مولاناسیفانڈ ٹاہ صاحب کشمیری،حضرت ٹاہ صاحبؓ کے برادر حقیقی اور تلمیذ خاص ہیں،حضرتؓ کے زہ نہ قیام دیو بند میں بڑی محنت دشوق سے تخصیل کی ،عرصہ تک درس و تعلیم کا شغل مجی رہا،مطالعہ کتب کے بہت دلدادہ ہیں۔

(٣) مولانا کمس المق صاحب افغانی سابق استاد واراعلوم دیویندووزیر معارف دیاست قلات، بزیج عقی و تبحرعالم جامع معقول و منقول میں۔
(٣٢) مولانا محرمنظور صاحب نعمانی شخ الحدیث ندوة العلماء کھنو ، حفرت شاہ صاحب کے متاز تلائدہ ش سے ہیں نہایت ذکی ذہین ، تعقق مرقق عالم ربانی ہیں ، آپ کی علمی ، دہی خدمات محتاج تعارف نعور منظور سابق میں سے "معارف الحدیث" اہم تزین علمی صدیثی خدمت ہے۔
موق عالم ربانی ہیں ، آپ کی علمی ، دہی تبلیغی خدمات محتاج تعارف میجد جا تکام ، آپ کے داداصاحب مکم معظم کو بجرت کر ممئے سے وہیں آپ کے والد ماجداور آپ کی ولادت ہوئی ، دیویئر آکر حضرت شاہ صاحب اور ڈاکٹر اقبال

مرحوم کے درمیان افا دی تعلق قائم ہونے کا ابتدائی سبب آپ ہی ہے تھے، بہت یا کمال عالم بزرگ ہیں۔

(۳۴) مولانا جلیل احمد صاحب، استاذ دارالعلوم دیوبند، آپ نے حضرت شاہ صاحبؓ ہے دورہ حدیث پڑھااور حضرت شیخ الہندّو شن

حضرت شیخ الاسلام مولا نامد فی کے تعلق خاص ، نیز اپنے ذاتی فضل وکمال علمی تبحر کے باعث بہت ممتاز ہیں۔

(۳۵) مولا ناسیداختر حسین صاحب استاذ دارالعلوم، آپ حضرت شیخ دار العلوم مولا ناسیدا صغر سین صاحب کے بڑے صاحبز اوے

حضرت شاہ صاحب کے تمیذ خاص اور دار العلوم کے بڑے اساتذہ میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔

(۳۷) مولانا اسلام الحق صاحب اعظمی استاذ وارالعلوم، سابق استاذ حدیث جامعه ڈابھیل و مدرسه عربیه آنند، فاضل محقق جامع معقول دمنقول ہیں۔

(٣٤) مولا ناظهوراحمرصاحب ديو بندي استاذ وارالعلوم، ورجه عديا كاستاذ ،محدث فاصل، جامع شخصيت ركھتے ہيں۔

(۳۸) مولانا قاری اصغر علی صاحب سبنسید ری، استاذ دار العلوم، حضرت شیخ الاسلام کے معتمد خاص، درجہ ابتدائی ومتوسط کی تعلیم کے بیڑے ماہر وحاذق صاحب مکارم واخلاق فاصلہ ہیں۔

(٣٩) مولا تامحريليين صاحب شيخ الحديث مدرسها حياء العلوم مبارك بور (اعظم كرْه) جامع معقول ومنقول محقق وقبحرعالم بين -

( ۴۰۰ ) مولا نامفتی محرنعیم صاحب لدهمیانوی مشهور دمعروف مزجی سیاسی رہنما، عالم جلیل القدر ہیں۔

(اسم) مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدهیانوی مشهور ومعردف مجلس احرار اسلام کے قائد اعظم، جہاد آزادی ہند کے بہادر جرنیل،

تفول علمی و ندمبی خد مات کے شیدائی ، حضرت شاہ صاحب کے اتنہائی پرخلوص تعلق رکھتے اور آپ کے علم وضل پرسوجان سے قربان تنہ

( ۲۲ ) مولا نا ابوالوفا وصاحب، شابجهان پوری مشبور ومعروف خطیب ومناظر محقق وتبحر عالم بیں۔

(۳۳ )مولا نامحمہ قاسم صاحب شاہجہان پوری مشہور نہ ہبی وسیاسی رہنما،حضرت شاہ صاحبؒ کی خدمت میں بطور خاص دہنے کا بھی آپ کوشرف حاصل ہے۔

( ۱۳۴ ) مولا ناعبدالشكورصاحب ديوبندي ،مهاجريدني ،استاذ مدرسة العلوم الشرعيديد يندمنور ه زاد بإالقدشر فأ

(٣٥) مولانا فيوض الرحمٰن صاحب ويوبندي پروفيسرا ورثمل كالج لا مور۔

(۳۷) مولا تا سیدمجمہ اور لین صاحب سکھروڈ وی، حضرت شاہ صاحب ؒ کے جال نثار خادم ،تمام علوم وفنون میں ووست گاہ کامل رکھتے

تنے ، ساری عمر درس و تعلیم میں بسر کی ، دارالعکوم دیو بند، جامعہ ڈانجیل ادر مدرسہ حسین بخش دیل میں پڑھایا۔

(۳۷) مولانا محرصد بین صاحب نجیب آبادی مولف "انوارالحمود" (۲ جلد ضخیم) اس میں حضرت شیخ البنداور حضرت شاہ صاحب کے گرانقدر دری افادات کو بڑی محنت و کاوش سے حوالوں کی مراجعت کر کے جمع کیا، نہایت قابل قدر تالیف ہے، آپ نے عرصہ تک مدسه مدیقیہ دبلی میں بطور شیخ الحدیث درس دیا ہے۔

یردی مولا نامحد مناظراحسن صاحب گیلانی، سابق صدر دبینیات عنانیه بو نبورش حیدرآ با دوکن ، آپ کی علمی شهرت تصنیفی مهارت اور

مخصوص حیرت انگیزنضل دکمال و جامعیت ہے آج کون ناوا تف ہے ،حعزت شاہ صاحبؓ کے علوم دکمالات ہے بطورخاص مستفید تھے۔

(۳۹) مولانا محمہ یکی صاحب تفانوی سابق استاذ دارالعلوم دیوبند و جامعہ ڈابھیل، آج کل کراچی کے کسی کالج میں پروفیسر ہیں، بڑے فاضل محقق جامع معقول دمنقول ہیں، دری تقریر تغلیم میں اتمیازی شہرت کے مالک، حضرت علامہ عثما کی کے خادم خاص اوران کے علوم وکمالات ہے بھی مستفید تصانیف میں حضرت کے معاون و مددگار رہے ہیں۔ (۵۰) مولا نامحمرا ساعیل صاحب سنیعلی (خلیفه مجازی الاسلام مولا نامه نی قدس سرهٔ ) حضرت شاه صاحب کے اخص تلانده میں ہے ہیں، تہایت خوش بیان مقرر اور جیدعالم ہیں، متعدد مدارس میں درس حدیث وقر آن بھی دیا ہے۔

(۵۱) مولاناعبدالقد رمیاحب حضرت شاه صاحب کے ارشد تلاندہ میں ہے تھتی وتبیحرعالم، جامع معقول ومنقول ہیں ایک عرصہ تک جامعہ ڈانجیل میں درس دیا، آج کل مدرسہ عربیہ فقیروالی (ریاست بہاولیور) کے فیخ الحدیث ہیں۔

(۵۲) مولانا عبدالعزيز صاحب كامل بوري آب ني بحى جامعه والمجل ميس سالها سال درس علوم وياء جيدعا لم تق

(۵۳) مولانا سعیداحمدصاحب اکبرآبادی ایم اے فاضل دیو بند سابق استاذ جامعہ ڈائیسل و رئیسل مدرسہ عالیہ کلکتہ، حال صدر شعبہ دینیات مسلم یو نیورٹی علی گڑھ، مفرت شاہ صاحبؓ ہے دیو بند ڈائیسل کے زمانہ ہیں خصوصی استفادات بھی کئے ہیں، واسع الاطلاع کثیر المطالعہ بمقق، مصنف ہیں، بہت ی مغید علی تحقیق کما ہیں کھیں جن ہیں ہے 'میرہ صدیق اکبر' نہا ہے۔ اہم ہے۔

(۵۴) مولانا حمیدالدین صاحب فیض آبادی سابق شخ الحدیث ندوة العلما و کعنو واستاد حال شخ الحدیث مدرسه عالیه کلکته، حضرت شاه صاحب سے ڈائجیل جا کر حدیث پڑھی مجھق و تبحر عالم ہیں ، کثرت مطالعه، وسعت معلومات ووفت نظر میں ممتاز ہیں۔

(۵۵) مولانا عبداللہ فان صاحب کر تپوری شاہ صاحب کے زمانہ ویوبند کے ارشد تلاندہ ش سے ہیں، حدیث رجال کے بزے عالم، کشر المطالعہ، وقتی النظر ہیں، متعدد بخقیقی کی بول کے مصنف ہیں، آج کل رسالہ بربان دہلی میں آپ کا ایک نہایت اہم بخقیقی مضمون "نماز وقت خطبہ" پرشائع ہور ہاہے، جو کہ آئی صورت میں بھی شائع ہوگا ، ان شاہ اللہ، دری تصنیفی مشخلہ نہ ہوئے پر بھی اس قد راستحضار وشان شخقیق ، علوم انوری کی نمایاں برکات وکر المات ہے ہے۔

(۵۲) مولا ناغلام الله خان صاحب راولیندی ، حضرت شاہ صاحب کے زمانہ ڈائھیل کے قمید خاص ، حضرت مولا ناحسین علی صحب کے مستر شد و خلیفہ ارشد ہیں ( گویا راقم الحروف کے ہیر بھائی) راولیندی ہیں بڑے پیانہ پر درس قرآن و حدیث دیتے ہیں ، تو حید وسنت کے بہت بڑے علم بردار ہیں ، ہرسال رمضان ہیں درس قرآن مجید کی شرکت کے لئے تین چارسوطلبہ جمع ہوتے ہیں۔

(۵۷) مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن صاحب علوی پروفیسر لکھنو یونےورٹی ومبر مجلس شور کی دارالعلوم دیو برند محقق عالم اور بلند پابیادیب دمنصف ہیں۔ (۵۸) مولانا سیداحمرصاحب سیتا پوری سابق صدر مدرس عربیہ معینیہ اجیم ، حال صدر مدرس وقینے الحدیث مدرسہ اشاعة العلوم بریلی، محقق مرقق ، جامع معقول ومنقول ہیں۔

(۵۹) مولانا محمد یوسف صاحب تشمیری، میر واعظ ، حضرت شاہ صاحبؓ کے تلمیذ خاص اور خصوصی مستفید، سفر کشمیر کے وقت بیشتر اوقات حضرتؓ کے ساتھ گزادتے تھے،" تنویرالمصابع" " تصنیف فرمائی۔

(۲۰) مولانا غلام غوث صاحب مرحدی، حضرت شاه صاحب کے زماند ہو بند کے تلافدہ میں سے انتیازی مستفید تھے۔

(۱۲) مولانا حامدالانصاری عازی سابق مدیرمها جرد یو بند، مدینه بجنور وجهوریت جمینی، حال ناظم جمعیة علاء صوبه جمینی واسع الاطلاع، کثیر المطالعه بخقق،مورخ اور تو می وصحافتی زندگی کے مردمجا بدوعازی۔

(۱۲) مولانا محد بن موی میاں صاحب مملکی ، حضرت شاہ صاحب کے تلیندرشید، آپ کے علوم ومعارف کے عاشق صادق اوران کی نشرو اشاعت کے انتہائی کرویدہ ومشاق مجلس علمی ڈانجسل ہم کراچی کے بانی وسر پرست، جس کی نشریات عالیہ آپ کے بلندیا بیاسی ذوق کی شاہدیں۔ درالعلوم و یو بند و جامعہ ڈانجسل کی ترقی و بھیود کے لئے بھیشہ متوجہ رہاور مالی سر پرسی کی ، افریقہ بیں اسلامی انسٹیٹیوٹ وافر فال قائم کر کے عصری تعلیم کے ساتھ دیلی تعلیم وتر بیت کا اعلیٰ بیانہ پر انتظام فرمایا، آپ کے آثر ومفاخر کا تفصیلی تذکرہ اس لئے نہیں کرتا کہ 'انا ہا لوشا ق ا ذاذ کر تک اشبهٔ 'تاتی الندی و تداع عنک فتکر ہ کے مطابق آپ اس کو نابیند کریں ہے۔

(۱۳۳) مولاتا اساعیل بوسف صاحب گارڈی ڈابھیلی ،افریقہ کے بہت بڑے تاجر،حضرت شاہ صاحب کے تلیذرشید وعقیدت مند، علمی دین ضد مات سے بمیشہ دلچیسی رکھتے ہیں، دارالعلوم دیو بند، جامعہ ڈابھیل وغیرہ دینی اداروں کی مالی سرپستی میں پیش پیش رہتے ہیں، بلند علمی نداق ہے،قر آن مجید کے بچھ حصد کی انگریزی زبان میں تغییر بھی لکھ کرشائع کی ہے، اپنے دوصاحبز ادوں کوعر بی تعلیم حاصل کرنے کے لئے دارالعلوم دیو بند بھیجا ہے۔

ندکوره بالا دونوں حضرات کے علاوہ افریقہ میں حضرت شاہ صاحب میں کے دسرے چند قابل ذکر تلا فدہ ہے ہیں۔

(۱۲۳) مولانا مفتی ابرہیم صاحب سنجالوجی (۱۵) مولانا محمد ایکھلوایا ڈابھیلی (۱۲) مولانا ڈی ای بیراصاحب (۱۷) مولانا محمد اساعیل ناتاسملکی (ناظم جمعیة علاء ٹرانسول) (۱۸) مولانا محمد اساعیل صاحب کا چھوی مرحوم (۱۹) مولانا موک بھام جی صاحب (۵۰) مولانا محمد صاحب کا چھوی مرحوم (۱۹) مولانا موک بھام جی صاحب (۵۰) مولانا تحمد مانسانی ان سانس کے بعد چندخصوصی تلاند کا مولانا محمد صاحب مولانا تعمد کی مولانا تعمد کی مولانا مولانا تعمد کی مولانا تعمد کی مولانا مولانا کے بعد چندخصوصی تلاند کا میدویاک کے اساء گرامی قلمت گنجائش کے باعث بغیر ذکر صالت درج کئے جاتے ہیں۔

(4٢) مولانا محمد نقي صاحب ديو بندي (٣٣) مولاتا محمود الرحمٰن صاحب جالوتي (٣٧) مولانا ليعقوب الرحمٰن صاحب عثماتي د یو بندی (۷۵) مولا تامحم مسلم صاحب د یو بندی (۷۷) مولا ناحکیم عبدالقادرصاحب (۷۷) مولا نامفتی عبدالرحمٰن صاحب سرونجی قاضی محكمهٔ امور ندجی بهاولپور (۷۸) مولا نااسرارالحق صاحب گنگوی استاد جامعه عباسیه بهاولپور (۷۹) مولا ناسیه جمیل الدین صاحب میرهی استاذ جا معه عباسيه بهاولپور (۸۰) مولا ناحكيم اعظم على صاحب بجنوري (۸۱) مولا نااحمد اشرف صاحب مهتم مدرسه اشريفه دراندير (سورت) (۷۲) مولانا محمر آفاق صاحب سيكروي (۸۳) مولانامحبوب الهي صاحب منگلوري استاذ دارالعلوم ثنژ والله يار (۸۴) مولانا محمر ادريس صاحب میرتخی استاذ جامعه عربیه نیو تاؤن کراچی (۸۵) مولا تا قاضی زین انعابدین میرتخی پروفیسر دینیات جامعه ملیه و بلی (۸۲) مولا نامحمه وحيه صاحب عثاني ياني يتي (٨٤) مولا نافضيح الدين صاحب بهأري (٨٨) مولا نامحمود أنحسن صاحب كي وي (٨٩) مولا ناعبدالحنان صاحب ہزار دی (۹۰) مولانا شائق احمد صاحب عثانی اڈیٹر عصر جدید کراچی (۹۱) مولانا محمد ط ہرصاحب قائن (۹۲) مولانا محمد یعقوب صاحب جا نگام (٩٣)مولا نافيض الله صاحب جا نگام (٩٣)مولا ناعبدالوباب جا نگام (٩٥)مولا نامجريسين صاحب برما (٩٦)مولا نارياست على صاحب آسام (۹۷)مولانا تاج الاسلام صاحب كمرلا (۹۸)مولانا اظهرعلى صاحب سلبث (۹۹)مولانار ياست على صاحب لكجررا مجمن مائر سکنڈری سکول جیل پور(۱۰۰)مولا نااحسان الله ځان صاحب تا جور(۱۰۱)مولا ناعبدالرحمٰن صاحب شکری غازی پوری (۱۰۲)مولا ناحکیم محمد ا العليل صاحب و الوي ركن شوري دارالعلوم و يو بند وصدرطبي بور د نور تنجيخ دېلي (۱۰۳) مولا ناځيم عبدالجليل صاحب د الوي پر و فيسر جا معه طبيبه قرولباغ وبلي (١٠١٧) مولانا محمد ابوب صاحب اعظمي شيخ الحديث مدرسه مفتاح العلوم مؤ (اعظم گُژه) (١٠٥) مولانا محمود احمد صاحب مدرس اول مدرسها مدادیه لیرایا سرائے ( در بعنگه ) (۱۰۷) مولا تا نثار احمد صاحب انوری ، مدحوین ( در بیننگه ) (۱۰۷) مولا تا شاه مجمدعثان غنی صاحب عهلواری شریف (۱۰۸) مولا نامحمود امند صاحب صدر مدرس مدرسه عربیه برده کرا، دُها که ( خلیفه حضرت تف نویٌ) (۱۰۹) مولا نا سید آل حسن صاحب رضوی دیو بندی مدرس مدرسه عربیه میرنچه (۱۱۰) مولا تا محمه یوسف صاحب جو نپوری (۱۱۱) مولا تا خواجه عبدالحی صاحب استاذ تغییر و و بینات جامعه ملیه دبل (۱۱۲)مولا تا سیدمحمرعبدالعزیز صاحب ہاشی جہلی خطی بلدیہ لا ہور چھاؤنی (۱۱۳)مولا تامحمرمظفرحسین صاحب عربک نیچر چکوال (جہلم) (۱۱۴)مفتی محرطلیل صاحب استاذ مدرمه عربیه گوجرانواله (۱۱۵) حافظ محمد مسادق صاحب خطیب جامع مسجد ٹپولیان لا ہور

(١١٦) عكيم ذاكثر محداختر على صاحب اختر رضوى مهاجر مدني (١١٤) مولانا محداثين صاحب خطيب جامع مسجد ومبتم مدرسه عربيد دارالعلوم امينيد جزانوانه (۱۱۸) مولانا عبدالغني صاحب شيخ الحديث مدرسة عليم القرآن كوماث (۱۱۹) مولانا عبدالقيوم صاحب آردى، سيد بورضلع رتكبور (مشرقی پاکستان) (۱۲۰)مولا نافقیرمحمرصا حب ہزاروی پروفیسرعر بی گورنمنٹ کالج ڈیمیہ اساعیل خان(۱۲۱)مولا ناسیداحمدصا حب بھو پالی (۱۲۲) مولانا شبیرعلی صاحب تھانوی (۱۲۳) مولانامحیوب الٰہی صاحب دیو بندی (۱۲۴) مولانا محمداشفاق صاحب رائے پوری (۱۲۵) مولا تاغلام مرشدصا حب شاه بوری (۱۳۲)مولا تا تکیم محفوظ علی صاحب گنگونی ثم د بو بندی (۱۴۷)مولا تا حمیدالدین صاحب ناظم مدرسه تجوید القرآ ن سنجل (۱۲۸) مولا نامحمد حسين صاحب كلكوي (۱۲۹) مولا ناانوارالحق صاحب اعظم گزهي (۱۳۰) مولا ناعلي محمد صاحب سورتي (۱۳۱) مولانا نورالدین صاحب بهاری (۱۳۳)مولانا عبدالخالق صاحب بیثاوری (۱۳۳)مولانا عبدالقیوم صاحب،خطیب جامع مسجد نیو ثاؤن كراجي) (١٣٨) مولا ناحشمت على صاحب كلاوشي (١٣٥) مولا نامحريجي ماحب لدهيانوي (١٣٧) مولانا حبيب الله صاحب بهاول بوري (۱۳۷) مولا نالطف الله صاحب بيثاوري (۱۳۸) مولا تامير جميل صاحب بدُ حانوي (۱۳۹) مولا ناعبدالحي حقاني مريفرت، حقاني چوک رام باغ کراچی (۱۴۰)مولانامحدر فیع صاحب د یوبندی مدرس مدرسه عبدالرب دبل (۱۴۱)مولانا احمد علی صاحب مجراتی ۱۰ یم اے مدرس عربی اسلامیه مانی سکول مجرانواله (۱۳۴۶) مولانا قاری تحکیم محمر باشن صاحب سهار نپوری ،سابق مدرس دارانعلوم و دا بھیل ( ۱۳۳۱) مولانا عبدالکبیر صاحب تشمیری برنبل جامعه دنیة انعلوم سرینگر (۱۳۴)مولا ناحمیداحمرصاحب نبوری،حیدرآبادی (۱۳۵)مولا ناسیداحمرصاحب مالک کتب خانداع زازید د یو بند (۱۳۲) مولاتا عبدالعمد صاحب بنگلور (۱۳۷) مولاتا محد معموم صاحب میانوالی (۱۳۸) مولانا حشمت علی صاحب سوار نپوری (۱۲۹) مولانا عبدا قیوم صاحب خطیب جامع مسجد ہری پور، ہزارہ (۱۵۰) مولانا غلام نبی صاحب جلال آباد (تشمیر) (۱۵۱) مولا نامقصودعلی خان صاحب سنبهل استاذ حدیث مدرسه امداد بیمراد آباد (۱۵۲) مولانا حمیدحسن صاحب دیو بندی مفتی ریاست مالیرکونله (۱۵۳) مولانا انوارائحن صاحب شیرکوفی (۱۵۳) مولانا مظفرالدین صاحب مراد آبادی (۱۵۵) مولانا سعیداحمد صاحب گنگوبی است ذ دارالعلوم وبوبند (١٥٢) مولانا حبيب الله صاحب سلطان بوري استاذ تدوة العلماء لكعنو (١٥٤) مولانا ضياء الدين صاحب سيو باروي (۱۵۸) مولا نا خان محمد صاحب ڈیرہ عازی خان (۱۵۹) مولا ناعبدالشکورصاحب اعظمی (۱۲۰) مولا تاکفیل احمد صاحب حبیب والوی است ذ مدرسه عاليه كلكته (۱۲۱) مولانا عبدالجليل صاحب مزاروي (۱۲۲) مولانا احمد نورصاحب سابق استاذ وارالعلوم و يوبند مدرسه شابي مرادآباد وغيره (١٦١٣) راتم الحروف احقر سيداحمد رضا بجنوري عفاالله عند

حضرت شاه صاحب کی اولا دواعزه:

حضرت مولانا محد معظم شاہ کے سات صاحبز ادے اور پانچ صاحبز ادیاں تھیں سب سے بڑے مولانا محد کیٹیین شاہ صاحب تھے، وہ بڑے ذکی بنہیم عالم وشاعر تھے، ان کا انقال بھر ۱۳۳۳ سال حضرت شاہ صاحبؒ کے قیام مدرسہ امینے کے زمانہ میں ہوگیا تھا جس کی وجہ سے آپ ۱۳۲۰ھ میں دیلی سے تشمیروا ہیں ہو گئے تھے، دوسرے بھائیوں کے اساءگرامی ہے ہیں:

مولاناعبدالندنثاه صاحب بمولاناسلیمان شاه صاحب جحد نظام الدین شاه صاحب بمولاناسیف الله شاه صاحب (فاشل دیوبند)محمرشاه صاحب مولاناسیف الله شاعب الله شاعب الله مولانات المولان الله مولانات المولان الله مولانات الله مولانات الله مولانات الله مولانات الله مولانات المولدة الله مولانات الله مولانا

حفرت شاہ صاحبؒ نے تین صاحبز اوے اور دوصاحبز اویاں یادگار چیوڑیں،ان سب میں بڑی صاحبز ادی عابدہ خاتون تعیس،ان کا

اور بخطے صاحبزادے محمدا کبرش ہ کاہتم جوانی انقال ہوا ،مرحومہ عابدہ خاتون کا عقد مولوی محمد شفیق صاحب سلمہ بجنوری ہے ہوا تھا۔

بڑے صاحبز ادے حافظ محمد از ہرشاہ قیصر سلمہ، عرصہ ہے مدیر رسالہ '' دارالعلوم'' بیں جو کامیاب مدیر ومضمون نگار بیں ، ان کے تین صاحبز ادے ،محمد اطہر ،محمد راحت ،محمد ہم اور دوصاحبز ادیاں ہیں سلمہم اللّٰہ تعالیٰ۔

مجھوٹے صاحبزادے مولانا محمدانظر شاہ صاحب سلمہ، دارالعلوم بیں طبقۂ وسطی کے لائق استاذ اور فاضل محقق ومصنف ہیں،ان کے ایک صاحبز وے احمداور ووصاحبزا دیاں ہیں، سلم ہم اللہ تعالیٰ۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی حجوثی صاحبز ادی ، راشدہ خاتون کے پانچ بچے محمدارشد،محمداسعد،محمدامجد،محمداسجداور دو بچیاں ہیں سلمہم اللّٰد تعالیٰ۔

فقير حقير راقم الحروف كوحفرت كخويش مونے كاشرف حاصل ہے۔

حضرت شاه صاحب كي عمر ٥٩ سال ١٥ ماه اوريائج دن مولى ،رحمه القدرهمة واسعة ورضى القدعنه وارضاه

٢٧٧١ - الشيخ المحد ث ابوالعلى محمد عبد الرحمان بن عبد الرحيم المبارك بوريّ م٢٥١١ه

علاء ابل حدیث میں سے عالی مرتبت عالم محدث تھے آپ کی کتاب تخفۃ الاحوذی شرح ترینی شریف جارجلدوں میں طبع ہوکر شائع ہو چک ہے، نیز ' ' تخفیق الکلام فی وجوب القراُق خلف الامام' ' دوحصوں میں شائع ہو چک ہے، یدونوں کتا ہیں راقم الحروف کے مطالعہ میں ہیں اور '' انوار الباری'' کے علمی ابحاث میں آپ کی تحقیق کاوشوں کاذکر آتارہے گا،ان شاءائند۔

مولا نا كى علمى حديثى خدمات نها بيت قابل قدر بين، جس طرح شيخ محدث علامة شمس الحق عظيم آبادى كى حديثى خدمات شرح افي داؤ د اور تعليقات دار قطنى وغيره عظيم المرتبت بين، محرمسائل خلافيه بين جويجا تعصب، تنك نظرى د ناانسانى سے ان دونوں حضرات نے كام ليا ہے وہ ال كے شايان شان نه تقا، مثلاً مقدمه تخفة الاخوذى فصل سالع مين "شيوع علم الحديث فى ارض البند" كے تحت لكھا كـ "حضرت شاه الحق صاحب نے بجرت فرمائى توا پنا جانشين فروز مال، قطب ادال، شيخ العرب والتجم مولا نا نذير حسين صاحب و بنايا"۔

عالانکہ ہم نے پہلے بتلایا ہے کہ جائشین بنانے کی بات کی طرح نہیں بن سکتی ، یوں مولا ٹاکی خدمات درس حدیث وغیرہ ہے کون انکار
کرسکتا ہے ، پھران کے بعد نشر علم حدیث کے سلسلہ میں صرف شیخ حسین خزرجی بھائی کا ذکر کے نصل شیوع حدیث کوشم کر دیا اور دوسری طرف
علاء دبلی ، دیو بند ، سہار نپوری ، رام پور بکھنو ، پنجا ب وسند ھو غیرہ وغیرہ نے جواس سلسلہ کی خدمات انبی مویں ان سب کا ذکر دیا گیا۔
بار جویں فصل میں ان آئمہ صدیث کا ذکر کیا جن کا ذکر امام ترفذی نے جرح وقعد میل کے سلسلہ میں کیا ہے ، کیکن امام اعظم کا تذکرہ اڑا دیا ، حالا نکہ امام ترفدی نے بھی ص ۲۰۸ و تعد میں ماعتر اف خود مولا نامبارک پوری نے بھی ص ۲۰۸ و دیا ، حالا نکہ امام حسب کے قول برفتو کی دیتے ہی تھے ، تو اس کی ایک دورا زکار تاویل کی گی اورا شعار والی بات بھی دہرا دی گئی جس کی تحقیق جم پہلے کر چکے ہیں۔
اس کی ایک دورا زکار تاویل کی گئی اورا شعار والی بات بھی دہرا دی گئی جس کی تحقیق جم پہلے کر چکے ہیں۔

تخفۃ الاحوذی ہیں مسئلہ قرائت فاتحہ خلف الامام پر بہت زور صرف کیا ، ای طرح دوسرے خل فی مسائل ہیں اور فاتحہ پر مستقل کتاب بھی لکھے ڈالی اور حنفیہ کو خاص طور ہے ہدف بتا کر ان کی ہر دلیل کے ٹی کئی جوابات گنائے ہیں ، چونکہ نماز کا مسئلہ نہا ہت اہم ویٹی مسائل ہیں ہے ہے ، اس لئے عوام کو حنفیہ کے خلاف بجڑ کانے ہیں اس مسئلہ ہے متعصب غیر مقلعین نے ہمیشہ کام لیا ہے ، حالانکہ حنفیہ کا مسلک اس مسئلہ ہیں تقوی ہے ، اول تو خودا مام بہتی وغیر وسب ہی نے رہت لیے کہ اس مسئلہ ہیں اختلہ ف زیانۂ اصحاب سے اب تک رہا ہے ، بہت

ے سحابہ کرام فخر اُت فاتحد خلف اللهام کے قائل بیں اور بہت سے ترک قر اُق کوتر جے وہے تھے۔

پھرصرف جنفیہ کومطعون کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دوسرے یہ کہ جبری تمازوں میں بڑے بڑے اہمہ جبہتدین وحدثین مثلاً امام، مک اس احمد اللہ بھری اللہ عبداللہ بن مبارک المحاص بی المحصور ہے ہوئے اللہ المحمد اللہ باللہ ب

یبال علامہ مبارک بوری کے تذکرہ کی مناسبت سے بیات بھی قائل ذکر ہے کہ علامہ نے ہے 162ج انتخذ الاحوذی میں خود کھھا ہے کہ ''علامہ عینی سے غلطی ہوئی کہ عبداللہ بن مبارک کو وجوب قر اُت خلف الامام کے قائلین میں شار کیا، حالا تکہ وہ وجوب ذکور کے قائل نہ تھے اور ای طرح امام مالک وامام احربھی تمام فمازوں میں وجوب قر اُت فاتحہ خلف الامام کے قائل نہ تھے''۔

کین علامہ نے تحقیق الکلام س ای کے حاشیہ شل ایام احم کو قائلین و جوب میں کھودیا ہے اور وہاں حافظ عینی کا قول تہ کوراس کی تا کید میں افغل کر دیا ہے جس کی غلطی کا اظہار خود بھی تحفیۃ الاحوذی میں کیا ہے ، اس بخاریؒ نے اپنے رسالہ ' جر عالقراۃ خلف الامام' میں بھی اس مسئلہ پر جم کر بحث کی ہے جو قائل دید ہے ، راقم الحو دف کو متعد دہاراس کو ایخور و تائل مطالعہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے ، فصاعداً پر جو کچھام میناریؒ نے کلام کی بحث کی ہے ہو قائل دید ہے ، راقم الحو دف کو متعد دہاراس کو ایخور و تائل مطالعہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے، فصاعداً پر جو کچھام میناریؒ نے کلام کی ہے اس کا کافی و شافی جو الباری میں پیش ہوگا ، ان شاء المتد ، دوسری ایک و ایک و مشافی ہوئی ہوئی الباری میں پیش ہوگا ، ان شاء المتد ، دوسری ایک و ایک اس مسئلہ میں بین کی را جمیس کے مسام ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہر بر ہ گا تہ ہم بھی ہوئی رجن کی روایات اور دوسری ایک کی کاس مسئلہ میں بین کی را جمیس کے مسئل کے میں ہوئی آئے تھا دورائی کو امام بیسی نے تعلق دورائی کی میں ہوئی کی کاب القراۃ ہم میں ہوئی ہوئیا ہے کہ اس سے جری نماز میں قرائی کو سے میں میں خوال میں خوال کے مارا میں ہوئی کی خاص کے حاشہ العلی المغنی میں میں غلط تو ل قول کو المیں کے دریا ہے۔ میں دونوں سے شخط میں المیں المیں کی میں خوال میں کو ان کی خاص و قطلی المغنی میں میں غلط تو ل قبل کو ل قبل کو ل خوال میں کو مارائی ہوئی سے خاص المیں کو میں کو ان کے دریا ہے۔

بات لمی ہوگئی بٹلانا صرف بیتھا کدان معزات نے تعصب سے کام لیا ہے ، جی کہ حدیث کی قوت وضعف کے لئے رجال پر بحث کرتے ہوئے بھی بیکڑوری نمایان ہوجاتی ہے ، مثلاً روایت اڈا جاء احد کے الاما یخطب فلیصل رکھتین قبل ان بجلس کے شذوذ کورفع کرنے کے لئے روح بن القاسم کی مثابعت سے مدد لی گئی اور حافظ ابن جر نے لکھا کہ دار قطنی میں روح بن القاسم کی روایت موجود ہے ، حالانکہ اس کی سندیں ایک داوی عبداللہ بن برلغ ہیں جوضعیف ہیں۔

نیز روایت ندکورہ کی بن فیلان ہے بھی ہے جو مجدول الحال ہیں ،گرعلامہ مس الحق عظیم آبادی نے یہاں ان دونوں کے حال سے سکوت فر مایا پھرکت ب الزکو قامیں جب می دومری روایت کے سلسلہ میں بیدونوں راوی آئے تو وہاں دونوں کی تضعیف فر ، دی۔

مغنی ابن قدامہ ۱۰۷ ج این کے امام احمہ نے فرمایا" ہم نے الل اسلام میں سے کئی کوئیں سنا جو یہ کہتا ہوں کہ امام کے پیچھے جہری نماز وں میں جو مقتدی قرائت نہ کرے گااس کی نماز نہ ہوگئ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ نبی کریم عظیمت ہیں، آپ کے اصحاب اور تابعین ہیں، میں موری نماز وں میں جو مقتدی قرائل خواتی میں) اوزائل (الل شام میں) لیٹ (الل معرش) ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ سے امام کے چیجے قرائت نہیں کی مازیا ملل ہے'۔

علامدابن تيميد فاوي ش فرمايا كرا يتاذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا بن يمم عام ب يجراكراس كوصرف فارج

صلوٰۃ پرمحول کریں گے تو قطعاباطل ہے کہ اسکا کوئی بھی قائل نہیں کہ نماز میں تو سنونہیں، نماز سے خارج پڑھا جائے تو سنا کرو، حالا تکہ نماز میں متابعت اہم کے تحت اس کی قر اُت سننا اور خاموش رہنا تھیل افتداء کیلئے اولی وافضل بھی ہے، پھر جب کہ کتاب وسنت اور اجماع سے بہی ثابت ہے کہ استماع افضل ہے قر اُت سے اور استماع کا درجہ افضل و ثابت ہے کہ استماع افضل ہے قر اُت سے اور استماع کا درجہ افضل و اسلی ہے ہوئے اونی کا امرکزنا کیسے جائز ہوگا'۔ (فتح الملہم ص ۲۱ ج ۲۱)

علامدا بن تیمیدنے فق وکی بیں ریجی تصریح کی ہے کہ من سکان اللہ امام فقراء ۃ الامام للہ قواء ۃ الیک مرسل حدیث ہے جس کی تا ئید ظاہر قرآن وسنت ہے ہور بی ہے اور اس کے قائل جما ہیر اہل علم صحابہ و تابعین میں سے جیں اور خود اس کا ارسال کرنے والے اکا ہر تابعین میں سے جیں اور الیک مرسل با تفاق ائمہ اربعہ وغیر ہم جحت ہے۔

یہ بھی علامه این تیمید نے قبل کیا ہے کہ مشہور فرجب امام احمد کا سری نماز ہیں بھی استخباب قر اُت خف الامام ہے، وجوب نہیں ہے (فصل اصاب) اکثر مالکید وحنا بلد کا فرجب سرید ہیں صرف استخباب قر اُق ہے وجوب نہیں ہے (فصل ۹۸) ص ۹۷ علامہ ابن وہب کا فرجب بھی سرید ہیں عدم وجوب ہی ہے (فصل الخطاب ص ۹۷)

علامدابن تیمید نے قاوی بیں سکتات بیل قر اُت کو بھی کافی قوت کے ساتھ ضعیف قرار دیا ہے، (فصل انتظاب ۲۸۸ پر بھی علامہ نے لکھا کہ استماع قر اُت اہم اوراس کو خاموش ہوکر سفنے کا تھم قر آن وحدیث تیجے ہے ثابت ہے اور فاتحہ نے اُندقر اُت نہ کرنے کے بارے بیل اجماع امت بھی ہے اور بھی تول دربار وُقر اُت فاتحہ وغیر وصحابہ و تا بعین وغیر ہم میں ہے جما ہیر سلف کا بھی ہے، پھر بھی ایک قول اہام شافعی کا بھی ہے، جس کو ان کے حذاق اصحاب اہام رازی ابوجمہ بن عبدالسلام وغیرہ نے اختیار کیا ہے، کیونکہ قر اُت مع جبراہام مشکر ، مخالف کتاب وسنت اور عامد صحابہ کے طریقہ کے مفال ف ہے آ ہ (فصل النظاب ص ۹۳)

لی ہیں،البتدامام موصوف کا منشاءامام صاحب کا سوحفظ ہے اورائ کی وجہ سے سکتوائن را کیہ وصدیث کا جملہ کہا ہے۔
علامہ مبارک پوری نے امام صاحب پر جرح کوتو کی کرنے کیلئے امام بخاری پر رکھ کریہ پہلوز وردار سمجھا ہے جو چندور چندو جوہ سے کمزور
ہے،اول تو امام صاحب کی قوت حفظ وا تقان کے شاہرین عدل متفذیبین میں بکٹر ت موجود ہیں اوراس دور میں کسی نے بھی امام صاحب کی
طرف سوء حفظ کومنصوب نہیں کیا، وومرے یہ کہ امام صاحب کی مسانید میں سینکٹروں کبار حفاظ حدیث نے آپ سے روایت کی ہے جس طرح

درحقیقت سیمجھنا ہی غلط ہے کہ امام بخاری کی جرح مقصل کا تعلق ارجاء ہے ، کیونکہ مرجہ سے تو خود امام بخاری سے صحیح بخاری میں روایات

ہردور کے لاکھوں ،کروڑوں علماء یسلخاو توام امت جمدیہ نے آپ کی رائے کا اتباع کیا ،کیا کسی الحفظ محدث ہے اس طرح روایت حدیث ک
کوئی مثال بتلائی جاسکتی ہے، تیسرے بیکہ حافظ ابن تجرنے نزیمۃ النظر بیل تقریح کی ہے کہ سوء حفظ کی وجہ ہے جرح کسی براس وقت کی جاسکتی
ہے کہ اس کی نصف سے زیادہ روایات بیل سوء حفظ کے شوا ہم وجود ہوں ، پھر جب کہ امام صاحب کی کسی ایک روایت بربھی ایسانفلا آج تک
نہیں ہوا، تو آپ کی ہزاروں روایات بیل سے نصف یا نصف سے زیادہ کے بارے بیل اس قتم کا دعوی کون کرسکتا ہے، شاید علامہ مبارک
یوری کے تلاندہ بیل سے کوئی صاحب اس کی کو یورا کریں۔

٣٧٧- الشيخ المحد ث ابوسعيد محمد عبد العزيز بن مولا نامحمه نور حنفي متوفى ١٣٥٩ ه

گوجرانوالہ (پنجاب) کے مشہوعلامہ محدث میں حصرت شیخ البند اور حصرت مولانا فلیل احمد صاحب کے تلمیذ تھے، حضرت مرشد مولانا حسین علی صاحب تفیشندی سے تلمذ حدیث و بیعت سلوک دونوں کا شرف حاصل تھا، آپ نے '' نبراس الساری می الطرف ابنخاری'' کی تالیفات کی جس کی ابتداء اپنے حدیثی شغف کے تحت کی تھی، گر تکمیل حضرت پیر مرشد موصوف اور حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری کے ارشاد پر کی کیونکہ اس ایم حدیثی فدمت کی طرف ان دونوں حضرات کو بیڑی توجہ تھی۔

آپ نے اس قیمتی تالیف میں سی بخاری شریف کا کھمل انڈ کس بنادیا ہے جس کے ایک حدیث کے متعدد نکڑوں کو جومظان وغیر مظان میں درج ہوئے ہیں باب وسفحہ سے فوراً دریافت کیا جاسکتا ہے، اور ساتھ ہی فتح الباری وعمدۃ القاری کے حوالے بھی درج کئے ہیں، اس ک کتابت بھی آپ نے خود ہی کی تھی، تا کہ کتاب چیشہ ورکا تبوں کی اغلاط سے محفوظ رہے، افسوس ہے کہ کتاب فہ کوراب نادرونایاب ہے، تقریباً ایک سال کی تلاش کے بعدرا تم الحروف کوائ کا ایک نسخہ دستیاب ہوسکا۔

ی نصب الرایہ للزیلعی (مطبوعہ معر) شائع کردہ مجل علمی ڈابھیل کی بھی تھیجے وتحشیہ ابتداء میں آپ نے ہی کیا تھا جس کے لئے راقم الحروف نے گوجرانوالہ حاضر ہوکر گفتگو کی تھی، رحمہ اللہ دخمۃ واسعۃ۔

٣٢٨-الشيخ المحد ث العارف حكيم الامة مولا نااشرف التعانوي حنفي قدس سره ١٣٦٢ ها ه

مشہور ومعروف عالم ربانی، علامہ محدث، مغمر، فقیہ وشخ طریقت تھے، ولا دت ماہ رکتے الآخر • ۱۲۸ ہیں ہوئی، حفظ قرآن و کمیل فارک کے بعد ابتدائی عربی تعلیم حضرت مولانا فتح محرصاحب تعانوگ سے حاصل کی جو جامع علوم ظاہری و کمالات باطنی تھے، ان کی صحبت مبارکہ کا ادنی اثر یہ تھا کہ آپ بجین سے بی تبجد پڑھنے گئے تھے، تھیل کے لئے آپ ذی قعدہ ۱۲۹۵ ہیں دارالعلوم دیو بند بہنچا اور پانچ سال وہاں رہ کرا ۱۳۱ ہیں بھر بیس سال تمام علوم سے فراغت حاصل کی ، آپ نے زیادہ کنا بیس حضرت مولانا تھے لیقوب صاحب اور حضرت مولانا شخ البند سے پڑھی ہیں لیکن حضرت نا نوتوی کے درس جلالین میں بھی بھی جم بھی شرکت کرتے تھے۔

۱۳۰۱ ہے آ نے میں اہل کا نپور کی درخواست پر مدر سفیض عام کا نپور کے صدر مدرس ہوئے، پکھ عرصہ بعد آپ نے مدر سہ جامع العلوم قائم کیا اور اس کی صدارت فرمائی ، اس طرح تقریباً ۱۳۱ سال درس وقد رکس ہیں مشغول رہے ، ۱۳۱۵ ہیں ترک طازمت کر کے تھا نہ بعون کی خانقاہ امداد ریو آباد کیا ۱۲۹۹ ہیں بحالت قیام دیو بند فر ربعہ خط شخ المشائح حضرت حاتی امداد اللہ صاحب قدس سرف سے بیعت ہوئے تھے، دو بارج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور دوسری بارج کے بعد لا ماہ حضرت حاتی صاحب کی صحبت ہیں رہ کر کمالات باطنی ہے دامن بحرا، حضرت کا گئوتی آپ سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے حاتی صاحب کا کیا کھل پایا تھا، تم نے کیا کھل پایا اور کا میاب ہوئے۔

میں سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے حاتی صاحب کا کیا کھل پایا تھا، تم نے لیکا کھل پایا اور کا میاب ہوئے۔

مزمن نے آپ نے ۲۲ سال تک مند تلقین وارشاد پر حشمکن رہ کرایک عالم کواپنے فیوض فلاہری و باطنی سے سیراب کیا، آپ کے ب

شار مواعظ حسنه لاعداد ملفوظا طيبها وركثير تعداد تصانيف قيركى روشى سے شرق وغرب روش بو گئے ، لا كھوں قلوب آپ كے فيض باطن ہے جگرگا الشھ ، عوام وخواص ، علاء وادلياء سب بى نے آپ سے فيض بايا ، مفصل حالت و مناقب كے لئے آپ كى مطبوه سوائح كى طرف رجوع كيا جائے ، يہال تذكر وَ محد ثين كى مناسبت سے آپ كى حدیثی تصانيف و خدمات كا ذكر ضرور كہ ہے ، ج مع الآثار ، تالع الآثار ، حفظ اربعين ، المسلك الذكى ، اشواب الحلي ، اطفاء الفتن ، موخرة الفنون ، الادرك والتواصل الى حقيقة الاشراك والتوسل وغيره \_ "اعلاء السنن" واحاد يا حكام كانمايت عظيم القدر مجموعه ) ٢٠ جلد ش آپ بى كارشاد پر حضرت مولا ناظفر احمد عثانى دام ظليم نے مرتب فرمايا ، جس ميں سے ایک مقدمه اور گياره جلد ميں شائع ہو چكى جيں ۔

حضرت تعانوی قدس سره کی زندگی کا ایک نهایت روش پبلوآپ کے بلند پایاصلاتی وتجدید کا رناہے بھی جیں، آپ مسلمانوں کے عقائد وعبادات کی تھے کے ساتھ ان کے اخلاق، معاملات، معاشرت وعملی زندگی کی اصلاحات پر بھی پوری توجه صرف ہمت قرماتے ہتھے جو صرف آپ ہی کا حصہ تھا، اس سلملہ میں ایک نهایت جامع کتاب 'حیات اسلمین' کے نام سے تالیف فرمائی جس میں قرآن مجید احادیث نبویہ کی روشنی میں مسلمانوں کی دینی وو نیاوی فلاح و ترقی کا کھل پروگرام مرتب فرمایا اور اس کتاب کوآپ اپنی دوسری کتابوں سے زیادہ ور یعد نبویہ کی امید کرتے تھے، رحمہ القدر حمد واسعة و مصنا بعلو مرائم معتقہ النافعہ۔

۱۳۹۹ – اشیخ امحد ثالعارف مولا ناحسین علی نقشبندی حنفی قدس سره ( ۱۳۸۴ ۱۳۱۵ )

آپ حضرت مولانا گنگونگ کے تلمیذ حدیث، حضرت مولانا محد مظہر صاحب نا نوتو گ کے تلمیذ تغییر، حضرت خواجہ محد عثمان صاحب کے خلیفہ مجاز، پنجاب کے مشہور ومعروف مقندا وشیخ طریفت تھے، تقریباً بچاس سال تک اپنی خانقاہ وال پھیر ان بیس درس قرآن وحدیث اور آفاد و باطنی کے مبارک مشاغل بیس منہمک رہے، دن ورات اکثر اوقات تعلیم وتربیت سے معمور رہتے تھے۔

راقم الحروف کوبھی حضرت الاستاد شاہ صاحب قدس سرۂ کے ارشاد پر آپ کی خدمت میں عاضری، بیعت اور۲۳،۲۳روز قیام کر کے قر آن مجید کا کھمل ترجمہ پڑھنے اور دوسرے استفادات کا شرف حاصل ہوا ہے، طلبہ ومستر شدین پر حد درجہ شفیق بھے، راقم الحروف نے آپ کے تقییر کی فوائد قلمبند کئے متھے اور ملفوظات گرامی بھی۔

یاد پڑتا ہے کدایک روز فرمایا کہ خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، نفسی کا عالم ہے، بخت اضطراب و پربیٹانی کا وقت، کہ سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق شمودار ہوئے، میری زبان سے نکلا' ارحم استی بامتی ابو بکر' کہ ان کی شان رحم و کرم سے استفادہ کروں، استے میں حضرت عرف شر بف لائے اور جھے ساتھ لے کرتمام ہولناک منازل سے بخیر وخو بی گزار دیا' ۔ اس کی کوئی تشریح یا تعبیر حضرت نے اس وقت نہیں فرمائی گرا ہے ذبن نے جومطلب اس وقت تک اخذ کیا اور اب تقریباً ۳۲ سال کے بحد بھی اس کی طاوت بدستور باتی ہے، یہ کہ تم جیسوں کیلئے عربھی ابوبکر بی کی شان رکھتا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واسمی ۔

ایک روز بعدعشاہ ،طلبنہ حدیث مطالعہ کررہے نتے ، رفع سبابہ کے مسئلہ شل ایک طالب علم سے میری بحث ہوگئی اور''العرف الشذئ'
سے میں نے استدلال کیا ،ای اثناء میں معفرت بھی تشریف لے آئے اور ہماری بحث میں بے تکلف شریک ہوگئے ، میں بدستور رفع کے ولائل پیش کرتا رہا اور معفرت کی اس سادگی وشفقت کا جب بھی خیال پیش کرتا رہا اور معفرت کی اس سادگی وشفقت کا جب بھی خیال آجا تا ہے تو بڑی ندامت بھی ہوتی ہے کہ ایک جرائت کیوں کی تھی ، جب تک رہا حضرت محصوصی شفقت فرماتے رہے ، کھانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا تھا ، رخصت کے وقت بستی ہے کہ دورتشریف لائے اورا جازت بیعت بھی مرحمت فرمائی ، مکا تبت سے بھی ہمیشہ مشرف فرمائے رہے۔
فرمایا تھا، رخصت کے وقت بستی سے بچھ دورتشریف لائے اورا جازت بیعت بھی مرحمت فرمائی ، مکا تبت سے بھی ہمیشہ مشرف فرمائے رہے۔

آپ نے حضرت گنگوئی کی تقریر درس مسلم شریف اروتقریر درس بخاری شریف مرتب فر مائی تھیں جوشائع شدہ ہیں، تلخیص الطحاوی بھی آپ کی نہایت مفید تالیف ہے، وہ بھی حیب چکی ہے، الحمد للله بیة الیفات راقم الحروف کے پاس موجود ہیں اور ان کے افا دات قار کین ''انوار الباری'' کی خدمت میں پیش ہول مجے۔ان شاء اللہ تعالیٰ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ وصحتا ابعلو مدو فیوضہ۔

• ۴۵ - العلامه المحدث السيدا صغرسين ديو بندي حنفي م ٢٣ ١١ ١٥

حضرت میاں صاحب کے نام سے شہرت پائی، بڑے، محدث، فقیہ عابد وزید تھے، ۱۳۱۸ ہے شاہ مواقت پائی تھی پھر آخر عمر تک دارالعلوم میں ہی صدیث پڑھائے رہے، آپ پرشان جلال کا غلبہ تھا، ٹن عملیات کے بھی ماہر کامل تھے، بہت می مفید علمی تصانیف کیس، تک دارالعلوم میں ہی صدیث پڑھائے آئے تھے ہیں تھا نیف کیس، صدیث میں اپنے است ذحصرت شیخ البندگی تقریر درس ترفدی شریف کو بہترین اسلوب سے اردوش مرتب کیا جو" الوردائشذی علی جامع التر ذک کے نام سے شائع ہوگئ ہے۔ رجمہ اللہ دھمۃ واسعۃ۔

ا ١٥٥ - العلامة المحد ث مولا ناشبيراحمد العثماني ديوبندي حنفيَّ م ١٣٦٩ هـ

بڑے جلیل القدر محدث، مغسر، جامع معقول و منقول ، سحریان منظم، عالی قدر مصنف وانشا پرواز ، میدان سیاست کے بطل جلیل ، زامد، عابد و تقوی شعار سے ، آپ نے ۱۳۲۵ ہیں علوم سے فراغت عاصل کی ، پہلے مدر سے عالیہ فتح پوری کے صدر نشین ہوئے ، پھر سالمہا سال دار العلوم دیو بند ہیں درس صدیث دیا، سلم شریف کے درس کی نہایت شہرت تھی ، ۱۳۳۷ ہی تحریک مسلاح دار العلوم ہیں حضرت شاہ صدب معفرت مفتی صاحب و دیگر اکا برواسا تذہ کی پوری ہموائی کی ، ڈابھیل تشریف لے مجھے اور جامعہ مجرات کی مشد درس صدیث کوزینت بخشی ، معفرت مفتی صاحب و دیگر اکا برواسا تذہ کی پوری ہموائی کی ، ڈابھیل تشریف لے مجھے اور جامعہ مجرات کی مشد درس صدیث کوزینت بخشی ، آپ ہمیش ہوئے سے ، اس لئے پاکش ن کی سکونت اختیار فرمائی تھی وہاں بھی گرانفقد رعلمی ، فرجی وسیاسی خدمات انجام دیں۔

بقول مولانا عبیداللہ صاحب سند حی آپ معزرت مولانا محدقاتم صاحب کی قوت بیانیہ کے مثل تھے، تقریر وتحریر دونوں لا جواب تھیں جس موضع پرقلم اٹھایا اس کاحق اوا کر مکتے، بہت می تصانیف کیس،ان میں سے تغییری فوا کد قرآن مجیداور فتح آملیم شرح تصحیح مسلم محققانه شان کے اعتبار سے شاہکار ہیں۔

راقم الحروف کی قیام مجلس علمی ڈابھیل کے زمانہ ہیں سالہا سال قرب وحاضری کا شرف رہاہے اوراس زمانہ ہیں آپ کے بہت ہے مواعظ وملفوظات عالیہ بھی قلمبند کئے تھے، خدانے ہمت وتو فیق دی توان کو کسی وقت شائع کرنے کی بھی سعادت حاصل کی جائے گی ،رحمہ اللہ رحمة واسعة وصحنا اللہ بعلو مدالنا فعہ۔

٢٥٢-العلامة الجاثة الشهير الشيخ محدز الموالكوثرى حنفي م اسها

مشہور ومعروف محقق مدتق ، جامع العلوم والفنون تنے، ترکی خلافت کے زمانہ بیں آپ وکیل المشیخة الاسلامیہ ، معہد تخصص تغییر و حدیث بیں استاذ علوم قرآنیہ بشم شرکی جامعہ عثمانیہ ، استنبول بیں استاذ فقہ و تاریخ فقہ اور درالثقافتہ الاسلامیہ استنبول بیں استاذ ادب وعربیت رہے تھے، مصطفیٰ کمال کے لادینی فتنہ کے دور بیں استنبول جھوڑ کرمصر آئے اور آخر دفت تک و ہیں رہے۔

زمانہ قیام مصریں بڑے بڑے علمی معرکے مرکے ، صراحت وین گوئی میں نام کرگئے ، مطالعہ کتب اور وسعت معلومات میں بے نظیر ہے، استنول کے جالیس بیالیس نوادر مخطوطات کے کتب خانوں کو پہلے ہی کھنگال کیکے تھے، پھردشتی وقاہرہ کے اور مخطوطات عالم کو بھی سینے میں مخفوظ کیا تھا، ہ فظرہ استحضار جرت آنگیزتھا، کثرت مطالعہ استحضار و تیحر بالکی بیت و خلوص آفتو کی ودیانت ہیں حضرت شاہ صاحب (علامہ تشمیریؒ) کے گویا تی تھے۔
جس زمانہ ہیں راقم الحروف اور محترم فاصل جلیل مولا نامحہ یوسف بنوری کا قیام نصب الرابیا ورفیض الباری وغیرہ طبع کرانے کے لئے مصر ہیں تھا تو علامہ موصوف سے اکثر و بیشتر اتصال رہا، استفادات بھی کئے، ایک صور تیں اب کہاں؟ حضرت شاہ صاحب کے علامہ کوثری کا مل جانا ہم لوگوں کے لئے نہایت عظیم القدر نعمت غیر مترقبتی ۔

حفرت علامہ کے یہاں ہم لوگ حاضر ہوتے تھے اور حضرت ہی کمال شفقت دراُ فنت سے ہماری تیام گاہ پرتشریف لاتے تھے، نصب الرایہ پرتفقد مدلکھا اور اس کے دجال کی تھے فرمائی بیاور اس تیم کے جنتے علی کام کئے ہیں، کبھی کسی پرمعاوضہ بیں است ہے التعلمی خدمات کرتے تھے، بیسیوں کتابوں پرنہایت گرانفقد رتعلیقات ککھ کرشائع کرا تیں جس موضوع پرقلم اٹھایا اس کی تحقیق بطور" حرف آخر" کرکئے ،اپنی کتابوں میں اکثر حوالے صرف مخطوطات نادرہ کے ذکر کرتے ہیں اور غالبا یہ بچھ کرکہ مطبوعات توسب نے بی دیکھ لی ہوں گیان کے حوالوں کی کیا ضرورت؟

آپ كى تاليفات و تعليقات ميں سے چنداہم بيري: ابداء وجوہ التعدى فى كائل ابن عدى، نقد كتاب الضفعاء للعقبلى ، التحقب الحسنيت لما ينفيه ابن تيميه من الحديث، البحوث الوفيه فى مفروات ابن تيميه، صفعات البر بإن على صفحات العدوان ، الاشفاق على إدكام الطلاق ، بلوغ المانى فى سيرة الا مام محمد الشيبانى ، التحرير الوجيح فيما يتبغيه المستجيز ، تانيب الخطيب عليما ساقه فى ترجمة الب حديثة من الا كاذيب الحقاق التي بابطال الباطل، فى مغيث المخلق ، تذبيب التاج المجينى فى ترجمه البدر العينى ، الاجتمام بترحمة ابن البهمام ، الحاوى فى سيرة الا مام المحاوى ، النكت العريفة فى التحدث من ردود ابن البي شيبه على الى حفيفه المحات النظر فى سيرة الا مام ، زفر ، الترحيب بنقد التانيب ، تقدمه نصب الرابية بقيل الغريفة بتعليق و وفع شبالتشهيد لا بن الجوزى ، تعليقات على ذيول طبقات الحقاظ المستنى وابن فهد والسيوطى بتعلق الانتصار والترجي الرابية بيل الغريفة التعلق العرب العمدة على شروط الا محمد على شروط الا محمد على ألمذ بب الصحى بسط ابن الجوزى ، التعليقات المحمدة على شروط الا محمد على شروط الا محمد على شروط العمد على في الحادي المناس المدن بسيد العرب العربية العربية العرب المحمد على شروط العرب العربية العرب العرب العربية على شروط العرب العربية العربي

''مقالات الکوژئ' کے نام ہے آپ کے بلندیا بیلی مضافین کا مجموعہ بھی جیپ گیا ہے جس کے شروع میں محترم فاضل مولانا محد یوسف صاحب بنوری دام ظلیم کا مقدمہ بھی ہے، جس میں علامہ کوژی کے علوم ومعارف کا بہترین طرز میں تعارف کرایا ہے اور دوسرے حضرات علماء مصرنے علامہ کی زندگی کے دوسرے حالات تقعیل سے نقل کئے ہیں۔

نہایت مستغنی مزاج تھے، شیخ جامع از ہر مصطفیٰ عبد لرزاق نے سعی کی تھی کہ جامع از ہر میں درس حدیث کی قدیم روایات کوزندہ کریں اور شیخ کوثری کواس خدمت کے لئے آبادہ کرنا چاہا تھرآ پ نے منظور نہ فرمایا۔ رحمہ اللّہ رحمۃ واسعۃ و معتنا بعلو مہ۔

٣٥٣ - العلامة المحدث الفقيه المفتى كفايت الله شاجبهان بورى حفي م٢١١٥ ه

حضرت شیخ الهند کے تلافدہ میں ہے نہایت بلند پاییصا حب فضل و کمال محقق محدث اور جامع معقول و منقول سخے ،۱۳۱۳ ہوں آپ نے وارالعلوم دیو بندسے سند فراغت حاصل کی اور مدرسرامینید دبلی میں آخر عمر تک افراء وورس حدیث کی خدمات انجام ویتے رہے ، جمعیة علاء ہند کی تاریخ کا نہایت اہم اور ذرین دور آپ کے غیر معمولی سیاسی آفوق و قدیرے وابستہ ہے ، بلا کے ذبین و ذکی ، دور رس معاملہ نہم سخے ، ہندوستان کی تمام سیاسی فرجی جمعیت علاء ہند کے عزوو قار کواو نے سے اونچار کھنے میں کامیاب ہوئے ،حدیث کے ساتھ فقہ پر ہوئ گہری نظر تھی اس مذہبی جم عقول کے مقدیث کے ساتھ فقہ پر ہوئ گہری نظر تھی اس کے این وقت کے مقامی اللہ مقدید و العداد اللہ میں اور خدید مقدید کے مقامی اللہ مقدید واسعت سے دیا ہے وقت کے مقامی اللہ مقدید کے الکے اپنے وقت کے مقدید کے مقدید کے مقدید کے مقدید کے مقدید کے ایندر جمہ واسعت کے مقدم کے ایندر جمد واسعت کے مقدم کے مقدم

۳۵ م ۲۵ - العلامة المحدث الشيخ العارف ينتنخ الاسلام مولانا سيد حسين احد مدنى حنفي م ٢٥ ما اله حضرت ألكوري الم حضرت شيخ البندك اخص تلانده اورافص خدام من سے تھے، ١٥ اله ميں دارالعلوسے سند فراغ حاصل كى، حضرت اللّاويّ ہے بیعت وخلافت کاشرف ملا، نهایت عالی قدر مخفق مرقق ، جامع شریعت وطریقت اور میدان سیاست کے محتی میں مردمجا بدینے، ایک مدت تک مدینه طیب (زاد باالله شرفا) میں قیام فرمایا ، سجد نبوی میں درس صدیت دیا ، پھر حضرت شیخ البند کے ساتھ اسیر مالنار ہے ، ہندوستان واپس ہوکر برسہا برس سلہت رہ کر درس حدیث وارشاد خلائق میں مشخول رہے۔

۱۳۲۷ ہیں جب حضرت شاہ صاحبؒ نے دارالعلوم نے قطع تعلق فر مایاء تو آپ کو صدارت تدریس کے لئے بلایا عمیا اور آخر عمر تک تقریباً تمیں سال سلسل دارالعلوم کے شخ الحدیث رہ کر ہزارال ہزار طلبہ کواپے علوم و کمالات نے فیض یاب فر مایا، جمعیة عدہ ہند کے بھی آخری عمر تک صدروسر پرست رہاور نہایت گرافقدرزریں خد مات کیں، بہت بی متواضع ہمنکسر سزائ، وسنے الاخلاق، صاحب المفاخر دالد کارم تھے۔
فیض خلا ہر کی طرح آپ کا فیض یا طنی بھی ہمہ گیرتھا، ہندو پاک کے لاکھوں نفوس آپ کے فیض تلقین دارشاد سے بہرہ در ہوئے، آپ کے خلفاء مجازین کے اس مگرا فی آپ کی سوائح حیات لکھنے دالوں نے جمع کرد ہے جس، لیکن افسوس ہے کہ تلائد ہم حدیث کا نمایاں تذکرہ کی جگر نہیں کی گراہیں کی تاریخ کا ممایاں تذکرہ کی جگر نہیں کی گیا، چند نمایاں شخصیات کے تام یہ ہیں:

(۱) حضرت مولاناسيد فخرائحسن صاحب استاد صديث وارالعلوم ديوبند، آپ جامع معقول ومنقول بحقق عالم ، بلند پاييمقرروخطيب اورخليف مجاذ ، حضرت اقدس مولاناشاه عبدالقاورشاه صاحب رائع يورى وامقلهم بين ، حضرت علامه شميري سي بحق آپ نے بکثرت استفاده فرمايا ہے۔ . (۲) مولانا محرحسين صاحب بهاري استاذ معقول وفلفه وارالعلوم و يوبند ، عقائد ، كلام وصديث كا بحى درس و بيتے بين ، حقق فاضل اور كامياب مدرس بين -

(۳) مولاناعبدالا صدصاحب دیوبندی خلف مولاناعبدالسمع صاحب اساتذ حدیث دارالعلوم دیوبند جفق عالم و فاضل بیں۔ (۴) مولانامعراج الحق صاحب دیوبندی،استاذ فقه دا دب دارالعلوم دیوبند، بہت سے علوم میں کامل دستگاہ رکھتے ہیں دارالعنوم کے متاز اساتذہ میں ہیں۔

- (۵) مولا نامحرفيم صاحب ديوبندي استاذ دارالعلوم ديوبند، فاضل تفت بي-
  - (٢) مولا نامحرنصيرصاحب استاذ دار العلوم ديو بند، فاصل محقق بيل-
- (٤) مولانامحدسالم صاحب (صاحبزاوة معفرت مولانا قارى محرطيب صاحب والطليم بتمم وارالعلوم) استاذ وارالعلوم ويوبند، فاصل محقق بير
  - (٨) مولا نامحمد انظرشاه صاحب (صاحبزاد و معزت العلامه شميري قدس سرهٔ ؛ استاذ دارالعلوم ديو بند، فاضل محقق بير -
  - (٩) مولا تامحد اسعدميان صاحب (صاحبزاده حضرت شيخ الاسلام مولانا مدنى قدس مرة )استاد دارالعلوم ديو بند، فاضل محقق بير \_
    - (١٠) مولا نامحمة عمّان صاحب (نواسر بمعفرت شخ الهندنو رالله مرقدة )استاذ دارالعلوم ديوبند، فأضل محقق.
    - (١١) مولا نا حامد ميان صاحب (خلف حصرت مولانا اعز ازعلى صاحب) استاذ دارالعلوم ديوبند، فاصل محقق بير -
    - (۱۲) مولانا قاصى سجادسين صاحب كرنپورى صدر مدرس مدرسدعاليد فتح بورى د بلى مصاحب تصانيف محقق فاصل بير -
      - (۱۳) مولانا عبدانسيع صاحب مروخي اسا تذيدرسه عاليه فتح يوري د إلى \_
- (١/٢) مولا ناسيح القدخان صاحب شيخ الحديث ومهتم مدرسه مغمّاح انعلوم جلال آباد ضلع مظفر گر (خليفهُ مجاز حضرت تعانوي قدس سره ) -
  - (10) مولا ناعبدالقيوم صاحب اعظمى درس مدرسة بيبت العلوم مرائع مير (اعظم كده)
  - (١٦) مولا ناعبدالتي صاحب شيخ الحديث دارالعلوم تقانيها كورُه ختُكُ صَلَّع بيثاور (خليفة مجاز حضرت شيخ الاسلامٌ)
- (١٤)مورا نامحمر فرازخان صاحب صفلد بزاروي (خليفة معزرة مولاناحسين على صاحب نقشيندي مصنف واحسن الكلام في القراة خلف الاءم"-

(۱۸)مولا نالائق على صاحب سنبهل يشخ الحديث مدرسه عربيهآ نند (معجمرات)

(١٩) مولا ناعبدالسلام صاحب (خلف معزرت مولا ناعبدالشكورصاحب لكعنوى دامظلېم) استاذ مدرسددا رامبلغين لكهنو \_

(٢٠) مولانامشابرعلى صاحب في الحديث مدرسه كماند كماث بشلع سلبث-

(۲۱) مولا ناعبدالجليل صاحب يخيخ الحديث مدرسه عاليد، بدر يور، آسام ـ

( ۲۲ ) مولا ناشفیق الحق صاحب مدرس مدرسه جامع العلوم گاچ بازی ، آسام

(٢٣) مولانا عبيدالحق صاحب في الحديث مدرسه اشرف العلوم وهاكه

(٣٣) مولا نانورالدين صاحب شيخ الحديث مدرسه عاليه كوبر بوره آسام ـ

(٢٥) مولانا محمر طاهرصاحب شيخ الحديث مدرسه عاليه ، كلكته-

(٢٦) مولانا احمالي صاحب شيخ الحديث مدرسة عربية بإسكندى، آسام-

( ۲۷) مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب نهٹوری مفتی مدنی دارالا فقاء وصدر مدرس مدرسه عربیه جامع مسجر بجنور ۔

(٢٨) مولا ناسيدا بوالحن على صاحب ناظم ندوة العلما وللصفو

(٢٩) مولا نامحمشريف صاحب ديوبندي شخ الحديث جامعه والجميل -

(۳۰) مولانا سيد حامد ميا**ن صاحب صدر مدرس م**هتم جامعه مدينه لا جور ـ

(۳۱)مولا نامنت التدصاحب اميرشر بعت بهار وركن شوري دارالعلوم ديوبند \_

(٣٢) مولا ناعبدالرشيدمحمودصاحب بنير أحضرت كنگوي \_

افسوں ہے کہ حضرت کے ممتاز تلاغہ ہے جو درس حدیث یا تصنیف وغیرہ جس مشغول ہیں، بہت کم نام اور حالات معلوم ہو سکے،اس کی تلافی انشاءاللہ اُ گلے ایڈیشن جس کی جائے گی۔

٣٥٥-العلامة المحدث محمر بن على الشهير بظهير احسن انيموي عظيم آبادي حفي

مشہورومعروف جلیل القدرمحدث تنے بحد ٹاند مگ میں بلند پایہ کتا بیل مختلف فید مسائل میں تالیف کیں ، جوطبقہ علاء میں نہایت مقبول ہوئیں ، ایک جامع کتاب آٹار السنن کے تام ہے کھی جس میں مسلک احتاف کی توی احادیث جمع کیں ، آپ نے خودا پی بعض مؤلفات میں تحریفر مایا کہ' بلوغ المرام یا مشکوا قاشر بیف جو ابتداء میں پڑھائی جاتی ہیں ، ان کے مؤلف شافعی المرذ ہب شے اور ان کی کتابوں میں زیادہ وہ ی احادیث ہیں جو نہ جب امام شافعی کی موسئیداور فد بہ خفی کے خلاف ہیں اس کی وجہ سے اکثر طلبہ فد بہ خفی سے بدعقیدہ ہوجاتے ہیں ، پھر جب صحاح ستہ پڑھتے ہیں تو ان کے خیالات اور بھی بدل جاتے ہیں ، علاء حنفیہ نے کوئی کتاب قابل درس ایس تالیف نہیں کی جس میں مختلف کتب اصادیث کی احد دیث ہوں جن سے فی جب حقیف کی تائید ہوتی ہو ، پھر بچارے طلبہ ابتداء میں پڑھیں تو کیا؟ اور ان کے عقا کہ درست رہیں تو احد دیث کی احد دیث ہوں جن مقلد نہ ہو؟ فقیر نے ان بی خیالات سے حدیث شریف میں تالیف" آٹار السنن" کی بناڈ الی ہے'۔

آپ نے کتاب صلواۃ تک دوجلدیں تالیف فرمائی تھیں جو گئی ہارشائع بھی ہو چکی ہیں، دوران تالیف میں حسب مشورہ حضرت شخ الہند ،مسودات حضرت الاست ذالعلا مہ تشمیریؒ کے باس بھیجے اور حضرت شاہ صاحبؒ بعداصلاح واضافہ واپس فرماتے تنصے اس طرح یہ جلیل القدر تالیف دوآتشہ ہوکر تیار ہور ہی تھی گمرافسوں ہے کہ اس کی تحیل مقدر نہتھی، کتاب مذکور کے مطبوعہ نسخہ پر بھی حضرت شاہ صاحب ؒ نے بہت یو کی تعداو میں تعلیقات تکھیں، جن کی وجہ سے پیموے نہایت پیش قیمت حدیثی ذخیرہ بن گیا ہے۔ حدیث نبوی وعلوم انوری کے عاشق صادق محرّم مولا نامحر بن موکی میاں صاحب افر ایق وام ظلیم نے حضرت شاہ صاحب ؒ کے نسخ ندکورہ کولندن بھیج کراس کے فوٹو سٹیٹ نسٹے تیار کرا کر علاءو مدارس کو بھیج دیئے ہیں، اگر کتاب آٹار السنن ان تعلیقات انوری کے ساتھ مرتب ومزین ہوکر شائع ہوجائے تو امید ہے کہ آخر کتاب الصلوا ہ کے مسائل کی محد ٹانٹر تھیں حرف آخر ہوکر منظر عام پر آجائے گی کام بڑا اہم ہے، کاش! حضرت کے خصوصی تلاند واورا صحاب خیر توجہ کریں۔

راقم الحروف بھی اس کے کمی حدیثی نو اور کوانو ارالباری میں پیش کرنے کا حوصلہ کررہا ہے۔وانڈ المونق المعین ۔ علامہ مبارک پوری نے آتا السنن کے مقابلہ میں ایکار المنن تکھی اور اپنے تخفۃ الاخوذی وغیر و کے طرز خاص ہے بہت ی بے جان چیزیں پیش کیس بہال موقع نہیں ورنداس کے بچھنمونے ورج کئے جاتے ،والسلام علی من انتج الہدائی۔

٢٥٧- العلامة المحدث الفقيه مولانا محداشفاق الرحمن كاند بلوي حنفيّ

مدرسدا شرفیدد اللی کے صدر مدرس، حدیث وفقہ کے فاضل محقق تھے، مدتوں درس حدیث دیتے دیے اور ایک حدیثی تالیف' الطیب الشذی فی شرح التر فدی' نہایت محققانہ طرز پر کھی جس کی جلداول مطبعہ خیر بید (مصربیہ ) میرٹھ سے عربی ٹائپ بیس حیب کرشائع ہوئی ،اس پر حضرت تقانوگ ، حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولا ناشبیرا حمد عثمانی نے بہت او نیچ الفاظ میں تقاریظ کھیں ، افسوس کہ اب یہ تیتی کتاب ناورونایاب ہے۔ دحمہ اللہ دحمۃ واسعۃ۔

۸۵۷-الشخ المحد ثالعلامة ماجدعلى جنو يورى حقي

حضرت كنگونئ قدل مرؤكة لا نامه هديث مل مع تازيخيه آپ نے مرتول دبلی كوغيره كے مارئ عربية ميں درس هديث ديا ہے، علوم هديث ميں بين متازيخي من ازين عربية من درس هديث دبلی كوغيره ميں ميں برا پايا تھا، صرف ترجی سافقہ مر يجھا تر ہو گيا تھا، حضرت محترم علامہ سيد فخر الدين صاحب شيخ الحديث دارالعلوم ديوبندنے دبلی كے قيام ميں آپ سے عرصہ تک پڑھا ہوادروہ آپ كے ملم وضل و تبحر كے بہت مداح بين آپ كنديادہ حالات كال وقت علم نه ہوركا در حمدالقدر حمد واسعة ميں اسمان ميں ميں الله ميں من من مور

١٥٨- العلامة المحدث مولا نامحد المحلق البردواني حنفيٌّ

مشہور ومعروف محدث گزرے ہیں، مرتوں کا نپور ہیں قیام فرما کر درس صدیث دیا ہے، پھر کلکتہ وغیرہ میں افاد ہ علوم صدیث فرمایا، ہزار دں احادیث کے حافظ اور جامع معقول ومنقول تھے۔رحمہ اللہ رحمہ واسعۃ۔

٩٥٩-العلامة المحد ث المتكلم الشهير مولا ناالسيد مرتضي حسن جاند بوري حنفيً

حضرت شیخ البند کے تلافدہ بی ہے متاز شہرت کے مالک مشہور ومعروف مناظر و ملغ اسلام، جامع معقول ومنقول ہتے، مدتو ل وارالعلوم و بنون دیو بند بیل درس صدیت دیا، ناظم تعلیم اسلام ہے مطالعہ وجمع کتب کے بیٹے دلدادہ تھے، ایک نہایت عظیم الشان کتب خانہ جس میں عوم وفنون اسلامید کی بہترین نوادر کا ذخیرہ جمع فرمایا تھا، یادگار چھوڑ گئے، بہت کی مفید علمی تصانیف کیس، جوشائع ہوچک ہیں۔ رحمہ اللہ رحمہ واسعة۔

٣٢٠ - الثينج العلامة المحد ثمولا ناعبدالرحمن امروبي حنفي

حضرت مولا نااحمد حسن امروجوی قدس سرهٔ کے تلاقدہ میں سے مشہور محدث ومفسر تھے، آپ نے مدرسد عربیدا مروجہ، جامعہ ڈ ابھیل اور

وارالعلوم ويوبنديس ورس حديث وياءا في بهت ى عادات وخصائل يس تمونة سلف تفيدر حمداللدرحمة واسعة .

# ا٢٧-العلامة المحدث الاديب مولانا السيدسراج احدر شيدي حنفي

حضرت گنگونیؒ کے فیض یافتہ بلند پار پیحدث، مفسر دادیب نتے، مدلوں دارالعلوم دیو بندیش ادب وحدیث کی کتابیں پڑھاتے رہے، ۲۲ ھیں حضرت شاہ صاحبؒ وغیرہ کے ساتھ دارالعلوم کی خدمت ترک کرکے جامعہ ڈانجیل تشریف لے گئے، چندسال وہاں بھی درس حدیث دیا اور وہیں وفات پائی، نہایت تنبع سنت عابد، زاہد، ذاکر دشاغل، کریم النفس اورمہمان نواز تنے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

### ٣٦٢ - العلامة المحدث ألمفتى سعيدا حمدصا حب لكصنوى حنفيًّ

بلند پاریمحدث وفقیہ، جامع معقول ومنقول تھے، مرتوں کانپور ہیں درس علوم دیا اور آخر ہیں مدرسہ مقاح العلوم جال آباد شاخ مظفر تگر کے شیخ الحدیث رہے، حدیث وفقہ کے تبحر عالم تھے، ایک رسالہ مناسک کے ہیں اور القول الجازم ٹی بیان المحارم نیز جامع النصر یفات وغیرہ مختیق تصانیف کیس، فقہ ہیں مجموعہ 'فاویٰ چھوڑا، جونہایت گراں قدرعلمی ذخیرہ اور لاکق طبع واشاعت ہے، مکتبہ نشر القرآن دیو بند ہے آپ کی تمام تصانیف شاکع ہوتی رہیں گی۔انشاءاللہ۔

آپ کے والد ماجد حضرت مولا تافتح محرصا حب تائب لکھنوی بڑے جلیل القدر عالم تھے، جن کے فضل و کمال کے حضرت علامہ تشمیری قدس سرؤ بھی مداح تنے، ان کی خلاصة التفاسیر' چارجلد خنیم میں اور اردو کی بہت اعلیٰ تالیف ہے، یتفییر عرصہ بواشائع ہوئی تھی محراب صرف جلد ملتی ہے جو مکتبہ'' نشر القرآن و نوبند' سے ل سکتی ہاور ہاتی جلدوں کی اشاعت بھی امید ہے ای ادارہ سے ہوگی۔رحمہ القدر حمة واسعة۔

٣٦٣ - المحدث الجليل علامه محدا براجيم صاحب بلياوي حنفي دام ظلهم العالى

مشہور ومعروف محدث، جامع معقول ومنقول، استاذ الاسا تذہ ،صدرتشین دارالعلوم دیوبند ہیں، آپ کی ولادت ۳۰ ۱۳۰۱ ہیں ہوئی مسکن قامنی پورہ (بلیا) ہے ابتدائی کتب فاری وعربی معفرت مولانا تھیم جمیل الدین صاحب تھینوی دیلوی ہے۔ اور اوپر کی کتابیں مولانا فاروق احمدصاحب جریا کوئی مولانا عبدالغفارصاحب ومولانا ہمایت داماں صاحب تلمیذمولانافضل حق خیر آبادی ہے پڑھیں۔

70 ھیں دیو بند تشریف لائے ، معزت شیخ البندگی تجویز ومشورہ سے پہلے سال ہدایہ جلالین ، شبتی وغیرہ پڑھیں ، اور دوسر سے سال شائر ندی بخاری و بیضاوی (حضرت شیخ البند سے ) طحاوی ، ایو داؤ و ، نسائی و موطا کین (حضرت علامہ مفتی عزیز الرحمٰن صاحب سے ) مسلم و ابن ماجہ (حکیم مجرحسن صاحب سے پڑھیں ، حضرت شاہ صاحب کے ابتدائی دس سالہ قیام دارالعلوم کے زمانہ ہیں آپ نے دارالعلوم ہیں معقولات اور آخری دس سال میں مشکلو ق دغیرہ پڑھا کیں ، اب تقریباً ۹۵ سال سے درس صدیث ہی دسے ہیں۔

۱۳۵۸ ه میں جامعہ ڈابھیل تشریف کے اور ۳ ماہ درس حدیث دیا، مجر مدرسہ عالیہ فتح پوری دیلی میں دوسال رہے ، دوسال جا نگام قیام فر مایا، اس کے بعد مجردار العلوم ہی میں افا دات کا سلسلہ جاری ہے۔

آپ نے متعدد تصانیف کیں، جن میں سے شرح تر فدی شریف نہایت اہم ہے جس کی جلداول یا شنزاء چندابواب ممل ہے اور دوسری زیرتالیف ہے ، خدا کر سے جلد کمل وشائع ہوکر طالبین علوم حدیث کے لئے شعل راہ ہو متعنا الملہ بول حیاۃ النافعہ۔

ا با کامکن مؤسلع اعظم گذرہ ہے، حضرت کنگونٹ کے ارشد علانہ و میں ہے ہیں، آپ نے قر اُق طف الا مام رفع یدین اور تظید وغیر و پر مفید علی تحقیق رسائل تکھے جو شائع ہو تھے ہیں۔

# ٣٦٣ - المحدث الجليل العلامة المفتى السيدمحدمهدى حسن الشاججهال بورى حنى رحمه الله

نهایت بلند پایه نامور محدث فقید، جامع العلوم بین، آپ نے علوم کی تکیل حضرت مولانامفتی کفایت الله صاحب سے کی ، تقریباً چالیس سال تک افناء دتصنیف کتب حدیث کامشغله برنانه قیام دائد میروسوات رہا، اب عرصه سے مندنشین وارالافناء دارالعلوم دیو بند ہیں، مجمعی کمونی کتاب دورۂ حدیث کی بجمی پڑھاتے ہیں،احادیث ورجال پر بڑی وسیع نظر ہے۔

قوت حافظ، وسعت مطالعه، کثرت معلومات و وقت نظر می اتبیازی نشان ہے، غیر مقلدین کی دراز دستیوں کے جواب میں لاجواب مختیقی کتابیں کھیں جوشائع ہوچکی ہیں، کتاب الآثار امام محترکی شرح جارجلدوں میں تالیف کی، جوحدیثی تحقیقات کا بیش قیمت ذخیرہ ہے، افسوس کہ یہ کتاب اب تک شائع ندہوکی۔

دوسری اہم حدیثی تالیفات کتاب الحج امام محمد کی شرح ہے، یہ بھی علاء حدیث کے گرال بھانتت ہوگی ،حضرت العلا مدمولا نا ابوالوفاء صاحب نعمانی مدیرا حیاء المعارف العمانیہ حیور آباد دکن کے خصوصی اصرار وخواہش پر اس کی تالیف ہور ہی ہے اور خدا کاشکر ہے کہ تین رائع سے او پر ہوچکی ہے، اس ادارہ کی طرف سے شائع بھی ہوگی۔انشاءاللہ

طحاوی شریف پربھی محد ٹانٹر تحقیق سے تعلیقات لکھی ہیں، آپ نے مصرت شاہ صاحبؓ ہے بھی بزیانۂ تیام ڈابھیل بکٹر ت استفادہ فرمایا ہے۔معینا اللہ بطول حیاۃ النافعہ۔

# ٣٧٥ - شيخ الحديث مولانا محمد زكريابن شيخ الحديث مولانا محمه يجيٰ الكاند بلوى حنفي رحمه الله

مشہور ومعروف محدث،مصنف، جامع العلوم، شیخ طریقت وشیخ مدرسہ عالیہ مظاہرالعلوم سہاریپور ہیں،رمض ن ۱۳۱۵ھ میں آپ کی ولادت ہوئی، حفظ قرآن مجید کے بعد اکثر کتابیں تن کہ دورہ حدیث بھی والد ماجد سے پڑھیں، کچھ کتابیں اپنے مم محتر م حضرت مولا نامحمہ الیاس صاحبؓ سے پڑھی تھیں،ایام طفولیت حضرت کنگوی قدس سرۂ کے قل عاطفت میں گزار ہے۔

حطرت والدصاحب کی وفات کے بعد بخاری و ترفی حضرت مولا ناظیل احمد صاحب مهاجر مدنی سے پڑھیں، حضرت مولا نائے المجمو و''کی تالیف بیں آپ کوشر کی کیا، نیز آپ نے ''اوجز المسالک شرح موطاً امام مالک''(۱ جلد هخیم) پوری تحقیق سے کمعی حضرت محکوی کی تقریر درس ترفی کو ''الکوک الدری'' کے نام سے دوجلدوں میں مح تعطیقات مرتب کیا ہے اسی طرح تقریر درس بخاری شریف کومج تعطیقات ''لامع الدراری'' کے نام سے مرتب فر مایا ہے، جس کی جلداول شائع ہو چگ ہے، دوسری ذیرطیع ہے، ان کے علاوہ تبلغ، نماز، روزہ، جج ذکوۃ وغیرہ کے فضائل پرنم ایت مغید کتا ہیں، آپ کی تمام تصانیف شروح و تعدیقات گراں قدر معمی جوابر پاروں سے مزین ہیں، بزے عابد، ذاہد، تی وقی، صاحب المکارم ہیں، دری فدمات اپنے والد ماجد کی طرح حسیۃ اللہ (بغیر شخوہ) انجام دیتے ہیں (صعنا اللہ بطول حیاۃ النہ (بغیر شخوہ) انجام دیتے ہیں (صعنا اللہ بطول حیاۃ النہ (بغیر شخوہ) انجام دیتے ہیں (صعنا اللہ بطول حیاۃ النہ و بالا قد۔

٣٢٧-الشيخ الجليل المحدث انبيل العلامة ظفراحمة تفانوي حنفي رحمه الله

مشہور ومعروف علامہ محدث ہیں، آپ کی وادت اپنے جدی مکان واقع محلّہ دیوان دیو بند ۱۳ رکتے الاول ۱۳۱۰ھ کو ہوئی تعلیم دارالعلوم دیو بند میں ہوئی، تھانہ بھون ہنچے اور حضرت تھانوی کے نصاب ' منان الکمیل '' کے مطابق کتا ہیں پڑھیں، حضرت تھانوی ہے بھی الکے صات العشر کے چند سبق پڑھے، باتی اپنے بھائی مولانا سعیدا حمرصا حب مرحوم ہے پڑھا۔ پھرآ پ مع بھائی موصوف کے کانپورتشریف لے گئے ہاں رہ کر حضرت مولانا محمد رشید صاحب کانپوری (تلمیذ حضرت تھانویؒ) ہے ہدا بیآ خرین ، جلالین ومفکلو قاشریف پڑھی اور حضرت مولانا محمد آلحق صاحب بردوانی (تلمیذ حضرت تھانویؒ) ہے محاح ستہ و بیضاوی شریف پڑھی اس طرح ۲۲ ھیں دینیات سے فارغ ہوکراملی نمبروں سے کامیاب ہوئے۔

۲۸ ہیں آپ نے مظاہر العلوم سیار نیور پی سنطق وغیرہ فنون کی تحیل کی اور اس زمانہ ہیں حضرت مولا ناظیل احمد کے درس بخاری پس بھی شرکت فرماتے رہے ، اس سال حرمین شریفین کی حاضری پس بھی شرکت فرماتے رہے ، اس سال حرمین شریفین کی حاضری سے بھی مشرف ہوئے ، اس سال حرمین شریفین کی حاضری سے بھی مشرف ہوئے ، ۲۹ ھیں واپس ہوئے تو مدرسہ مظاہر العلوم کی ورمی خدمات ہیر وہوئی ، سات سال سے زیادہ وہاں رہے ، ۲۹ ھیسے ۲۸ ھیک تھانہ بھون قیام فرما کر اعلان السنن کی تالیف، افحاء و درس حدیث وفقہ ہیں مشخول رہے ، اس دو سال سے بچھوزیادہ رگون بھی قیام فرمایا اور حضرت علامہ کشمیری رگون تشریف لے گئے توان سے بھی حدیث کی اجازت حاصل کی۔

۵۹ سے ۲۷ ہے تک ڈھا کہ قیام رہا، ۲ سال ڈھا کہ یو نے درشی جی حدیث وفقہ کا درس دیا اور مدرسہ اشرف العلوم جی بھی موطا کمین ، بخاری و بیضاوی شریف کا درس دیا جس جس پر وفیسران یو نیورش بھی شرکت کرتے تھے، ۸سال مدرسہ عائیہ ڈھا کہ جس مدرس اول رہے، حدیث وفقہ کا درس دیا، اس زمانہ جس جامع قرآنیہ جس بھی بخاری شریف وغیرہ پڑھا کمیں آخر ۴ سے سے اس وقت تک دارلعلوم ٹنڈ واللہ یار سندھ جس مقیم ہیں ، بخاری مسلم ، ترفدی ، بیضاوی ، موطا کمین ، طحاوی ، شرح الحقیہ و تجة اللہ البالذ کا درس دیتے ہیں۔

آپ کی تصانیف عالید سے چین: (۱) اعلاء اسٹن (۲۰ جلد) اس کے علاوہ مقدمہ گیارہ جلد ہیں شائع ہوچکی ہیں، احادیث اکام کا نہایت گراں قد رجموعہ ہے، اس کی تالیف حضرت تھانوی کے ارشاد خاص سے ہوئی اور دوران تالیف بین آپ وائل حفیہ معلوم کرنے کے لئے حضرت علامہ تعمیری کی خدمت بین دیو بند جاتے ہے، حضرت شاہ صاحب پی بیاض خاص آپ کوعطافر ما دیتے تھے جس سے آپ دلائل حفیہ سے تو جس سے تھے جس سے آپ دلائل میں معلوں سے تعلیم کر ہوگئی میں معلوں سے تعلیم کر ہوگئی ہوا تھاں ہو تعلیم کر ہوگئی ہوائل میں معلوں میں شائع ہوائل کے ہوائل میں معلوں میں شائع ہوائل میں تاریخ میں اسٹر ہوائی دارالحرب یعمی ''معارف' کی گا آپ نے نہا ہے تحقیق جواب کھا، سے پورام تقالہ رسالہ ''المحد بی ' مقال میں مسلس شائع ہوا (۳) کو دار کے سے تو بالمحد بین ' مقال میں مسلس شائع ہوا (۳) القول المحد بین آپ کی اقساط میں شائع ہوا (۵) '' فاتح الکام فی القرآء خلف اللام '' (زیر طبح ) (۲) می الفتون میں جو تو ہوں (۸) ادکام القرآن، قرآن مجد سے مسائل حفیہ کا اسٹر مورور شائع شعرہ کی این میں میں کہ مورور شائع شعرہ کی این میں مسلس سے مسائل حفیہ کا اسٹر مورور شائع شعرہ کی این میں میں کی جس سے مسائل حفیہ کی اسٹر بھول سے کہ جس آپ کی جیں آپ کی اسٹیو جد یہ وقیرہ بھی گیارہ صفوات کے ایک میں آپ کی اسٹر بھول سے کی جس آپ کی جیں آپ کی اسٹر بھول کی گیارہ صفوات کے ایک مسائلہ میں آئم ہوگئ جیں حصور شائع ہوگئ جیں حصور الشائول ہے۔

٢٢٧- العلامة المحديث مولا نامحد يوسف كاند بلوي حنى رحمه الله

مشہور عالم سلنخ اسلام، شیخ طریقت وشریعت حضرت مولانا شاہ محمدالیاس صاحب نوراللّه مرقدۂ کے خلف ارشد ، تبلیغی جماعت بہتی نظا اللہ بن دیلی کے امیر عالی مقام ، آپ کی ولادت جمادی الاولی ۱۳۳۵ ہے ہوئی ، حفظ قرآن مجید کے بعد قاری وعربی کی ابتدائی کتب حضرت واللہ باحدادرا پنے ماموں مولانا احتشام الحن وغیرہ سے پڑھیں ، ۵۱ ش مظاہر العلوم سہار نپورتشر یف لے مجتمعے بختلف علوم وفنون کی کتابیں

پڑھیں بھر۵۴ھ میں کتب صدیث بھی اپنے والدیز رگواری ہے پوری کیں، ۵۳ھ میں والدصاحب کے ساتھ مجاز کا سفر فر مایا، ۵۵ھ میں واپس ہوکر درس وتصنیف میں مشغول ہوئے، رجب ۲۳ھ میں والد ماجد کی وفات ہو گی، ان کے بعد سے برابر تبلینی خد مات میں شب وروز انہاک ہے، آپ کی تصانیف میں سے نہایت گران قدر حد بھی تصنیف" امانی الاحبار شرح معانی الآثار امام طحاوی" ہے جس کی ایک جد شائع ہو چکی ہے اور دومری زیر طبع ہے۔

اس میں علامہ بینی کی ناور شروح شرح معانی الآ ٹاراور دوسری شروح حدیث و کتب رجال سے مدد لے کرعالی قدر تحقیق مباحث جمع کردیئے گئے ہیں، خدا کرے اس کی بھیل داشاعت جلد ہو۔ و ماذ لک علی اللہ اس برین مصعنا اللہ بطور حیاۃ النافعہ۔

### ٣٢٨-العلامة المحد ثمولا ناابوالوفاا فغاني حنفي رحمه الله

ادار وَاحیاءالمعارف النعمانیه حیدرآ باد کے بانی وسریت، بلند پاریختق محدث، جامع معقول ومنقول ہیں، آپ نے اپنے ادار ہ ہے اپنی تیمتی تعلیقات وضیح کے ساتھ حسب ذیل نوادر شاکع فرما کرعلمی حدیثی دنیا پراحسان عقیم فرمایا ہے:

العالم والمتعلم للا مام اعظم من كمّاب الآثارللا مام الي يوسف "،اختلاف الي حنيفه والي ليل للا مام ابي يوسف "،الردغلي سير الا وزاع للا مام الي يوسف "،الجامع الكبيرللا مام محمد "،شرح النفقات للا مام الخصاف وغيره \_

اس وقت آپ کتاب الآ ٹار امام گر پر نہا ہے تعد ٹانہ محققانہ تعلیقات الکھ رہے ہیں، تقریباً نصف کام ہو چکاہے یہ کتاب مجلس علی ڈامجیل وکرا چی کی طرف سے حیدرآ باددکن بی عمرہ وٹائپ سے اعلی کاغذ پر چھپ رہی ہے، تقریباً اسو صفحات کے مطبوعہ فرے راتم الحروف کے پاس آئے ہیں ہے، اللہ تعالی شرف قبول سے نوازے، امید ہے کہ یہ کتاب دوجلد میں بوری ہوگی ، مولا تا موصوف نوادر کی تلاش واشاعت کا بڑا اہم کام انجام وے رہے ہیں مدرسہ تظامیہ حیدرآ باد میں دری خدمات بھی دیں۔ النہ فعمہ عدرت النافعہ۔ خدمات بھی دیے اللہ فی اعمالہ المعبار کہ و متعنا جمیعا بطول حیات النافعہ۔

## ٣٦٩-العلامة المحدث الادبيب الفاضل مولانا عبد الرشيد نعما في رحمه الله

مشہر ومصنف، محق محدث، جامع معقول ومنقول ہیں، آپ نے نہایت مغیرطی تصانیف فرمائی ہیں، جن جن سے چند یہ ہیں:

لغات القرآن، لمام ابن ماجاور علم صدیت، آئمس الیالحاجة (مقدمیا بن ماجه) التحقیات کی الدوامات، التحلیقات علی ذب ذبابات الدوامات، التحلیقات علی ذب ذبابات الدوامات، التحلیقات علی ذب ذبابات الدوامات، التحلیق القرآن مجد (مترجم)۔

التعلیق القویم علی مقدمہ کتاب التعلیم بمقدمہ معوطاً لمام مجد (مترجم) مقدمہ مسئولاً مام محد (مترجم)۔

آپ کی تمام کتابیں گہری و ایسری کا نتیجہ اور اعلی تحقیق کی حافل ہیں، مقدمات و تعلیقات ہیں آپ کے تحقیق افکار، علامہ کوثری کے طرز سے معتبہ جلتے ہیں، ای لئے آپ کی صراحت پسندی اور انصاف پسند محمد الشد بطول حیا قالنا فعہ۔

معزات آپ کی تکافوائی و جراکت تی گوئی کی مدح و متاکش کرتے ہیں، معتبا الشد بطول حیا قالنا فعہ۔

• ٢٥- العلامة المحد ثمولا تاعبيد الله مبارك يوري رحمه الله

علاء اہل صدیث میں سے اس وقت آپ کی علمی شخصیت بہت ممتاز ہے، آپ ایک عرصہ سے مشکوٰ قاشریف کی شرح لکھ رہے ہیں، جس کے دو حصے شائع ہو چکے ہیں، افسوں ہے کہ داقم الحروف اب تک ان کو ندد کھے سکا، اس لئے کوئی رائے بھی قائم نہیں کی جاسکتی، بظاہر جو حالات مولانا موصوف کی خاموثی طبع وسلامت روی کے سنے ہیں ان سے تو قعات بھی آچھی ہی، علامہ موصوف کے دوسرے حالات اور علمی وعمل

كمالات كالمحى كونى علم نه موسكا بمعتنا الله يطول حيات النافعه

### ا ١٨٢ - العلامة المحدث ابوالحسنات مولاناسيد عبدالله شاه حيدرة با دى حنى رحمه الله

جلیل القدرمحدث بختل ومصنف ہیں ،آپ نے مقتلوۃ شریف کے اسلوب پر حنفیہ کے احادیث بوی علی صاحبہا الف الف سلام و تحد کا نہایت جامع و متند ذخیرہ '' ز جاجۃ المصابح'' کے نام سے تالیف قرمایا ہے یہ کتاب پانچ ضخیم جلدوں سی مکمل ہو کرعمہ و سفید کا غذ پر اعلی طباعت سے شائع ہوگئ ہے اس کتاب میں باب وعنوان سب مقتلوۃ بی کے دکھے گئے ہیں ،ان کے تحت اصادیث احتاف کو تحت کر دیاہے ، نیز عنوان میں جن مقامات پر شاہ صاحب موصوف نے فقد تنفی کی مقامات پر شاہ صاحب موصوف نے فقد تنفی کی مقامات بی شاہ صاحب موصوف نے فقد تنفی کی رعابت ہی کی رعابت ہی دیے ہیں۔

اس عظیم الشان حدیثی تالیف کے مطالعہ کے بعد معترضین، منکرین دمعاندین کو بھی اس امر کے بعتراف سے جار و کارنہ ہوگا کہ امام اعظم ؒ کے اقوال علاوہ احادیث کے کسی نہ کسی صحافی یا تابعی کے اقوال سے ماخوذ ہیں، اس لئے امام صاحب ؒ پراعتراض کرنا صحافی یا تابعی پر اعتراض کرنے کے برابر ہے۔

حضرت مؤلف کی عمراس وقت تقریباً نویے سال ہے اور خدا کے فضل وتو فیق ہے آپ کی ہمت دعزم جواں کا بیرحال ہے کہ آج کل کتاب بذکور کے اردوتر جمہ میں شب وروز معمروف رہتے ہیں،خدا کرے ترجمہ کی بھی پیچیل داشاعت جلد ہوسکے۔ سعنا اللہ بطول حیات النافعہ۔

### حالات راقم الحروف سيداحمد رضاعفا الله عنه بجنوري

احترکی پیدائش جنوری ہے 19ء میں بمقام بجنوری میں ہوئی، وادھیال سیتا پوری اور تانہیال جہاں آباد ضلع بجنور ہے، ان وونوں خاندانوں کامفصل تذکرہ اورسلسلۂ نسب کتاب ''شجرات طیبات' مصفہ ظہورالحن صاحب سیتا پوری میں م ۲۲۲ وص ۹۳ پر ذکور ہے یہ کتاب انساب سادات بہند میں قائب ہوئی کتاب انساب سادات بہند میں قائب ہوئی تقین ہے جو ۹۲ صفحات میں امیرالمطابع سیتا پورے جھپ کر ۱۹۱۱ء میں شاکع ہوئی تھی، احترکے والد ہیر جی شہیر علی صاحب مرحوم کوانساب کی تحقیق وجہو کا نہایت شغف تھا، اس لئے ان سے مؤلف کتاب ندکور کی عرصہ تک شخصی مالات سادات ضلع بجنور کے سلسلہ میں مکا تبت بھی رہی ہے، احترکی ابتدائی فاری وغیرہ کی تعلیم بجنور ہوئی، ۱۰ اسال کی عمر میں بحر بی کے لئے سیو ہارہ کے مدرسہ فیض نیام میں وافل ہوا۔

حضرت مولانا محد حفظ الرحمان صاحب وامظلیم بھی اس وقت وہاں فوقانی تعلیم عاصل کررہے تھے، مولانا بشراحم صاحب بحث مرحوم بھی اس وقت وہیں تھیم تھے، ان وونوں حضرات سے تعلق نیاز مندی ای ذمانہ ہے وہ والے برا بجوہ بڑے اس برا قیام اپنے تائے میر فیاض علی مرحوم کے تعلقات کی وجہ سے جناب چودھری مخارات سے تعلق نیاز مندی ای درودات پر رہا جوہ بڑے علم دوست ، نہایت عالی قدر ، مرجع عوام و خواص بزرگ تھے، غالبًا ۱۸ و تک وہاں وہاں ، ۱۹ و تا ۱۲ و مدر سرعرب قادر بیت نے والے تعلیم جاری رکھی ، وہاں مولانا ولی احمد صاحب خواص بزرگ تھے، غالبًا ۱۸ و تک وہاں وہاں ، ۱۹ و تا ۱۲ و مدر سے سنفید ہوا ، مطالعہ کتب کا ذوق وشوق بھی جو کھے عاصل ہوا وہ انہی کا فیض ہے۔
کیملیو ری ( تلمیذ حضرت شخ البند ) کی تعلیم و تربیت سے مستنفید ہوا ، مطالعہ کتب کا ذوق وشوق بھی جو کھے عاصل ہوا وہ انہی کا فیض ہے۔

\* میمان و بین معارف کے تعلیم معارف کے اس میں دیادہ تعلق کیا تو طلب نے دوبار تعلیم مقاطعہ کیا ، حضرت شاہ صاحب بیند ماہ تر ندی پڑھا ہے کہ میں احقر بھی شریک تھا ،

حضرت شاہ صاحبؓ کے ترک تعلق پر حضرت ﷺ الاسلام مولا تا مد ٹی نے ماقی تر ندی شریف و بخاری شریف پڑھائی، دوسری اسٹرا تک ہوئی تو

احقرنے عدم شرکت اورتعلیم پوری کرنے کورجے دی ،جس کے لئے حضرت شاہ صاحب ہے بھی اجازت حاصل ہوگئی۔

اس طرح وہ دورہ کا سال پورا کر کے احتر تبلیغ کا لیج کرنال چلا گیا، وہاں تین سال اور چند ماہ رہ کرتبلیغی ضرورت کے لئے انگریزی پڑھی،اد بعربی کے تصص کا نصاب پورا کیااور کتب ندا ہب ولمل کا مطالعہ مشق تقریر تجریر ومناظر کا سلسلہ رہا۔

وہاں ہے فارغ ہوکر ۲۹ میں ڈاجیل پہنچا دو جس سے سنتی ہوا جو ۲۵ و تک باتی رہا، اس کے بعد رفتہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مجلس کو مستقل طور ہے کرا بی نعتل کرنا پڑا، حضرت مخدوم و محترم مولانا محمد بن موئی میاں صاحب بانیوسر پرست مجلس نے احترکو وہاں بھی بلانا چا با اورا پہنے تصوصی تعلق کی بناء پرمع متعلقین کرا جی بیس رہنے کی سوئی کے بیاج ہیں، مگرا حقر کے لئے بعض وجوہ ہے رک وطن کور جے نہ ہو تک۔

ادرا پہنے خصوصی تعلق کی بناء پرمع متعلقین کرا جی بیس رہنے کی سوئی کہ ۲۷ ہ بیس دورہ کے سال حضرت شاہ صاحب کے لئے بے نظیر حدش کی درس کی تعلق کی شان کر می اور فضل وانعام کود مجھئے کہ ۲۷ ہ بیس دورہ کے سال حضرت شاہ صاحب کے لئے بے نظیر حدش و رس کی تعلق ہوئی تھی اور حضرت بی کی اجازت پر تعلیمی سال باول نخواستہ پورا کر لیا تھا، اس کی تعلق چند سال بعد ڈابھیل کے تیام بیس ہوئی کہ آپ کے آخری دوسال کے درس بخاری شریف بیس شرکت واستفادہ کی فعت غیر مشرقب کی اور چونکہ حضرت کے افادات سے مرکز رہی جن کی پوری خصوصی کی قدر ومنزات بھی دل بیس اچھی طرح جاگزیں ہو بھی تھی ، اس لئے ذیادہ توجہ بھی آپ کے ان می افادات پر مرکوز رہی جن کی پوری تدراب انوارا باری کی ترتیب کے دقت ہورہ ہی ہو جا کھی دائے دو المدے۔

۳۸ء و ۳۹ء میں فیض الباری ونصب الرابید وغیر وطبع کرانے کی غرض ہے دفیق محتر م مولانا المکتر م علامہ بنوری کے ساتھ حربین ومصر و ٹرکی کا سفر ہوا ۹ وہ اماہ قیام مصر میں علامہ کوٹر گئے ہے تعلق واستفادات بھی بیڑی نفت نئے، جس طرح ٹرکی کے کتب خانوں کی بے نظیر مخطوطات عالم اور مصرکے معاہدا سلامیہ کی زیادت قابل فراموش نہیں۔

اس خالص علمی سفر کے اول وآخر جوابیے محبوب ترین روحانی مراکز مکہ منظمہ و مدینہ طعیبہ کی حاضری وجج وزیرات کی نعمت وسعادت اور دونوں بارطویل قیاموں میں علماء ترمین سے تعلق واستعفادات،معاہدوم کا تب ترمین کی زیارات، یہ وہ تعتیں ہیں جن سے اوپر کسی نعمت کا تصور اس دنیوی زندگی میں نہیں ہوسکتا۔

شکر تعمیرات انکه تعمیرات او عدر تعمیرات ماچند انکه تعمیرات ما

وارالعلوم نے فراغت کے بعد بیعت سلوک کی طرف رتجان ہوا، حضرت شاہ صاحب قد سرو سائٹشارہ کیا کہ سے بیعت ہوں تو حضرت نے حضرت شیخ وقت مولانا حسین علی صاحب میانوالی قدس مرؤ کا مشورہ دیا، احتران کی خدمت میں جاخر ہوکر بیعت ہوا اور تاحیات استفادات کرتا رہا، چند سال جمارت شیخ ومرشد مولانا عبداللہ شاہ صاحب خلیے معزت مولانا اجمد خان صاحب کندیں ضلع میانوالی ہے پہنے ذریعہ مکا تبت اور پھر سر ہند شریف میں وقت زیارت مشافہ نظرف بیعت حاصل کیا، آپ کی وفات کے بعد بھی ای طرح آپ کے جانشین حضرت شیخ ومرشد مولانا خان محمد صاحب وام برگا تیم ہے پہلے ذریعہ مکا تبت پھر گذشتہ سال وقت تشریف آوری و یو بند مشافہ نہ بیعت ہو مشرف مولانا خان محمد صاحب وام برگا تیم ہے پہلے ذریعہ مکا تبت پھر گذشتہ سال وقت تشریف آوری و یو بند مشافہ نہ بیعت مشرف ہوا، واللہ الموفق لما سحبہ و برخی ، زیانہ تعلق مجل علی وابھیل میں 20 سال تک کتب درسی بھی جامعہ و ابھیل میں بڑھا کیں، یادر ہے کہ البلانة المواضح ، قد وری ، کنز و ہدا بیمید کی، وشرح عقائد و ایوان شینی وسید معلقہ و غیرہ پڑھا کیں، حضرت مولانا اجمد پڑرگ صاحب جسن مانہ ہی افریقہ ہو کہ اختر می احتر و مولانا مقتی بسم اللہ صاحب کو سروکر کے تقی و یو بند سے فارغ ہو کر احتر نے 'مولوی فاضل' بہنا ب یو نیورٹی کے میں مانی نمیں مانی نمی میں بائی حاصل کی می اور جار سال تک مولوی فاضل کے پرچہ جواب مضمون عربی کا میائی حاصل کی میں اور جار سال تک مولوی فاضل کے پرچہ جواب مضمون عربی کا میائی حاصل کی می اور جار سال تک مولوی فاضل کے پرچہ جواب مضمون عربی کا میائی حاصل کی میں اور جار سال تک مولوی فاضل کے پرچہ جواب مضمون عربی کا میائی ماسل کی می اور میان سال کی مولوی فاضل کے پرچہ جواب مضمون عربی کا میائی میں اور میں مال کا میائی حاصل کی مولوی فاضل کی مولوی کی کا مولوی کی کا مولوی فاضل کی مولوی فاضل کی مولوی فاضل کی مولوی کی کا مولوی فاضل کی مولوی کی کا مولوی کی کا مولوی کی کور احقر کے مولوی کی کا مولوی کی کور احقر کے مولوی کی کا مولوی کا مولوی کا مولوی کی کور کے مولوی کی کا مولو

٣٦ ء ٢٦ ء تك احقر كا قيام بجنور ما جس ش مطب كامشغله اور يجو لكين رشين كا كام بهى ابتمام يتيم فاندا سلاميه بجنور كساته رباء ٢٣ ء ٢٥ ء تك دبلي قيام رباء جس ش دفتر رونامه الجميعة اورالجمعية برلس سيا نظائ تعلق ربا- یہاں بطورتحد بیٹ نعمت میام بھی قابل ذکر ہے کہ یہ وہیں احقر کا عقد نکاح حضرت شاہ صاحب کی جھوٹی صاحبزادی ہے ہوا ( نکاح حضرت علامہ مولا ناشبیراحمد عثما تی نے پڑھایا تھ )ان سے حضرت شاہ صاحب کی زندگی کے بہت سے واقعات خصوصاً گھریلوزندگی کے بہت سے حالات کا علم بھی جھے ہوا، خدا کرے ، معفرت شاہ صاحب کے اس تعلق سے جھے نفع آخرت بھی حاصل ہو، آبین۔

اب دوسال سے دارالعلوم دیوبند کے شعبہ نشر واشاعت سے تعلق ہے جس میں ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب قدس سر فی تصانیف کی تسہیل، عنوان بندی وقعی اغلاط مطبقی وغیرہ کا کام سپر دہے، یہال کے قیام میں ماہوار پروگرام کے رواج اور قسط وار کتابیں شائع کرنے کی سہولت و کھے کر خیال ہوا کہ انوار الباری شرح اردو صحیح البخاری کا کام کیا جائے جس کے لئے مقدمہ اور تذکر کو محد شین کی ضرورت محسوس ہوئی خدا کا شکر ہے کہ پہلی جلد کے بعد مقدمہ کی دوسری جلد ہی شائع ہور بی ہے، اس کے بعد شرح بخاری کا پہلا پارہ آجائے گا، ان شاء امتد ای طرح اس حدیثی خدمت کی مہمزلیں پوری جائمیں گی، والقد الموفق المیسر ۔

#### آ راء وارشادات گرامی

تذکرہ محدثین حصداول میں علاوہ دیگرمباحث و تفصیلی تذکر وَامام اعظم ؓ، ڈیز رہ سوئد ثین کے اجمال و تفصیلی تذکرے آ پیکے تھے، پیش نظر حصہ دوم میں اے محدثین کے ستفل تذکرے اور خمنی تذکرے مثلاً حضرت علامہ کشمیر قدس سرۂ یا حضرت شیخ الاسلام مولا نامہ نی نو راللہ مرقدۂ کے تلافدہ محدثین وغیرہ بھی تقریباً ایک سوہوں گے، اس طرح سات سے زیادہ مجموعی تذکرے سامنے آگئے۔

خیرالام (امت محمد یہ) ہیں سب سے زیادہ برگزیدہ طبقہ نقبہاء وحدثین کا ہے، کیونکہ زے منسرین یا محدثین کا پایہ بھی اس سے نیجے ہے اس کے اس طبقہ کی دینی علمی خدمات کا بھی سب سے او نیچا مقام ہے، اس جامع وصف روایت و درایت برگزیدہ طبقہ کی ایک مستقل و کمل تاریخ مدون ہونے کی نہایت ضرورت ہے، تا کہ وین قیم کے ان جیل القدر خدام کے بابر کا تا نفس و علمی خدمات سے تعارف حاصل ہو، امندرجہ بالا ضرورت باشر ح بخار کی شریف کی مناسبت ، تا حضرت شاہ صاحب کے طرق درس کے باعث جگہ جگہ محدثین کے حالات پر دوشن ڈالا کرتے تھے، اوراس خیال سے بھی کہ محدثین احناف کو مطبوعہ کتب رجال وطبقات ہیں تھے جگہ نہیں بی کھی دوجلدیں چیش ہیں۔

اس نقش اول میں بہت ہے تذکرے موادمیسر نہ ہونے کی وجہ ہے ناقص بھی رہے، بعض کتابوں پرضرورت ہے زیادہ اعتہ وبھی نامناسب ہوا، اپنے مخلص ہزرگوں نے بعض خامیوں کی طرف بھی توجہ دلائی، بہت کی مطبعی اغلاط بھی باعث ندامت ہو کمیں، انشاء القد، ان سب امور کی تلافی کی جائے گی اور جتنے مفیدعلمی مشور ہے آئے ہیں، یا آئندہ آئیں گے سب پڑمل کیا جائے گا۔

جھے اس امرے نہایت مسرت ہے کہ اہل علم نے میری اس خدمت پر توجہ کی ، کتاب ملاحظ فر ماکر اپنی مفصل رائے ، مفیداصلا حات ومشوروں نے از ااور میں ان سے مستفید ہوا ، یہاں اپنے ایکا بروا حباب کے جیمیوں مکا تیب گرامی میں سے حسب تنجائش چندا یک چیش ہور ہی ہیں۔

# مكتوب كرامي حضرت يشخ الحديث مولانا محدزكر بإصاحب سهار نبوري رحمه الله

کرم محترم زادت معالیم، بعد سلام مسنون گرامی نامد کی دن ہوئے موجب منت ہوا تھا، بزی ندامت ہے کہ عربیفنہ کے لکھنے میں امراض واعراض کی وجہ سے تاخیر ہوگئی، کتاب تو فرط شوق میں ای وقت رات ہی کوسنمنا شروع کر دی تھی اور فہرست پوری اور چندم ہا حث تو رات کے اس کے بعد بھی چند مرتبہ پکھے حصہ دن میں خود دیکھ اور پکھ رات کو کس سے سنا اللہ تعالیٰ آپ کو جزاء خیر عطا فرمائے کہ آپ نے بہت ہی محنت اور تفصیل سے مضاین کو جمع فرمایا، بالنصوص امام صاحب سے متحاتی تفاصیل بہت ہی اہم اور مفید ہیں، جن تعالیٰ شاندا سے فضل وکرم سے اس سے جینل کو قبول فرمائے اور دارین میں اس کی بہترین جزاء خیر عطافر مائے اور لوگوں اس سے زیادہ سے زیادہ ویت اور دور اور میں میں بہترین جزاء خیر عطافر مائے اور لوگوں اس سے زیادہ سے زیادہ میں بہترین جزاء خیر عطافر مائے اور لوگوں اس سے زیادہ سے زیادہ میں بہترین جزاء خیر عطافر مائے اور لوگوں اس سے زیادہ سے زیادہ میں بہترین جزاء خیر عطافر مائے اور لوگوں اس سے زیادہ سے زیادہ میں بہترین جزاء خیر عطافر مائے اور لوگوں اس سے زیادہ سے زیادہ میں بہترین جزاء خیر عطافر مائے اور لوگوں اس سے زیادہ سے نیادہ میں بہترین جزاء خیر عطافر مائے اور لوگوں اس سے نیادہ سے نیادہ

تمتع کی تو فیق عطافر مائے ، بلاکی تفتع اور تواضع کے عرض ہے کہ اس ناکارہ کا ذکر اس اہم اور مبارک کیاب میں کی ب کے لئے عیب ہے ، آپ نے دوسرے حصہ کوبھی اس ذکر سے عیب وار بنانے کا خیال ظاہر فر مایا ، بندہ کی درخواست ہے کہ اس سے اپنی مبارک کیا ب کی وقعت نہ گرا کیں ، اس میں کوئی تفتع نہیں ہے ، بندہ کوتقار یظ لکھنا نہیں آئیں ، کیا ہے تر بیضراس کا بدل نہ ہوسکے گا؟ ، فقط ذکر یا ..... ۲۵ ہے ادی الا ولی ۱۳۸ ہے

مكتوب كرامي سيدي وسندى الشيخ مولانا خان محمرصا حب نقشبندي مجد دى رحمه الله

بعدالحمدوالصلواة وارسال التسفيمات والتحيات فقيرخان محرفنى عند بگرامی خدمت حضرت مولا نااحمد رضاصا حب عرض گزار ب كه آپ كا ولا نامه مع رجستری انوارالباری موصول بهو کر باحث سرفرازی بوااس بدیه بهید اور یا وفرمانی کا بهت بهت شکریه برزاک امتد تعالی عنا خیر الجزاء ، حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سره نے ایک سال این خلصین کو دور کا حدیث پڑھایا تھا جس میں حضرت کے صاحبزاوے مولوی محمد سعید مرحوم ، حضرت مولا نا محمد عبداللہ صاحب قدس سرؤ اور دیگر علاء متوسلین کی جماعت شامل تھے ، حضرت نے سارے علوم کی تحمیل مولوی محمد سعید مرحوم ، حضرت مولا نا محمد عبداللہ صاحب فقاب کے شہور مدرس کا نبود میں ان سے پڑھیں ۔

انوالباری کا طرز بہت مغیدے اور فقیر کو پیند آیا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کی تخیل کے اسباب پیدا فرمائے اور آپ کے اخلاص میں ترتی کام میں دکے ۔ مراف ایسی ترجی

اور کام میں بر کست عطافر مائے ، آمین

مكتوب كرامي حضرت استاذى المعظم مولانا محمدادريس صاحب كاند بلوى شنخ الحديث رحمه الله جامعها شرفيه لاهور

بعد تحيير مسنوند و ہديئة وعوات عائباند آنکه ہدير مجبت ورضا موصول ہوا، جس کواگر اضح الہدايہ کہا جائے تو ان شاء القد تعالى سمجے ہوگا اور السے ہدية محيحہ کے ساتھ حسن غريب لانعرف الامن ہذا الوجہ (ای من وجہ السيد الرضا) کا بھی اضافہ کر ديا جائے تو صحت اور غرابت کے اجتماع میں کوئی اشکال ندہوگا یہ ہدیہ موجب مدمسرت ہوا، اللہ تعالی اتمام وا کمال کی تو نیق بخشے اورا پنے قرب ورضا کا ذریعہ بنائے ، آمین ثم آمین سے میں کوئی اشکال ندہوگا یہ ہدیہ موجب مدمسرت ہوا، اللہ تعالی اتمام وا کمال کی تو نیق بخشے اورا پنے قرب ورضا کا ذریعہ بنائے ، آمین ثم آمین کے اجزاءاس تا چیز کے نام ارسال کرتے رہیں، ان اجزاء کی جو تیمت ہوگی وہ میں بھیدا جزاء کا انتظار ہے، آل محترم اولین فرصت میں ان کے اجزاءاس تا چیز کے نام ارسال کرتے رہیں، ان اجزاء کی جو تیمت ہوگی وہ میں

مكتوب كرامي حضرت مولانا ظفراحمه عثاني شيخ الحديث درالعلوم منثروا للديار سنده رحمه الله

انوارالباری کامقدمہ حصداول موجب مسرت وابنہائ ہوا بیجہ علالت میں جلد ندد مکی سکا، اب بھی پورانیس ہوا، تکرا کثر مقامات ہے میں محاما شاءاللہ خوب ہے میرے حالات کہیں نہیں جھے ندمیں نے لکھے، آپ کی خاطر کچھ کھی کرارسال کردوں گا۔

تقريظ حضرت مولانا ابوالمآ ترحبيب الرحمن صاحب اعظمى ركن مجلس شوري دار العلوم ويوبندر حمه الله

مقدمہ انوارالباری حصہ اول کو مختلف مقامات ہے جس نے بغور پڑھا، مختلف کتابوں جس جوقیمتی معلومات منتشر ہتھے، ان کومؤلف کتاب جناب مولانا احمد رضا بجنوری نے جس محنت و جانفشانی ہے کیجا اور مرتب کیا ہے اس کی واوندویناستم ہے، معمولی فردگذاشتوں سے کسی مؤلف کی کتاب کا خالی ہونا تقریباً ناممکنات ہے ہاں لئے ان ہے قطع نظر کر کے کہا جاسکتا ہے کہ بیمقدمہ بہت قیمتی اور بیش بہا معلومات پر مشتمل ہے، میں مؤلف سلمہ اللہ کوان کی اس تالیف پردلی مبارک بادیبیش کرتا ہوں۔

تقر بظ حضرت مجامد ملت مولا نامحد حفظ الرحمٰن صاحب ناظم اعلی جمعیة العلماء بهندر حمدالله مولانا سیداحمد رضاصا حب بجنوری نے جو بھائتی حیثیت سے میرے دفیق کاربھی ہیں، بغاری شریف جیسی عظیم دیث کی کتاب پر اردو میں یہ کوشش کی ہے، کہ ریمی المحد ثین حضرت موانا تا سیدانور شاہ صاحب نوراللہ مرقدۂ کے افادات کو بخاری کی شرح کے طور پر پیش کریں، حضرت شاہ صاحب قدی سر فاسلمہ طور پر اپنے وقت کے علم حدیث بیں مجدد سمجھے گئے ہیں اور حدیثی تنقیح و تحقیق بیں ان کا پاریسلف صالحین کی متناز اور نمایاں ہستیوں بیس سمجھا جاتا ہے، سخت ضرورت تھی کہ اردوز بان بیں اس متہم بالثان کیاب کے افادات ار باب ذوق واہل علم کے سامنے آ جا کیں تاکہ اس کی افادیت زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے، اور یہ معلوم ہو سکے کہ حدیثی تنقیح و آد قیق کے ساتھ ساتھ مسلک حنی کو حدیث سے میں قدر قربت دیگا تکست حاصل ہے۔

مولانا موصوف شکرید کے ستحق ہیں کہ انہوں نے اس سلسلہ کی پہلی کڑی ارباب قکر کے سامنے پیش کردی ہے جس کا نام مقدمہ انوار الباری شرح بخاری ہے، کماب کے اس حصہ اول کو دیکھنے ہے اہل علم بخوبی اندازہ کرسکیں سے کہ مولانا موصوف نے کس جا نکائی اور علمی کاوشوں کے ساتھ ان علمی افادات کو پیش کیا ہے، جن تعالی ہے دعاہے کہ ان کی سعی کوائل علم دفکر کی نظر میں 'سعی مفکور'' فرمائے۔

تقريظ حضرت مولانا سيدمحم ميال صاحب ديوبندى ناظم جمعية علماء منددامت بركاتهم

حانداؤ ومصلیاً و مسلماً ، مولا تا اُمحتر مسیدا حمد رضاصاحب نے حضرت الاستاذ العظام محدث جلیل مولا تاسیدا نور شاہ صاحب تشمیری و قد کر مرف العزیز کے تادراور بیش بہاا فادات کوجس حزم واحتیاط اور شرح وبسط کے ساتھ جمع کرنے کا ارادہ فر مایا ہے ، اس کی بہلی قسط یعنی مقدمہ انوار الباری کا حصداول ہمارے سامنے ہے ، جس تفصیل ہے یہ پہلا حصد مرتب کیا گیا ہے اس سے اس برخ ذ فار' کا اندازہ ہوتا ہے جو بخاری شریف کی اردوز بان جس کھمل شرح کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گاء ان شاء اللہ۔

اس نے اس حصد کو پڑھنا شروع کیا چونکہ اردوزبان میں ایک ٹی اورجا مع تصنیف تھی ،اس سے آئی دلچیں ہوئی کہ دوسرے مشاغل کی انجھنیں فراموش ہوئی اور کتاب کا بہت بڑا حصد حرفاً حرفاً پڑھ لیا، حقیقت ہیہ کہ بید حصد اردو وال طبقہ کیلئے ٹاور تخذ ہے اور امید ہے کہ ای طرح دوسرے حصے بھی اردو دان اٹل علم کے لئے گران قدر ہوایا ہوں کے جوزبان اردو کے دامن میں علم صدیت کے قیمتی جواہر پاروں کا اضافہ کردیں کے ،اردوزبان کی عجیب وغریب خصوصیت رہے تھی ہے کہ اس کے بولئے اور بچھنے والوں کی عالب اکثریت امام اعظم حضرت ابو صنیفہ تعمان ابن ثابت سے دابطہ تقلید رکھتی ہے۔

اردوزبان میں اختلافی مسائل مثلاً قرائت فاتحہ ظف الامام یا آمین بالحجر وغیرہ کے متعلق بہت ی کتابیں کھی جا چکی ہیں مکرخود امام معاحب اور آپ کے رفقا وکار کے متعلق کتابیں تو کیامعمولی رسالے بھی شاذ ونا در بی ہیں۔

ایک حنی المسلک جو با قاعدہ عالم نہ ہووہ اختلافی مسائل پر غیر حقی ہے گفتگو کرسکتا ہے، کیکن انام صاحب اور آپ کے اصحاب کے متعلق الل الرائے اور نا آشنا حدیث ہونے کا جو پر و پیگنڈہ کیا گیا اور کیا جا تا ہے اس کا محققانہ جو اب اس کے پاس نہیں ہوتا، بلا شہرا یک ایک متعلق الل الرائے اور نا آشنا حدیث ہونے کا جو پر و پیگنڈہ کے تاریک پردوں کو چاک کرے اور جس بیں امام صاحب کی ان خصوصیات کا تذکرہ ہوجن کی بناو پر دنیا علم نے آپ کو امام اعظم صلیم کیا ، مقدمہ انوار الباری کا میہ پہلا حصہ جو تقریباً تین سوسفیات پر مشمل ہے، ایک جام حیات ہے جو اس ضرورت کو پوراکر تاہے اور اس تفتی کو سر الی ہے بدل ہے۔

نخالفانہ یرو پیگنڈے کی تقویت حضرت امام بخاری کے انداز تحریر ہے بھی پیٹی کہیں آپ کے مہم الفاظ کو امام اعظم کے مسلک پرجرح اور کہیں آپ کے عقائد کے متعلق تفیداور تنقیص سمجما گیا۔

انوارالباری کےمصنف مرظلہ العالی نے اس کی طرف توجہ کی ہے اور محققاندا ندازیں بے ٹارشواہد ونظائر کے ساتھ ان اعتراضات کا

جواب دیا ہے جوامام صاحب کے علم مسلک یا عقید ہے پر کئے جاتے ہیں اور حقیقت میہ کہاس جواب وہی ہیں کہیں کہیں وامن احترام ک گرفت بھی ڈھیلی پڑگئی ہے اور واقعہ میہ ہے کہ ارشادر بانی لا یہ حب اللہ المجھر بالمسوء من القول الا من ظلم اگر چرمصنف کی اس شوخی تحریر کے لئے جواز پیدا کر دیتا ہے گرتا ہم اصبح المکتب بعد کتاب الله کے مصنف کی تعظیم وکریم ہمارے ان فرائض ہیں ہے ہے جوتواز ن و تقابل کے وقت بھی کی تخفیف کو تبول نہیں کرتے۔

بہر حال کتاب ہرایک طالب علم کے لئے وہ صعلم ہو یا معلم ، قابل قدر ذخیرہ ہے ، اللہ تعالیٰ اس کومتبولیت عطافر ہائے اور مصنف کو اپنے تصنیفی منصوبہ کی بکیل کی تو نیق بخشے و ماذ لک علی اللہ بعزیز ، محمد میال عنی عند۔

## مكتوب كرامى حضرت مولانا ابوالوفاصاحب افغاني رحمه اللهديراحياء المعارف النعمانية حيدرآ باددكن

جزاک الله خیرا،آپ نے بہت بڑا کام شروع کیا ہے، تذکر ہے بڑے تیمی بیں،امام صاحب کے ختمات کے متعلق تو آپ نے تحقیق کاحق اداکر دیا مگر مجھے ابھی مول ناشیلی کی تحقیق کے متعلق شبہات ہیں، تحقیق کی فرصت نہیں، کاش!اس اعتراض وجواب کوآپ درج بھی کرویتے تو آئندہ اس کاسدیاب ہوجاتا۔

مقدمہ ٔ انوارالباری کا مطالعہ تھوڑ اتھوڑ اجاری ہے، وقت نہیں ملیا بہمی اخیررات میں بہمی سونے ہے تبل دیکھ لیتا ہوں ، ہزی محنت کی ہے آپ نے اور بہت می جیزیں اور خیانتیں متصبین کی واضح کردی ہیں ، افسوس کے تھے انہی نہیں ، موئی ، طباعت کی غلطیاں روگئی ہیں ، آج شب میں امام شافع کا تذکرہ پڑھا، واقعی! آپ نے تحقیق کاحق اوا کردیا ہے ول ہے دعا کمیں تکلیں۔

# مكتوب كرامي حضرت مولانا محمر جراغ صاحب "العرف الشذي" رحمه الله

انوارالباری کے مقدمہ کا پہلاحصہ یطور تخفہ کی دن ہوئے موصول ہو چکا ہے ہے حد شکریہ،اسیاق سے فرصت کم ہوتی ہے اور حافظ کا فی حد تک خراب ہو چکا ہے،اور دیاغ بیاری کی وجہ سے ذبنی اختشار کا شکار ہے،اس لئے آ ہستہ آ ہستہ و یکھنا شروع کیا ابھی پچھے د کھے چکا تھا کہ ایک علم دوست صاحب عاربیۂ و کیھنے کے لئے لئے گئے۔

ا پی بیاری کی وجہ سے کتاب پر پھی تیمرہ کرنے کی صلاحیت سے تو عاری ہوں ،البتہ اس پر مبار کیاد کہ آپ نے حضرت شاہ صاحب کے علوم کوشائع کر کے عام کرنے کاارادہ فرمایا ہے ،جس سال ہم نے دورہ ختم کیا تھا اس وقت بھی بعض شرکا ،صدیث نے یہ طے کیا تھا کہ حضرت کے علوم کی اشاعت ہونی جا ہے اور پھھا حبار ہے ۔ اس کے لئے چندہ دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، تحر بعد میں اس خیال کو تملی جا مدند نصیب ہوا۔

میرے پاس حضرت شاہ صاحب کے درس بخاری کے نوٹ ہیں (جیسے تقریر تر ندی کے نوٹ بصورت العرف الشذی تھے، ان میں مسائل مختلف فیہا کی طرف توجہ کم ہے، کیونکہ مسائل کے بارے میں حضرت تر ندی کے درس میں مفصل بحث فرمادیا کرتے تھے۔

بخاری کے نوٹس مجھ ہے دو تین سال عاریۃ لے کرمولا ٹامحدادرلیں صاحب نے اپنا امورا بتدائی ایام میں رکھے تھے بعد میں واپس کردیۓ اب اگر مناسب خیال فرمادیں تو میں وہ تھمی کتاب عاریۃ آپ کو بھیج دوں کہ آپ اس سے پچھے لینا چا ہیں تو لے لیس؟ مگریہ بھی فرہ دیں کہ کیا پاکٹ ن سے آپ کو ہندوستان میں تھمی کتاب بھنچ سکے گی؟

مکتوب گرامی حضرت مولاتا سید فخرانحسن صاحب رحمه الله استاذ حدیث وقفیر دارالعلوم دیوبند صدیق المکرم مولانا السیداحد رضاصاحب زیدت مجدکم ،السلام علیم ورحمة الله ،انوار الباری علی سیح ابنواری کے مقدمہ کی پہی قسط مطالعہ کی اور بہت سے صفحات بالاستیعاب دیکھے، آپ نے بہت کی کہا ہوں کاعطراس میں پیش کیا ہے، اردو میں حضرات محدثین بالخصوص حضرات محدثین بالخصوص احتاف رحمہم اللہ کے حضرات حنفیہ افضوص احتاف رحمہم اللہ کے حضرات حنفیہ اللہ کے ایس میں بیس میں جن کی طلبہ اور علماء کیلئے بالخصوص احتاف رحمہم اللہ کے لئے ہروقت ضرورت تھی، جزا کم اللہ خیرالجزاء۔

میرے نز دیکے طلبائے صدیث اور علماء کے لئے از بس اس کا مطالعہ ضروری اور مفید ہے، البتہ حضرت امیر المؤمین فی الحدیث امام بخاریؓ کے بارہ میں جواب دہی میں ذرالبجہ تیز ہوگیا ہے،امید ہے کہ آئندہ کمآب میں اس کا لحاظ فرمایا جائے گا۔

# مكتوب كرامى حضرت مولا ناعبدالله خان صاحب تلميذر شيد حضرت علامه شميري قدس سرؤ

مقدمۂ انوارانباری موصول ہوا، بہت بہت شکریہ، بالبدا یہ بیزبان پرآتا ہے کہ دہ کون ی خوبی ہے جواس کتاب ہیں نہیں، کتاب کی ہے، ماشاء اللہ ایک نایاب انسائیکلو پیڈیا ہے، کسی طور مقدمہ کتے الباری ہے کم درجہ کی چیز نہیں ہے'، آپ نے بہت ہے مفید مشورے ادر اصلاحات بھی کھی ہیں جن سے استفادہ کیا حمیا، جزاہم اللہ خیرا۔

# مكتوب كرامى حضرت مولانا قاضى سجاد حسين صاحب رحمه الشه صدر مدرس مدرسه عاليه فنخ بورى دبلي

انوارالباری کامقدمه موصول مواجس کویس وقت نکال نکال کربہت فورے پڑھ رہا ہوں، ماشاء اللہ بہت ہی مفید کام شروع کیا ہے، امام اعظم کی جانب سے مدافعت کا توحق اوا کر دیا ہے۔

## مکتوب گرامی حضرت مولا نامحد بن موتی میاں صاحب رحمه الله سملکی افریقی سر پرست مجلس عملی ڈابھیل وکراجی

الحمد للله مقد مدانوارالباری کے پہلے حصہ کی ساعت سے علی فوائد حاصل ہوئے ، بڑا کم اللہ خیرا، یہاں برادر حضرت مولانا مفتی ابراہیم سنجالوی صاحب و برادر مولانا محمد ایکھلو ایس سلمہائے بھی آپ کی اس تصنیف کو پندفر مایا اور قدر کی ، دونوں حضرات نے کہا کہ اس تم کی سنجالوی صاحب و برادر مولانا محمد اللہ تعالی نے آپ کے ذریعہ میں اگر کی ، دونوں حضرات اور بیما جز ظلوم جبول شکر گزار ہیں اور دعا کو کہ اللہ تعالی کتاب کی ضرورت تھی جو المحمد تلا مائن نے آپ کے ذریعہ میں ایک دی ، دونوں حضرات اور بیما جز ظلوم جبول شکر گزار ہیں اور دعا کو کہ اللہ تعالی آپ کی اس تصنیفی کوشش سے مسلمانوں کو اور خصوصا علی تحرام کوفع بخشے اور کتاب زیادہ سے ذیادہ مقبول ہواور آپ کے لئے صدف جاریہ ہے ۔ آپ کی اس تعلی میں بہت ذیادہ محت کر کے اور دیدہ ریزی سے علاء اختاف کے لئے بیسر ما پیلی جبح ومرتب کردیا ، فللہ الحمد دلکم الشکر۔

### مکتوب گرامی حضرت مولاناسید محمد پوسف صاحب بنوری رحمه الله شخ الحدیث جامعه عربیه نبوناوُن کراچی دامت برکاتهم

مراں قدرمحترم، زادکم اللہ فضلا وعلاء، اسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانۃ ، انوارالباری کی پہلی جلدموصول ہوگئی، ہاشاءائندا ہے رفیق محترم
کاعلمی رفیع کارنامہ بیکا کیک آنکھوں کے سامنے آیا، بہت خوشی ہوئی، خیال تھا کہ پورا مطالعہ کرکے تاثر ات تکھوں گا، کیکن موانع وعوائق کے
خوف سے کہ کہیں تا خیر نہ ہوجائے اس لئے تمیں صفحے دیکھ کری بطور دسید خطالکھ کرچیش کرتا ہوں ، اللہ کرے حسن قلم اور ذیا دہ، خدا کرے اس ک
محیل ہوجائے اور امت کو نفع ہیتیے، امام العصر معترت شیخ کے علوم و نقائس سے دنیا اس کے ذریجہ دوشناس ہوجائے۔

بہر حال اجمالی ہدیہ تیمریک قبول فرمائے، میں طویل ساڑھے او کے سفر کے بعد پہنچا ہوں، اس لئے مشاغل کا ادر بھی انہاک ہے، درس بی کیا کم تھا کہ اس پرمشز ادامور روز افزوں ہیں، امید ہے کہ مزاج مبارک پخیر ہوگا اور حضرت مفتی صاحب، مدت حیاۃ الطبہۃ بھی بخیریت ہوں گے بمنون ہوگا، اگر میراسلام اخلاص تعظیم پنچادیں، ولکم الشکر، دعوات صالحہ سے فراموش نہ فرمائیں۔والسلام

مكتوب كرامي مولانا عبدالرشيد صاحب نعماني دامت بركاتهم

جزا کم اللہ، آپ نے بڑا کام کیااردودانوں کے لئے نعمت غیر مترقبہ ہاتھ آگئی اس قدر تفعیل ہے اس موضوع پراب تک کس نے قلم اٹھایا ہے، آپ نے بھو ہے بھی اپنی تالیف مدیف کے بارے میں رائے دریافت کی ہے، میں اٹل علم کا غادم ہوں ، اپنا تو یہ حال ہے۔ نیج میازون طلب از جبتی بازم نہ داشت داندی چیوم ازاں ، روزے کہ خرمن داشتم

آپ کی کتاب کا بھی استفادہ کی نظرے مطالعہ کیا، پہلانے جس روزموصول ہوا معایر عناشروع کردیا اوردوسر کے روزختم کر کے ہی دم لیا، خیال تھا کہ فورا عریفہ پیش خدمت کیا جائے گرموفق نہ ہوا، کتاب انتعلیم کا تحشیہ اوراس کی پروف ریڈنگ پھر خلافت معاویہ اور بزید کی بخیہ در کا ایک کام ہوتو، ذرا فرصت نہیں ملتی بس پھر جوا بی معروفیتوں بس گم ہوا تو اب دو بارہ والا نامہ کے وصول ہونے پر ہوش آیا، خدا خدا کر کے کل سے خطوط کے جواب خطوط میں معروف ہوں ۔ خطوط کے جواب خطوط میں معروف ہوں ۔ خطوط کے جواب خطوط میں معروف ہوں ۔ آپ نے تو بہت پچھککھ ڈالا، یہ حصر تو مقدمہ بخاری کی بجائے مناقب الی حنیہ کہلانے کا مستحق ہے، بلا شبہ شرکا، تدوین نقہ کا تذکرہ اس کا خصوصی وصف ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کو واضح کر دیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تابد ریر جناب کو زندہ و ممنامت تذکرہ اس کا خصوصی وصف ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کو واضح کر دیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تابد ریر جناب کو زندہ و ممنامت باکرامت رکھا ورعم بھرا بنی مرضیات میں انہاک نصیب فرمائے، بچھے بھی وعاء خیر سے سرفراز فرمائیں ۔

مكتوب كرامي نشخ النفسيرمولا ناذا كرحسن صاحب بيملتي بنگلور، دامت بركاتهم

آپ کا ہدیہ سند نومبر کے آخری موصول ہو کر باعث صد سرت ہوا ، احقر نے مقد مدشر کے بخاری شریف حصد اول بغور مطالعہ کیا اور

ہمت سر ور ہوا ، شرح کے ابتدا ویش رجائی بخاری کے تراجم بہت ضروری چیز تھی ، بہت بہتر ہوا کہ آپ نے اس کو جز ، الکتب بنایا اور اس سے

ہمی زیادہ احترکی نظر میں احزاف کی طرف سے دفاع کا معاملہ تھا ، جس کا آپ نے خوب خوب حق اوا کیا ہے ، اس سلسلہ میں تمام مواوکو یکجا کروینا

ہرامشکل ، وقت طلب اور امر صعب تھا جس کو بنو فی الہی آپ کی بالنے نظری نے انجام دے ویا ، ذلک فضل الله یو تبد من بیشاء۔

ہا وجود اختصار خالیا کوئی اہم یا ہے متر وکنیں ہوئی ، گویا دریا کو کوزہ میں سانے کی سعی کی گئی جس میں آپ بھر الند تعالیٰ بری صد تک

باوجودا خضار غالبًا کوئی اہم بات متر دک بیش ہوئی، کویا دریا کوکوزہ بیس سانے کی سعی کی تی جس بیس آپ بھراللہ تعالی بڑی صد تک کامیاب ہوئے ہیں، بندہ اس عظیم دفاعی شاہ کار پر جناب کی خدمت میں ہدیہ مبار کیا دیکی کرتا ہے، فجر ایکم اللہ عنادس سائر الاحناف فی الدارین خیرا۔ دعاہے کہتی تعالیٰ آپ کی اس خدمت عظیم کوقیولیت عامہ ہے مشرف فرمائے، اب حصد دوم کا بے چینی کے ساتھ انتظار ہے۔

مکنوب گرامی مکرم ومحترم مولاناسعیداحدصاحب اکبرآبادی رحمه الله صدر شعبه دینیات مسلم بونیورشی علی گره

محت محترم ومكرم اسلام عليكم ، انوار البارى جلدا پر بر بان مين توجب تبعره جوگا ، جوگا ى ، مردست اس اجم علمى كارنامه پر جو حضرت الاستاذر حمة الله عليه كنام نامى سے شرف انتساب ركھتا ہے ، دل مبار كباد قبول فرما ہے ، جزاكم الله احسن الجزاء ۔ آپ نے بہت اجم كام اپنے ذمه لیا ہے اللہ تعالی عین و مدفگار ہواور آپ است استقلال وثبات كے ساتھ يحيل كو پہنچا سكس آ مين حوالوں ميں اگر آپ کی اس انتقا کوشش کے ٹمرہ میں (۱) ایک ہی مصنف میں وہ بھری ہوئی چیزیں سامنے آگئی ہیں جو آج تک میری وانست میں جع میت والقداعلم مختلف کتب میں بہیں بحوالداور کہیں بغیر حوالد و دران مطالعہ نظر کچھ چیزیں گزرتی تھیں، پھرعندالضرورة ان کا فراہم ہونا بغیر شدید جو جہدی ورق گروانی کے دشوارت (۲) خود بہت سے خفی ماہ میں ان غلط نہیں واللہ بھی اس سے از الدابا بدی ہے جن کی معلومات کے تحت حضرت امام اعظم کی امتام بمقابلہ مشاہیر صدیث وہ نہ تھا جو اس کے مطالعہ کے بعد متعین ہو سکے گا۔ (۳) اکثر احتاف عقید ہی محصرت امام اعظم کی رفعت وعظمت پرجمع ہوئے تھے، اس مصنف سے ایک جیتہ قامرہ آپ نے قائم فرمادی جزاک اللہ جزائن اللوفی (۳) عام درس گا ہوں میں فقد و صدیث کے مدرسین کے لئے اور خصوصاً مباحثین کے لئے ایک اجلامواد آپ نے فراجی فرمادی جزاک اللہ فی عرکم وعلمکم وفیما الیہ المہ بتم ۔

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولا ناعبدالما جددريا بادي (مدير صدق) دامت بركاتهم

مخددم المكرم وسيكم السلام ودحمة الله عمد قي بين كتابول پرتبعر عكاسلسلية مجبوراً بندكر دينا پرا، تتابول كانبار كلفتر وع بهو گئے تصاور برمصنف يا ناشر كي طرف سے يہم اور شد يد تقاضي سب پر لكھنكا ندوت تكانا ممكنے ، ند پر چديش كنجائش، اب صرف رسيد كتب ہے، ذيل بين وو چارسطري بطورا جمالى تعارف كي وارف سي مون كي اور مرسط كي الله تعارف تعداد بي الله بين كوئى نمايال فرق نبيس الجركتا بين برفن كي اور دول بي اس برتم اور برسط كي الله تعارف تو ان شاء الله بيرى طرح كرى ويا جائے گا، بردا ميز ها سوال پر چديش كنجائش كا رہتا ہے، بير حال آپ كے عطيد شريف كا تعارف تو ان شاء الله بيرى طرح كرى ويا جائے گا، بردا ميز ها سوال پر چديش كنجائش كا رہتا ہے، ميدول كتابول كا دوت لگا بوا ہے، كے مقدم كيا جائے ، كے مؤخر مبينول كنج نش كے انتظار بيل لگ جائے ہيں۔

اور مشورے تو کیا دول گا،الٹا استفادہ بی اس ہے کر رہا ہول ،اورا پی معلومات میں قدم پراضافہ،اردو کی اب چند ہی کتابیں ایس ہوتی ہیں، جنہیں شروع ہے آخر تک پڑھتا ہول اور یقین فرمائے کہ انہیں معدود ہے چند میں ایک بیجی ہیں۔ دوسرے نسخد کا قطعاً کوئی سوال نہیں،شکر گزارا یک ہی نسخہ یانے پرتہد دل ہے ہوں ، والسلام دعا گوودعا خواہ عبدالمیا جد۔

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولا ناعبدالرشيد محمود صاحب بنيره حضرت اقدس مولانا كنگوي رحمه الله

حفیت کی ترجیح عرفنی ر مسول الله مینی المذهب الحنفی طریقة الیفة هی او فق الطوق بالسه المعروفة النبی جسمعت و نقحت فی زمان البخاری اصحابه ،ارشادولی اللی کی نقیح وتوضیح کی بیا یک کامیرب سی ہے،انشاءالله مشکور ہوگی، سنت معردفه سے طریقهٔ البقه حنفید کی توفیق وظیق اور بنا بری ترجیح و تفضیل ، پر تنقیص کرنے والوں کی تر دید و تضعیف اور خلاف اوب نه بوتو تخفیف کا انشراح بھی اس آپ کی عرق دیزی سے انشاءالله معلوم و مشہود ہوگا، اہللہ بجز کم باحسن الجزاء کی بیلیق بشاند۔

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولانا قاضي محمد زامد الحسيني ، ايبك آباد ، دامت بركاتهم

محتری وکری زیدمجدکم ،السلام ملیکم ورحمة القد،حسب ارشادگرامی انوارائباری کے متعلق اپنے ولی تاثر ات عرض ہیں (بیسیدکاررائے ویے کے قابل نہیں) سیدالانبیاء علی ہے وہی رہائی کی جوتشری فرمائی ،اسے نہایت ہی تحقیق اور تدقیق کے بعدامیر المونیون فی الحدیث ایام بخاری نے جمع فرما کرامت مسلمہ کی کامیاب رہنم کی فرمائی ،اتن جامعہ اور محققانہ کتاب کو مجھانے اور اس کے رموز واسرار کی وضاحت کے لئے خداوند قد وی نے ہر دور میں ان ہزرگ ہستیوں کو پیدا فرمائی ، جنہوں نے اپنی روحانیت اور علیت خداواد کے ذریے اس کتاب کو آسان ترین الفاظ میں چیش کرنے کی سعادت

حاصل کی، حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نی کال خاتم الرسل علی کے گفتیمات کا رخ بھی تورکال کا نشان لئے ہوئے بدل ارہتا ہے، اس چودھویں صدی بیس ظلم وعصیان کے تاریک ترین ماحول میں اس ہدایت کاملہ کی ضوافگن کے لئے جن افراؤکو ججۃ اللہ کے طور پر پیدا فرمایا ان میں سے ایک متناز اور وحید مقام کے مالک استاذ محترم محدث معر حصر سے انورشاہ صاحب مشمیری قدس سرۂ العزیز جیں، آپ نے اس ''اصلح الکتب بعد کتاب اللہ'' کی محقدہ کشائی اور تعلیمی منافع کی محومیت کے لئے جوشا تھا دخدمت کی ہے، اس کی نظیر آنے والے دور جس تامکن ہے۔

الحمد للددین علوم ہے آراست علاء کرام تو کسی صد تک اس ذخیرہ خیر ویرکت ہے فائدہ اٹھا لیتے تھے، گر جارے اردوخواں بھائی اس نفت ہے قطعا محروم تھے، فتذا نکار صدیث کے ذمانہ شی تو نہاہ ہے، قشر یو ضرورت اس امر کی تھی کہ صدیث پرکوئی جائے اور دلل کتاب شائع کی جائے مقام مسرت ہے کہ بخاری ذمان معفرت شاہ صاحب کے کیجائے گران مابیکواردو ذبان بیس شائع کیا جارہا ہے، اور زیادہ مسرت اس بات ہے ہوئی کہ اس عظیم علی اور دی تی کام کا اجتمام اس خوش قسمت ذی علم بزرگ کے ہاتھ بیس ہے جس نے سالہا سال قال کے ساتھ انورشاہ کے حال کونہ صرف مشاہدہ کیا، بلکہ انتباع اورا طاعت کی روشی بیس مقام تقرب ہے مشرف ہے، بیس نے مقد مہ انوارالباری کو مصرف مطالعہ کیا بلکہ اپنے اس لٹریچ بیس وافل کرایا جس سے بس اپنی علمی ذیر گی بیس دقا فو قاربنمائی عاصل کرتا ہوں، القد تعالی مرتب علام کو اس کی تعمیل کی توفیق ہے تو ان کے اورائی داری اورائی اورا

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولا ناعز بزاحمه صاحب سابق استاذ جامعه والبخيل عميضهم

جب سے تحفہ انوارالباری طاعمی اس کے انوار علی محوہ وگیا ، تام کیاا چھاپایا ہے ، جان انٹر وجھ و بیان انٹر انسان طام واقعی تحذیو رافزاہے ، برگ بھائی حقیقت سے کہ مقدمہ تہا ہے ، ہوا ور ماشاء اللہ پراز معلومات ہے ، وقت واحد علی اظر کو " ناشر" شرح صدر بخشا ہے ، اللہ کر ۔ زور بیاں اور زیادہ ، مکتری قابل داد ہے ، حقیت کے دفاع کے لئے بیوا صد سلاح ہے ، اردو واقع اور ہم جیے مجمل ٹوٹی پوٹی عربی جانے والوں کے نورافز اتو ہے بی ایمان پرور بھی ہے ، "اتب ع سبیل من اناب الی "کانیاد حارااور یا کل ٹی رو ہے جس کے تم سے میں محروم تھا، اللہ تو الحد مد الله ، ڈائسل اللہ تو الحد مد الله ، ڈائسل اللہ تو الحد مد الله ، ڈائسل کی ایک بات "مستقل تعنیف" یا دائی وہ جسی تھی میں مقدمہ انوارالباری نے تو عقیدت بر جادی ہے ، انٹر تعالی اول ہے دوم اور تا آخر برایک کو بر حابر عاکری کمل کراوی، وماؤ لک کی اللہ بوری ہوتی تظریا کہتے کیل کوا پی محت سے بیش نظریا کہتے کیل کوا پی آئموں و کیولوں ، واقعی بری دیرین آئر وضومت حدیث کی پوری ہوتی تظرآ دی ہے۔

مكتوب گرامی مكرم ومحترم مولانا كاشف الهاشي ، ديو بند ، دامت بر كاتبم

کی روز ہوئے انوارالباری کا جزءاول مانقا،اب تک مطالعہ کیا،اب رسیداورشکریہ بیش کرتا ہوں، بیل بقسم کہتا ہوں کہاس مقدمہ سے میں طالب علمانہ استفادہ کیا ہے، جھے اپنے سامنے سے پردے اٹھتے ہوئے مسوس ہوئے ہیں،اللہ پاک آپ کوملت کیلئے تا دیرسلامت رکھیں اورزیادہ سے زیادہ خدمت لیں،ہم کو بیتو فق ملے کہ آپ کی قدر کریں۔

مكنؤب كرامي مكرم ومحترم مولا ناسيدجميل الدين صاحب رحمه اللهاستاذ جامعه عباسيه بهاوليور

مبارک صدمبارک، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو تبول فرمائے اور محبت حدیث پاک اضعافا مضاعفہ ہو، حضرت تھا نوی قدس سرہ کا کا وصال ہو کیا، خدا کرے دیو بند جماعت میں ان کا تصنیفی و تالیفی کام آپ سنجالیں، کاش کہ فہرست کتب جو آپ نے درج فرمائی ہے، یعنی جن سے آپ تصنیف میں مدد لے رہے ہیں، اس میں کمنو ہات شریف حضرت امام دبانی مجد والف ٹائی ودیکر تصانیف حضرت مجد دصاحب قدس سرۂ مجمی ہوتمیں، ند ہب صنیفہ کی تا ئیر حضرت والانے جس طرح فرمائی ہے وہ رنگ بھی اختیار فرمائیے، ضرور۔

# مکتوب گرامی مکرم ومحتر م مولا تا حکیم محمدا ساعیل صاحب رحمه الله رکن مجلس شور کی دارالعلوم دیوبند

گرامینامہ محبت شامہ بہت می سرتیں لے کر پہنچا، باری تعالیٰ آپ کو دین سین کی محکم اور کچی فدمت کے لئے عمر توح عطافر مائے،
آمین ، آپ کی کتاب کا پچھ حصداوقات متعدوہ میں سنا، ول سے دعانگی فدا کرے باب قبول تک پہنچ جائے ، اسلوب بیان یا کیزہ اور شستہ
برا ہین مدل اور محکم ، اپنی ہمہ گیری کے اعتبار سے بہت ہی جامع ہے ، ابھی بہت سما حصد باتی ہے ، اس کو پڑھ کر سنانا ای شخص کا کام ہے ، رجال
کے نام جس کی زباں پر رواں ہوں اور عربی سے واقف ہو، پھریہ بی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر جز اخیر عطافر ماوے ، مولانا عبد اللہ الم صاحب نے بے حد پہند فرمایا۔

ایک معرعہ یادآ گیا، قیاس کن زگلستان من بہار مرا، پرسول ایک خواب دیکھا ہے جس کے بعض اجزاء جملاً عرض کر رہا ہوں، حضرت مولا تا انورشاہ صاحب بخشیم سے مولا تا انورشاہ صاحب بخشیم سے دارالعلوم میں دوبارہ قشریف لے آئے، سامان مخضر ہے اورای کمرے میں رکھ دیا جس میں حضرت شاہ صاحب اس کے بعد بخاری پڑھانے کے لئے تشریف لائے، درس کے دیگر طلباء میں، میں عبدالجلیل اور انظر شاہ بھی شامل ہیں، حضرت شاہ صاحب و بقتلہ ہوکر بخاری پڑھے تقریر فرما رہے ہیں اور ان کے سامنے انوار الباری کھی ہوئی ہے، دریا فت فرمایا کہ بیکس نے تکھی ہے، اشارہ تعلیقات کی جانب تھا، میں نے عرض کیا مولوی احمد رضانے اس کے بعد سرجھ کا کر پچھ دیراس کو غور سے پڑھتے رہے، مفصل خواب پھر کسی وقت فرصت میں لکھوں گایا حاضری کے موقع پر زبانی عرض کے روں گا۔

میں آپ کو کتاب کی قبولیت اور خصوصاً طبقه علماء میں پندیدگی پر سمیم قلب ہے مبار کباد چیش کرتا ہوں ، القد تعالیٰ آپ کی نیت میں مزید خلوص عطافر مائیں ، والسلام ۔

ا موصوف ني ١٢٣ كوبر ٢١ وكوبونت آيد ديو بند بموجود كى عزيم محتر مهولا ناارشد ميان صاحب سلمه حسب ذيل تفصيل بيان كي

حضرت کوائی طرز وہیت پر دیکھا جس پر پہلے زمانہ قیام دارالعلوم میں دیکھاتھ، داڑھی سیوہ پکھ بال سفید ہوت اچھی، خوش پوشاک، پھر دیکھا کہ جامع مسجد دبلی جس مجہ ہے۔ جس میں حوض نہیں ہے باتی دالان، وسعت وغیرہ ایک ہی ہے اور حضرت شاہ صاحب خوش کی جگہ اور جنو بی وروازے کے درمیان روبقبلہ شخصے ہوئے درتی بخاری شریف دے رہے ہیں، میں سامنے ہوں، مجھ ہے یا کیل طرف انظر شاہ ، ملائی (مولانا تحکیم عبدالجلیل صاحب) بھی ہیں اوراز ہرشاہ پکھ الگ کو بیٹھے ہیں، حضرت شاہ صاحب امام بخاری کے حالات برتقر برفر ما دہے ہیں اور سامنے تیائی پر انواز البری کھی رکھی ہے جس کے درمیان میں متن اور چارول الگ کو بیٹھے ہیں، حضرت شاہ صاحب امام بخاری کے حالات برتقر برفر ما دہ ہیں اور سامنے تیائی پر انواز البری کھی رکھی ہے جس کے درمیان میں متن اور چاروں طرف حاشیہ ہے، فر مایا یہ کہ بہت میں اور سامنے تیائی پر انواز البرد کی کھی دیات ہے ہیں وہاں آگے اور میں اس کو تو بہت ہوگی کھنا چا ہے تھا، پر کمبل چرہ برڈ ال کر کہ میں چرہ نہ درکھی سے اس کو متوجہ ہوکہ مطالد فر مانے گئے ، حافظ عثانی صاحب می خدمت میں ان کا تعادف کرایا"۔

اس کے بعد ۱۵ و تمبر ۱۱ و ۱۱ رجب دوشنبہ کی شب مدرسه مقاح العلوم جلال آبادیش راقم الحروف نے ویکھا کہ حضرت شاہ صاحب قدس مر فاتشریف رکھتے ہیں ، احتر نے مسود و انوار الباری دکھلایا ، ایک بہت مختر ترکی کے مساور و انوار الباری دکھلایا ، ایک بہت مختر ترکی کے احتر نے عرض کیا کہ مساور کی ایوں۔ حضرت! ہر چھوٹی بوری چیز کولکھا ہے اور مولا تا بدر عالم صاحب نے بھی تقر راکھی ہے ، جس دونوں کو مدا کر کھل کر رہا ہوں۔

چندشفرے

صدق جدبدلکھنو: صحیح بخاری کے ترجے تھرشرح وجاشیہ کے ساتھ اردو میں بھی اب تک کی ایک شائع ہو بھے ہیں، لیان خفی کمنب فلر
کے لحاظ ہے بخاری کی ترجمانی اردو میں اب تک گویا ہوئی ہی ہیں ہے، حنیوں میں علامانورشاہ شمیری علم فضل بخصوصاً عم حدیث میں اپنی نظیر بس آپ ہی ہے، ہیں ہی سے کہ ان کے افادات متعلقہ بخاری کو ان کے ایک شاگر درشید مولا بااحمد رض بجنوری نے اب اردو میں لئے آنے کا تہدیکر لیا ہے اور ان کے مقدمہ شرح بخاری کی ہیں بھی جلدشائع ہوگی ہے، شرح بڑے اجتمام ہے کسی جارہ ہے، اور پوری کتاب اس طرح کے سے مصول میں گویا ساڑھے ہم بڑار صفی کی فنامت کے ساتھ کمل ہوگی اورد کھنے کے قابل ہوگی۔

صرف مقدمہ دوحصوں میں بڑی تفظیج اور گنجان کیا بت کے تقریباً • ۵ صفحات میں آئے گا، پیش نظر حصہ میں علم حدیث کا عام تی رف، تمام محدثین کے کارنا ہے اور امام ابو صنیفہ اور ان کے شاگر دول کے کارنا ہے، بیسب بڑی تفصیل و تحقیق ہے آگئے ہیں، مرتب صاحب علم و صاحب فکر ہونے کے ساتھ اہل قلم بھی ہیں، اس لئے کتاب باوجود فئی ہونے کے ختک یا غیر شکھنٹر نہیں۔

ایک حاشیہ میں مرتب کے قلم ہے ایک بڑے کام کی بات نظر پڑی،'' یہ دونوں (محدثین) بھی امام اعظم کی برائیوں میں پیش پیش تھے، ہرانسان خطا ونسیان سے مرکب ہے، بڑے بڑے جلیل القدرانسانوں سے قلطی ہوتی ہے،اللہ تعالیٰ سب کی لغزشوں سے درگز رکر ہے اوران کواپی ہے بایاں نعمتوں!ورراحتوں سے نواز ہے ہوا''۔

رسماً لدو آرالعکوم و بو برند: حضرت علام سید محرانور شاہ شمیری علیالرجمۃ کے قمید فاص مولانا سیدا حدرضاصا حب گذشتا یک سال معلی بخاری کی اردو شرح '' انوارالباری'' کے نام سے مرتب کرنے میں معروف ہیں، بیکام مخلف موافع اور مشکلات سے دوجار ہااب اس کا حصداول شائع ہوا ہے جو ۲۲۰ صفحات پر مشتل ہے، مولانا نے بڑی عوق دیزی اروعت و جا نکائی کے ساتھ اس حصہ میں حدیث کی ترتیب وقد ویں کی تاریخی حیثیت، فن حدیث کی خطمت سے گزر کرایام اعظم الوحنیفی کے حالات کو جامعیت اور تفصیل سے درج فر بایا ہے اور استنباط مسائل میں امام صاحب کا جوطریق فکر ہے اس پر پوری روثنی ڈائی ہے، امام اعظم کے متعلق یہ ایک متعلق تذکرہ ہے جس میں بہت ہی ایک مسائل میں امام ساخت گئی ہیں جوارد و میں اب تک تبین آسکی ہیں، متعصب الی مطلم حضرت نے صد بول سے امام موصوف کے متعلق جو غلافہ ہیاں پیدا کردگی ہیں، مولانا نے بڑے متعلق جو انکار و خیالات بھی زیر کے متعلق جو انکار و خیالات بھی زیر کے متعلق خوالات کے بعد ان کے جو ان اس کو میں کو مقتل میں امام اعظم ابو صفیفی امام اعظم کے جو اور ان کے بعد ان بورے حصہ جو ان میں کو بین و نقیم ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان میں کو میں کہ میں کو موالات بھی کردیتے ہیں اور ایکے حصہ میں تقریبا ایک امام میں کو موالات بھی کردیے ہیں اور ایکے حصہ میں تقریبا کی ہو میں امام اعظم ابو صفیفی سے موالات بھی کردیے ہیں اور ایکے حصہ میں تقریبا کی بعد ان کے موالات بھی کردیے تھیں اور ایکے حصہ میں تقریبا کی کے موالات بھی کردیے کو کا اراد ہوئے۔

''اساءرجال''فن حدیث کا ایک مستقل موضوع ہے جس بیں رواۃ کے ذاتی حالات،ان کے حفظ اور یاداشت ،ان کی مرویات کے صدق و کذب اور عقلی نفلی حیثیت ہے ان کی روایتوں کی حجمان بین کی جاتی ہے ، کو یار فن حدیث کے لئے ایک بہت ہوے ستون کی حیثیت رکھتا ہے ، بیستون اگر درمیان سے نکال ویا جائے تو پھر ساری ممارت ہی خطرے بیس آسکتی ہے۔

مولاناموصوف نے صدیث کی بہت بڑی خدمات انجام دیں کہ اس حصہ بیں ادامحد ثین کے حالات بیٹے فرماد ہیے ہیں، عربی میں تو اس موضوع پر بہت می کتابیں ہیں مگر اردو میں اپنی نوعیت کی رہیلی چیز ہے۔

(بقید حاشیہ منوبرابقہ) کہ جیے آج و یکھا ہو، اسکے بعد ایک ہاراہیا و یکھا کہ کفار مکہ کتے جیں کہ محابہ حضورا کرم علیا تھے جہاد و غیرہ میں شرکت صرف اپنے ذاتی علی کو اسباب کی وجہ ہے گرے ہیں، خدا کے داسطے تیل، ایساں کی ایک جلس منعقد ہوئی جس ش ایک طرف محابہ تشریف رکھتے ہیں، دو سرک طرف کفارا و دسم کار دو عالم علیاتے ہیں پر دو تشریف رکھتے ہیں میں محابہ ہے موال کرتا ہوں اور وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا جہاد و غیرہ سب صرف خدا کے بئے ہے، کفار لا جواب اور حضورا کرم علیاتے ہیں ہے جو تشریف کی بیا تھی جا سکتی تا ہم دل ان ہے خوش ہوتا ہے، حوصلہ کفار لا جواب اور حضورا کرم علیاتے ہم دل ان سے خوش ہوتا ہے، حوصلہ برحتا ہے، دین دعلم کی کوئی او ٹی خدار انہ میں ہوتو تھتی خدار کے تا ہم دل ان سے خوش ہوتا ہے، حوصلہ برحتا ہے، دین دعلم کی کوئی او ٹی خدمت ہمی کسی کے لئے مصر ہوتو تھتی خدار کے تعالی کافشل واضی مے، را شاہاں چہ بجب کر ہوا زید گدارا۔

ہمیں امید ہے کہ انوارالباری دوماہی پروگرام کے تحت الیے ہی جامعیت، وسعت مطالعہ فن حدیث کے بیش بہا تکات اورا نئی ظاہری اور معنوی دل شی کے ساتھ منصد بشہود پرآئے گی اوراس طرح حضرت علامہ سیدانور شاہ شمیری کے افادات عوام دخواص تک پنج سیس گے۔ (سیدم از ہرشاہ تیمر) دل شی کے ساتھ منصد بنتی و پرتکو: زیرنظر حصد مقدمہ کی بہلی جلد ہے جس میں تیسری صدی تک کے محد ثین کا تذکرہ آگیا ہے، اس مقدمہ کی بوی خولی سے کہ جو مجھ مرتب نے لکھا ہے محنت سے لکھا ہے اور اب تک علاء احزاف کے ساتھ جو علمی ناانصافی ہوتی آرہی تھی ، اس کی جگہ جگہ فتا ندہی بھی کی ہے، مثلاً امام بخاری جن کا نام لے کر بعض غیر مقلد علاء امام اعظم کے مند آتے رہے ہیں، مرتب موصوف نے اس کی قلعی کھو لئے کی سے ، کوئی شبہیں کہ کام صرف اشارہ ہی سے لیا گیا ہے ، اور تفصیل سے تی المقد دراجتنا ب اختیار کیا گیا ہے ، مگر جس حد تک لکھ دیا گیا ہے ، دور میں کافی ہے۔

سیجیب بات ہے کہ بہت سے علاء صرف امام بخاری یا اس طرح کے دوسر سے علاء کا نام س کر مرعوب ہوجاتے ہیں اور حقیقت حال کی جبتو و علاش سے دستک کش ہوجاتے ہیں، حالا نکہ انہیں سوچنا چاہئے، کہ امام عظم کی حیثیت امام بخاری سے بدر جہا بڑھ کر ہے اور ہرا غتبار سے پھر امام بخاری نودام معظم کے خلاف جوجذبات رکھتے ہیں، ان بخاری نودام معظم کے خلاف جوجذبات رکھتے ہیں، ان کی چھان بین ضروری ہے، اللہ تعالی مرتب کو جزائے خیر عطاکرے کہ انہوں نے اس جلد میں امام عظم اور دوسر سے علاء احتاف کا تذکر ہ تفصیل سے کی چھان بین ضروری ہے، اللہ تعالی مرتب کو جزائے خیر عطاکرے کہ انہوں نے اس جلد میں امام عظم اور دوسر سے علاء احتاف کا تذکر ہ تفصیل سے کیا ہے اور امام عظم اور مسکت جواب بھی دیا ہے اور ابن خلال امام بیقی اور دوسر سے شوافع علاء سے اس سلسلہ میں جفلطی ہوئی ہے اس کی نشاندہ ہی کی ہے۔ در اس کی حقیقت آشکارا کرنے کی سمی کی ہے۔ خلکان امام بیقی اور دوسر سے شوافع علاء سے اس سلسلہ میں جفلطی ہوئی ہے اس کی نشاندہ ہی کی ہے۔ در اس کی حقیقت آشکارا کرنے کی سمی کی ہے۔

مقدمدگی دوسری جلد میں بقیہ محدثین کا تذکرہ آئے گا ندازہ ہے کہ اس صدی تک کے حدثین علاء کا تذکرہ دوسری جلد میں آجائے گا،
اس سے فارغ ہوکر بخاری شریف کی اردوشرح شروع ہوگی جس میں متقدمین کی کتابوں کے ساتھ ساتھ علائے دیو بند کے افادات بھی اجاگر
کر کے پیش کئے جا کیں گے ،اندازہ ہے کہ اس شرح میں حضرت علامہ شمیری کی فیض الباری کا خلاصہ مع اضافہ کے آجائے گا نیز مؤلف نے
اس کا اہتمام بھی کیا ہے کہ فن صدیث پراپنے اکابر کی ساری تحقیقات کا عطر کشید کر کے اس میں جمع کردیں اور اس طرح امید ہے کہ ججة الاسلام حضرت مانوتوی سے لے کرشنے الاسلام حضرت مدتی تک کی تحقیق وقد قبق کا خلاصہ اس شرح میں لے لیا جائے گا۔

مؤلف موصوف بحد الله کام کا تجربه رکھتے ہیں، پچھلے دنوں مجلس علمی ڈابھیل کی نظامت آپ ہی کے سپردتھی اور نصب الرابی، فیض الہاری، مشکلات القرآن اور اس طرح کے دوسرے علمی نوا درات آپ کے حسن انتظام کی بدولت موجودہ دور کے ذوق کے مطابق مطبع ہوکر منظر عام پرآپھی ہیں ہے ہوری شرح اندازہ ہے کہ اکتیں ہیں معنوں میں آجائے گی جودہ ماہی پردگرام کے تحت بالا قساط شائع ہوتی رہ گی اس سے می لف اور مستنفید بن دونوں کو ہولت حاصل رہ گی ، دعا ہے اللہ تعالی اس کام کو حسن دخو بی کے ساتھ اتمام تک پہنچائے۔ رسمال کہ می دیو ہیں ان اور الباری شرح اردو تھے ابخاری پرعربی میں بہت کام ہوا ہے، لیکن اردو میں اس کام کی ابتحاء ہی ہے، ترجے کے ساتھ فوائد وحواثی کا بھی اضافہ کیا ہے، گراس میں کافی تشکل ہے، علاوہ اذبی حفی کافریضہ تو کئی ناشرین اواکر بھی بعض اہل علم نے ترجے کے ساتھ فوائد وحواثی کا بھی اضافہ کیا ہے، گراس میں کافی تشکل ہے، علاوہ اذبی حفی

نقط کا اور مسلک کی جر پورتر جمانی کا کام تواردو میں بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بردی خوشی کی بات ہے کہ ایک ذی علم بزرگ جناب مولا ناسیدا حمد رضا صاحب نے اس مشکل اور اہم کام کا آغاز فرمایا ہے، آپ علامہ انور شاہ شمیری صاحب ؒ کے شاگر دبیں اور علامہ موصوف متاخرین ہیں جس پائے کے محدث گزرے ہیں، وہ او نچے اہل علم سے خفی نہیں ہی ہے ہے کہ حدیث کے وسیح ورقیق فن کی مہارت کا جوسلسلۃ الذہب قرون اولی سے چلاتھا، موصوف اس کی آخری کڑی ہے اور آپ کے بعد پوری و نیائے اسلام میں اس شان کے محدث اور حافظ حدیث کم از کم ہماری معلومات کی حد تک عنقا کے درجے میں ہیں، حدیث کو بھنے والے اس پر عمر گی سے کلام کرنے والے اور اس کے مطالب و مفاہیم کو دلنشین بیرائے میں بیان کرنے والے تو بفضلہ تعالی اب بھی ہیں ، اور فنی نز اکتوں پر

عبورر کھنے والے مفقور نہیں، کیکن جلیل القدر حفاظ حدیث کی پیخصوص شان کہ صد ہاا جادیث لفظ بدلفظ حافظے میں مخفوظ ہوں اور بروقت ان کا استحضار بھی ہو، علامہ انور شاہ صاحب کے بعد کہیں نظر نہیں آتی ، یہی وجہ ہے کہ ان کے تلمیذ جناب احمد رضاصاحب سے اچھی تو قعات وابستہ کی جاسکتی ہیں، انہوں نے بخاری کی شرح سے پہلے ایک مبسوط مقدمہ ترتیب دیا ہے جود وحصوں پر شتمل ہوگا اس کا حصداول ہمارے سامنے ہے۔ بیصلہ اول بخل سائز کے ۱۲۴ صفحات پر شتمل ہے، اس میں فاضل مؤلف نے نقذ و تحقیق کا جوسر مایہ جمع کیا ہے اس کا سیحے میں نہیں کرایا جاسکتا، حافظ ابن حجر کی فتح الباری جیسی میش بہاہے ویسائی اس کا مقدمہ بھی ہے، لیکن اس کی نوعیت دونیس ہے جو پیش نظر مقدمہ کی ہے۔

پیش نظر مقد ما اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس بیس نقتہ نفی اورامام ابو صنیفہ پراڈ ائی ہوئی اس گرد کو صاف کیا گیا ہے جس کی تہیں جمانے کا سلسلہ ابو صنیفہ کے بعد ہمعصروں سے لے کر آن تک کے بعض اہل صدیف تک پہنچا ہے بخاری کی شرع بھی اس اوراع کے مقد مدکا جواز اس لئے بھی ہے کہ بخاری میں کے آغاز میں امام بخاری کا محد ثان خلوص امام ابو صنیفہ کے ق میں کا نول کی بوچھاڑی کی شرع بھی ہے کہ بعض محد شین نے خصوصاً خطیب بغدادی بھی ہے تہ بھی ہے کہ بخاری کا محد ثان خلوص امام ابو صنیفہ کے ق میں برق اس کے معدومال نمایاں کرتا امام عظم کے مرحبہ شناسوں بر ہرآئی نہ واجد ہے۔

بغدادی بھی ہے بہتہ محد شین نے جوغیر فر مدادی امام عظم کرتی میں برقی اس کے خدو طال نمایاں کرتا امام عظم کے مرحبہ شناسوں بر ہرآئینہ واجد ہو سے فاضل مؤلف نے فقہ فنی کے آغاز ، ارتقا اور کلیدی اصول واقد ار بر روڈی ڈالتے ہوئے ان کر ور اور بے مغز اعتر اضات کے تحقیق و بنایا جا تا رہا ہے ، امام اعظم کی اور فقہ فنی کو بنایا جا تا رہا ہے ، امام اعظم کی اور فقہ فنی کو بنایا جا تا رہا ہے ، امام اعظم کی اور فقہ فنی کو بنایا جا تا رہا ہے ، امام اعظم کی امر براہی میں طفعہ الشان فقہ فنی کی تدوین کی تھی ، ان کا بھی محک تھارف مؤلف نے بھی تسابل ہے ان جس کی مار براہی میں عظم النان فقہ فنی کی تدوین کی تھی ، ان کا بھی محک تھارف مؤلف نے بھی تسابل ہے کا مہیں لیا ، مثال جن مام اور بھی سے النا تھارف مؤلف نے بھی تسابل ہے کا مہیں لیا ، مثال جن کا موروں نے ادرامام ابو یوسف پر تقریباً اغراد وصوات و تعارف کے جس ۔

ا مام اعظم کے علاوہ ائمہ ٹلا ٹین کا بھی حسب ضرورت تذکرہ شامل مقدمہ ہے اور • ۲۵ ھے قبل کے جملہ ذکر محدثین کے حالات بھی دیئے گئے ہیں ، بعد کے محدثین کا تذکر وحصہ ٹانی میں آئے گا۔

اردو میں مولا ناشیان کی'' سیرۃ العمان' امام اعظم برحرف آخر مجی گئی ہے، لیکن اس میں بھی پچھے نہ پچھے فرد گذاشتیں ضرور ہیں جن میں سے بعض برمولا نامحدرضاصا حب نے مختصر لیکن فکرانگیز کلام کیا ہے۔

ہفتہ وار نقیب مجھلواری شریف: انوار الباری شرح اردو بخاری از مولانا احمد رضا صاحب مجددی نقشبندی، موجودہ دورنشرو
اشاعت کے لحاظ سے ممتاز دور ہے، رات دن کتابیں تکھی جاتی ہیں، اور شائع ہوتی ہیں گرائی کتابوں کی پھر بھی کی محسوس کی جاتی ہے جنہیں
محنت کے ساتھ علمی انداز میں مرتب کرنے والے مرتب کرتے ہوں اور وہ نتیجہ خیز بھی ہوں لیکن ایسے لوگوں سے ملک خالی بھی نہیں، انہیں
چند حضرات میں ہمارے مولانا احمد رضاصاحب بھی ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو محنت کا ایک خاص سلیقہ عطا کیا ہے، پچھلے دنوں آپ کی گرانی میں
مجلس علمی ڈانجیل نے جومت عدد علمی تصانیف شائع کی ہیں اس ہے آسانی کے ساتھ آپ کے علمی ذوق کا انداز ولگایا جاسکتا ہے۔

فیض الباری کے تام سے فخر الحجد شین حضرت مولا تا انور شاہ کی تقریر بخاری عربی میں شاکع ہوچکی ہے، بخاری شریف کی اور بھی دوسری ضخیم شرحیں موجود ہیں جن سے صرف عربی دان طبقہ مستفید ہوتا رہا ہے، حالات کے بیش نظر شدت کے ساتھ اس کی ضرورت محسوس کی جارئ تھی کہ کوئی مستفدش آرح اردو میں کھی جائے جس سے بے تکلف اردو دال طبقہ مستفید ہو سے اور انہیں اس کے مطالعہ کا مشورہ دیا جا ہے، حضرت مولا تا ہم سب بلکہ پوری ملت کی طرف ہے شکر ہیے گئے تین کہ آ ب ایسے اہم کام کے لئے آمادہ ہوئے اور خدا کے بجروسہ برکام کی ابتداء بھی کر دی، زیر نظر ہز و مقدمہ کی پہلی جلد ہے جس میں دوصدی کے محد شین کے حالات پوری دیدہ ریزی ہے جمع کی ہیں، جو پچھکھا ابتداء بھی کر دی، زیر نظر ہز و مقدمہ کی پہلی جلد ہے جس میں دوصدی کے محد شین کے حالات بوری دیدہ ریزی ہے جمع کے بین، جو پچھکھا کیا ہے، ملل و مشتد ہے اور ہر طرح قابل داد وستائش ہے، طبقہ احتاف کے لئے خصوصیت کے ساتھ یہ ایک بھتی ذخیرہ ہے جس میں اور سارے محد شین کے حالات ما محمد گئی ہو تھی دوری کے حالات خاصے مقصل اور لائق مارے میں اس جلد کی ہی مخوبی کے اس میں امام اعظم کی ورصاحبین (امام ابو پوسٹ امام محمد) ہے آ گئے ہیں جن کی مدوسے مطالعہ ہیں، اس جلد کی ہی بھی خوبی ہے کہ اس میں امام اعظم کی مجلس قد دون فقہ کے ان جالیس ارکان کے حالات کی ہور آن میں حدیث کی مدوسے فقد فقہ فی مدون کیا تھا، جس اندار پر کام شروع کیا گیا ہے اس کے پیش نظر ہیں انا پڑتا ہے کہ حق نقط نظر سے اردوز بان میں حدیث کی خدمت کا بیشاندار آغاز ہے، دعا ہے ان اندر تو ان ان میں حدیث کی خدمت کا بیشاندار آغاز ہے، دعا ہے ان اندر تو ان ان انہ کی پورافر مائے۔

شخامت اورطباعت و کتابت کے اعتبارے قیمت بہت کم رکھی گئے ہے، شاید بیاس وجہ سے کہ ہرعلم دوست اسے خرپیر سکے اور عام طور ا

برمسلمان حديث نبوي مصمتفيد موعيس-

روز نامدا کجمعیة سنڈ کا بیڈیشن: استاذالعلما فخر المحد ثین مفترت علامہ سیدانورشاہ شمیری کے بیام وضل کے عقبارے کی تعارف کھتاج نہیں، ذریتبرہ کتاب آپ می کے فادات کا شاہ کارہ جے آپ کے شاگر درشید مولا نااحمد رضاصاحب نے برسوں کے استفادہ کے بعد مرتب کیا ہے۔ کتاب کا موضوع حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کی شرح اور اس کے مطالب کی توضیح ہے، کو یا شرح سے پہلے ایک مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے جس میں حدیث اور متعلقات حدیث پرایک خاص رنگ میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

اس حصد میں حنفی ندیب کے بارے میں تمام ضروری با تیں آگئی ہیں اورا مام اعظم کی سوانح حیات ان کے اساتذہ و تلا فدہ اور تدوین فقد کی تاریخ کا بیشتر حصد مرتب کردیا گیا ہے، نیز بتایا گیا ہے کہ فقد حنفی کی خصوصیات کیا ہیں اورا مام صاحب کی جلالت قدراورعلمی مرتبہ کے بارے میں علماء سلف نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے، امام صاحب کے ساتھ ہی دوسرے آئمہ کرام کے حالات بھی جمع کردیئے گئے ہیں، کتاب جم وی حیثیت سے اس قابل ہے کہ وہ علماء کے زیر مطالعہ رہے۔

رسما آلع کمیم القر آن راولینڈ کی: مولاناسیداحدرضاصاحب، حفرت علامہ سیدانور شاہ صاحب کے خصوصی شاگردوں میں سے ہیں، آپ ایک جیداورصاحب بصیرت عالم ہیں اور کی ایک کمابوں کے مصنف بھی ، زیر نظر کماب آپ ہی کی و ماغی کاوش کا نتیجہ ہے، حضرت مولف علام اردو میں بھی بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں، موصوف کا ارادہ ہے کہ شرح میں اکا برعلاء حندیداور خصوصاً حضرات علاء دیو بند کے علمی اور فقتی اسرارومعارف کواردو کا جامہ پہنا کرقار نین کی خدمت میں پیش کیا جائے ، اللہ تعالی انہیں اس مقصد تظیم میں کا میاب فرمائے۔

زیر نظر کماب مجوزہ شرح کے مقدمہ کا صرف پہلا حصہ ہے جو محد شین کرام کے تذکروں پر ششمل ہے، اس میں آئمہ اربعہ کے علاوہ کوئی ڈیرجہ موجد شین کا تذکرہ نہا ہے بسط و تفصیل ہے کہا ہے، متعصبین کی طرف سے ڈیرجہ موجد شین کا تذکرہ نہا ہے بسط و تفصیل سے کیا ہے، متعصبین کی طرف سے

حضرت امام موصوف پر جواعتر اضات کے جاتے ہیں، ان کے نہایت محققانہ جوابات دیے ہیں، جرح وتعدیل اور نقد رجال کے مسلم آئر سے امام صاحب کی تو بیتی و تعدیل نقل کی ہے اور تقریباً ستر کبار علمائے محد ثین اور فقہائے متقین ہے آپ کی مدح و ثنافقل کی ہے، مثلا امام مالک، امام شافعی، امام احمد، شعبہ عبد اللہ بن مبارک، وقع بیجی قطان، بیجی بن معین، سفیان ثوری، سفیان بن عیبین، بزید بن ہارون، مکی بن ابراہیم، عبد الرحمٰن بن مبدی، جعفر صادق، ابو واؤ وصاحب السنن، ابن جرتے، امام اعظم، (استاد امام صاحب) سعید بن الی عروبہ فضل ابن دکین، میسی بن یونس وغیرہم حمیم اللہ تعالی اور ہیں سے ذائد آئر فن سے امام صاحب کی تابعیت نقل کی ہے۔

زیرتبره کتاب ان کے شاگرد خاص نے تالیف کی ہے کہ جنہوں نے برسہابری حضرت شاہ صاحب کی صحبت میں رہ کران کے علوم کو اپنایا ہے، چنانچے موصوف (مولانا احمد رضا صاحب) نے حضرت شاہ صاحب کی تصنیف اور تالیف میں مواد و یا خذ فراہم کرنے کی خدمت ایک مدت تک انجام دی ہے، لہذا'' انو ارالباری شرح اردوجے ابخاری'' کے علمی شاہ کار ہونے میں شرنبیں کیا جاسکتا۔

مولاناموصوف نے انوارالباری کا پہلا اور دوسراحصہ بطور مقدمہ کر تیب دیا ہے، پہلے حصہ میں ند ہب حفیہ سے متعلق تمام ضروری

ہا تیں مثلا امام ابو حفیقہ کی کمل سوائح حیات، ان کے اساتذہ ان کے تلافہ ، ان کا اور ان کے تلافہ وکا حدیث میں مرتبہ ، قدوین فقہ کی کمل

تاریخ ، قدوین فقہ کے چالیس شرکاء کے حالات ، فقہ تفقی کی خصوصیات ، امام صاحب کے بارے میں آئمہ کی اراکواس خوش اُسلو بی کے ساتھ

جمع کر دیا ہے کہ بلا اختیار زبان پرسجان اللہ جاری ہوجاتا ہے ، علاوہ اس کے امام مالک ، امام شافع ، امام احمد ، وغیر ہم حضرات کے حالات بھی

نہایت تفصیل سے جمع کردیۓ ہیں اور ۴۲۴ صفحات کی یہ کتاب دریا بکوز و کا سمج حصداتی بن می ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کی حدیث کی کتاب ہے متعلق اردوزبان میں اتناجامع اور کمل مقدمتنیں لکھا گیاہے، جی تو بہت پکھ لکھنے کو چاہتا ہے، لیکن اس کتاب میں جو پکھ ہے اور جتنی محنت کی گئے ہے، اس کے مقابلہ میں میرے پاس الفاظ کا وامن تنگ ہے، یقینا اہل علم حضرات اس کتاب کواینے ہاتھوں میں ویکھ کراپنے کونی محسوس کریں گے۔

شکرنعمت: حق تعالی جل مجدهٔ کا بزارال بزارشکر که مقدمهٔ انوارالباری کے دونوں حصے لکھنے سے فراغت ہوئی، جن میں دوسرے اہم مباحث کے ساتھ دوسری صدی سے اب تک کبار محدثین کے حالات خصوصاً حدیثی خدمات کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد شرح اروو بخاری شریف کا پہلا پارہ شروع کردیا ممیا ہے اور خدائے برتر کے بے پایال فضل وانعام سے امید ہے کہ وہ اس سلسلہ کی باتی منازل بھی آسان فرمائیں مے، و ماتو فیضی الاہمنه و کو مدہ، علیہ تو کلت والیہ انیب۔